عقائدونظربات اورمعاملات سيعلق يركھنے والے كتى اہم مسائل كانثرعى اوران ردلائل كاايك صنبوط ذخيرہ بنام

الوال المالية



جَامِعَهُ أَنْوَارُ الْعُرُآنِ، كَلْشَنْ قِبَالَ كَرَاجِي فرمد ما الدوبازارلا بور

#### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں بیکتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجشر ڈے، جس کا کو لَی جملہ، بیرا، لائن یا کسی قتم سے مواد کی نقل یا کا بی کرنا فاتونی طور پرجرم ہے۔



مطبع : روی پهلیکیشنز ایند پرنٹرز لا مور الطبع الاوّل : رَبِیع اول 1428 هـ/اپریل 2007 م تیت : -/ روپے

#### Farid Book Stall

Phone No:092-42-7312173-7123435
Fax No.092-42-7224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit u# at:www.faridbookstall.com

# فلم بنسب بن الفتاوي انوارُ الفتاوي

| م:   |                                                                            | ز د ا    |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحه | عنوانات                                                                    | تمبرثنار |
| 17   | حديث دل (ازمحمداساعيل نوراني)                                              | 1        |
| 21   | تعارف كتاب (ازمفتى محمد حسن حقاني اشرفي )                                  | 2        |
| 24   | استاذ العلماء علامه حقانی ایک عظیم شخصیت (از علامه محدرضوان احمرنقشبندی)   | 3        |
| 33   | مقدمة الكتاب (ازمفتی محمدالیاس رضوی اشر فی )                               | 4        |
| 47   | تقریظِ جلیل (ازعلامه غلام جیلانی اشرفی )                                   | 5        |
| 53   | ﴿عقائد و معمولات﴾                                                          |          |
| 55   | الله عز وجل کی طرف غصه اورظلم کی نسبت                                      | 1        |
| 56   | نبی کریم ملق کیا ہم کے حاضرونا ظرہونے پر چندا ہم سوالات کے جوابات          | 2        |
| 66   | مرة جهايصال ثواب اور فاتحه كى شرعى حيثيت                                   | 3        |
| 88   | بدعت کا شرعی تقسورا ورسنن دارمی کی ایک روایت کا جواب                       | 4        |
| 94   | اجماعی قرآن خوانی کے جواز پردلائل                                          | 5        |
| 98   | الله تعالیٰ کوکسی مجکه کی طرف نسبت دینے اور' الله میال' کہنے کا شرعی تھم   | 6        |
| 100  | غیراللہ کے آھے بحدہ منتظیمی کرنے کاشری تھم                                 | 7        |
| 102  | سجدهٔ تعظیمی کی شرعی حیثیت                                                 | 8        |
| 106  | مسمسى كآ مختفظيم كى نبيت سے جھكنا يا ہاتھ يا ؤں كو بوسددينا                | 9        |
| 108  | مْمَاز مِين رسول الله مُنْ مُنْكِينًا لِمُ كَاخِيالَ آيا                   | 10       |
| 114  | رسول الله ملن في المشريت اورنورا نبيت كمنكر كاتحكم                         | 11       |
| 116  |                                                                            | 12       |
| 117  | رسول الله مل الله الله المنظمة المنظم من مخالفين كالكياء عزاض اوراس كاجواب | 13       |

| صنح              | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نمبرشار      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | لوح محفوظ میں جو پچھ لکھا ہوا ہے اس میں دعا کے ذریعہ تبدیلی ممکن ہے یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14           |
| 119              | ئېيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u><br> |
| 120              | ڈاڑھی منڈ کے کود کمھے کر'' گلا سوف تعلمون''پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15           |
| 123              | نماز کےعلاوہ درودِ ابرا ہیمی پڑھنے کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16           |
| 127              | بلندآ واز ہے نعت خوانی کرنے کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17           |
| 130              | مكه معظمه اور مدينه منوره ميں انصل كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18           |
| 132              | ڈِ اکٹر فرحت ہاشمی کی گمراہ کن بہلیغ اور قر آن وسنت کی روشنی میں اس کی تر دید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19           |
| 137              | شجر هٔ بیعة الرضوان کی حقیقت اور مزارات اولیاء کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20           |
| 149              | نقشِ نعلین اورموئے مبارک کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21           |
| 159              | خلفاء ثلاثة اورسيده عائشة صديقة كولعن طعن كرنے والے كاشرى تحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22           |
| 161              | تصرفات بإولياء كي شرع حيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23           |
|                  | جنازے کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ طبیبہ پڑھنے کا شرعی تھم اور مُر دول کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24           |
| 163              | قوت ساعت پردلائل<br>الماعت المام الم |              |
| 166              | شب معراج اور شب براءت منانے کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25           |
|                  | زیادہ منسی نداق علماء قاسا تذہ کی ہے ادبی کرنے اور کفری کلمات بکنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26           |
| 168              | كاشرى تظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 170              | جمعرات کومومنین کی ار داح کااپنے گھروں میں آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 171              | محرّ م میں واقع ہونے والی بعض خرا فات ورسو مات کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28           |
| 173              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 177              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F            |
| 179              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31           |
| 182              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32           |
| <sub>*</sub> 182 | عیدین اور جمعه میں مصافحہ ومعانقة کرنے کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33           |

| صفحہ | عنوانات                                                                                                       | نمبرثاد |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | چاندگر بن اور سورج گربن کے موقع پرلوگوں کے مختلف نظریات اور ان کی                                             | 34      |
| 184  | י <u>ק</u> כ גג                                                                                               |         |
| 186  | شیاطین کے اثر ات برایک اشکال اور اس کا جواب                                                                   | 35      |
|      | حضرت علی رضی الله عنه کارسول الله ملتی آیا کی کندهوں پر چرد هنا ثابت ہے<br>:                                  | 36      |
| 188  | يالمبيري؟                                                                                                     |         |
| 189  | وهو وح مع ياصلحم لكصناكيها ہے؟                                                                                | 37      |
|      | رہ وہ مل یاصلیم لکھنا کیہا ہے؟<br>شب معراج رسول اللّٰہ ملی کیا کہ عرش پرتعلین کے ساتھ تشریف لے گئے یا<br>نہیں | 38      |
| 190  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         |         |
|      | <€                                                                                                            |         |
| 193  | ★طبهارت★ نماز★ مساجد ★ روزه ★ زكوة ★ جج وعمره ★ قربانی وعقیقه                                                 |         |
| 195  | کیاتمباکوکھانے سے وضوثوٹ جاتا ہے؟                                                                             | 1       |
| 196  | وضوعشل، تیم اورنماز کے چند ضروری مسائل پر فقد حنفی کے دلائل                                                   | 2       |
| 207  | طانبات کااپنے ایام کے دوران نہ ہی کتابیں چھونے اور پڑھنے کا حکم                                               | 3       |
| 209  | اذانِ خطبہ کے دوران انگوٹھے چو منے اور کسی کی اصلاح کرنے کا شرع تھم                                           | 4       |
| 210  | اذان دا قامت کے ساتھ صلوۃ وسلام پڑھنے کا شرعی تھم                                                             | 5       |
| 212  | شیشے لگے ہوئے دروازوں کے سامنے نماز پڑھنے کا شرع تھم                                                          | 6       |
| 213  | امام کے تکبیر بالجمر نہ کہنے کی وجہ سے مقتذیوں کا بلارکوع یا بلاسجدہ نماز ا داکر نا                           | 7       |
| 214  | امام پرمقندیوں کی نبیت کرنالا زم ہے یانہیں؟                                                                   | 8       |
| 215  | مئلد رفع یدین کی حقیقت اور د لائل کی روشنی میں اس پر بحث                                                      | 9       |
| 221  | جو مخص فجر کی نماز ادانه کرپایا ہواس کا نماز جمعہ یاعیدین میں شامل ہونا                                       | 10      |
| 222  | بچول کو جماعت میں صف کے اندرشامل کرنے کی شرعی حیثیت                                                           | 11      |
| 224  | عیدالانٹی یاعیدالفطر جمعہ کے دن ہوتو کیا اُس دن جمعہ کی نمازمعاف ہے؟                                          | 12      |
| 225  | نماز کے متعلق پیش آنے والے چند ضروری مسائل کاحل                                                               | 13      |

| صنح | عنوا نات                                                                                         | ىرشار |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | ایئرلائن میں کام کرنے والوں کوجة و اور حرم شریف میں واخل ہونے اور                                | 14    |
| 227 | نمازادا کرنے کے حوالہ ہے در پیش مسائل کا شرعی طل                                                 |       |
| 232 | شبینه اورنوافل کی جماعت کاشرع تھم                                                                |       |
| 233 | صلوة التبيح كي جماعت كاشرى تكم                                                                   |       |
| 238 | گاؤں، دیہات میں جمعہ اور عیدین کی نماز قائم کرنے کا تھم                                          | 17    |
| 240 | جس امام کی وجہ ہے نمازیوں کی تعداد میں کمی آئے اس کی امامت کا حکم                                |       |
| 242 | مشت زنی کرنے والے کی امامت کا تھم                                                                |       |
| 243 | ضا د کوظاء پڑھنے والے کی امامت کاتھم                                                             | 20    |
| 244 | حيله اسقاط اور دورِقر آن کی شرعی حیثیت                                                           | 21    |
| 246 | سسرال میں نماز قصرا دا کرنا                                                                      | 22    |
| 247 | غائبانه نماز جنازه کی شر <b>ی</b> حیثیت                                                          | 23    |
|     | نماز جنازہ میں امام کس جگہ کھڑا ہو اور متعدد جنازے کس طرح رکھے                                   | 24    |
| 251 | جا <sup>ت</sup> میں؟                                                                             |       |
| 252 | کیانماز جنازه یا فاتحه وغیره میں امام کا ہونا ضروری ہے؟                                          | 25    |
| 254 | زندگی میں اپنی قبرتغمیر کروا نا<br>                                                              |       |
| 256 | مسجد کے تقدیں اور آ داب کے متعلق چند ضروری احکام                                                 |       |
| 257 | مسجد کی جگه میں مزار کی تغییراور دیگرنا جائز تضرفات کا تھم                                       | 28    |
| 000 | سسی امام کا مسجد سے فارغ ہونے کے بعدمسجد انظامیہ سے ناجائز                                       | 29    |
| 260 | مطالبات کرنا<br>معالبات کرنا                                                                     | ,     |
| 262 | مبحد کی حصت پر رہائشی کمرے بنانے کا شرق تھم<br>کے مدمد میں سریاج ہیں سے کہ مدم میں میں میں اور ا | 30    |
| 202 | سمی خاص مقصد کے لیے جمع کردہ چندہ کوئسی دوسرے مصرف میں استعمال<br>س                              | 31    |
| 263 | 10(1/2) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                   |       |
| 264 | رمضان المبارك كاروزه جابن بوجه كرتو ژوسين كاكفاره                                                | 32    |

| صفحه | عنوانات                                                                                                          | نمبرثثار |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 265  | مقروض کوز کوة دینااورایئے مقروض کوز کوة کی مدمیں قرض کی معافی دینا                                               | 33       |
| 266  | مختلف مقاصدے کے لیےر کھے جانے والے جانوروں اور پرندوں پرزکوۃ                                                     | 34       |
| 260  | کاتھم<br>حیلہ شرعیہ کے بغیر ذکوۃ کی رقم استعمال کرنا اور قربانی کی کھالوں سے مدرسہ کی<br>تغمیر میں میں دیں رویوں |          |
| 268  | تعمیرات میں فائدہ اٹھانا<br>یک منعوفی مار موجو سرار میں اس مار کی جو صدا کہ م                                    | àc       |
| 270  | ایک انتہائی مال دارعورت کا اپنے لیے زکوۃ وصول کرنا<br>مرید میں میں کا معربات                                     | 30       |
| 271  | سسر کاا ہے داماد کوز کو قرینا<br>مہر سند کی ساتھ جا ان سر تکلم میں منا اختراکی انسا                              |          |
| 272  | بہن اور بہنوئی کے ساتھ عمرہ پر جانے کا تھکم اور عدت وفات ختم کرنے کا<br>طب                                       | 30       |
| 273  | سریفیہ<br>اگر دوران عمرہ سعی رہ جائے تو کیا تھم ہے؟                                                              | 39       |
| 274  | ، کردوران سره کاره جائے ہو سیا ہے.<br>ایک شخص نے 15 مرتبہ عمرہ کیااورا یک بار بھی حلق یا تقصیر نہیں کرائی        |          |
| 276  | ہیں ماجے یا عمرہ کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا<br>عورت کا جج یا عمرہ کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا                 |          |
| 277  | روت مان می سره سے سے سرم سے میر سر روہ<br>سمسی قادیانی شخص کی رقم کو حج فنڈ میں شامل کرنا                        |          |
| 278  | قربانی کانصاب<br>قربانی کانصاب                                                                                   |          |
| 280  | خصّی جانور کی قربانی کرنے کا شر <i>ی تھم</i>                                                                     | 44       |
| 281  | خنثی جانور کی قربانی کاتھم<br>م                                                                                  | 45       |
| 282  | قربانی کرنے کے بجائے جانور کی قیمت صدقہ کرنا                                                                     |          |
| 283  | قربانی کے جانور کے متعلق چند ضروری احکامات                                                                       |          |
| 284  | قربانی کے لیے خریدا جانے والا جانورا گرقربانی سے پہلے ہی مرجائے تو                                               |          |
| 286  | قربانی میں جنگلی جانور ذریح کرنے کا تھم                                                                          |          |
| 286  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                            | 50       |
| 287  | ا و و مراس و المناس   | 51       |
| 287  | معنرت اساعیل علیدالسلام ی جگهجودنبه جنت سے اتارا میااس کی تفصیلات                                                | 52       |

| منی | عنوانات                                                                                                          | نمبرنثار |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 288 | قربانی میں عقیقہ شامل کرنے کا تھم                                                                                | 53       |
| 289 | ً شیعہ اور اساعیل شخص کا ذرج کیا ہوا جانور حلال ہے یا حرام؟                                                      | 54       |
| 291 | کھالوں کی رقم سے امام ومؤذن کے لیے گھر نقمبر کرنے کا تھم                                                         | 55       |
|     | كينيدًا ميں پيدا ہونے والے بيچ كاعقيقه اگر پاكستان ميں كيا جائے توكس                                             | 56       |
| 291 | حماب ہے؟                                                                                                         |          |
|     | بوی کے انتقال کے بعد شوہر کا اس کے چہرے کود کھنے اور اسے کندھادیے                                                | 57       |
| 292 | كأحكم                                                                                                            |          |
|     | ﴿ <b>بعابلات</b> ﴾                                                                                               |          |
| 295 | ★ نكاح ﴿ طلاق ﴿ عدت ﴿ تجارت                                                                                      |          |
| 297 | بلاوجه نكاح نه كرنے كاشرى تكم                                                                                    | 1        |
| 298 | شادی بیاہ کے موقع پر دولہا دولہن کودی جانے والی رقوم وتحا کف کا تھم                                              | 2        |
| 300 | مہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر کا دوسرا نکاح کرنا                                                               | 3        |
|     | کیا اسلام میں مردوں کو بیک وقت ایک ہے زائد نکاح کرنے کی اجازت                                                    | 4        |
| 301 | ہے یاممانعت؟                                                                                                     |          |
|     | سامانِ جہیز اور عورت کی دگیر چیزوں کا تھم اور عورت کی عدتِ طلاق                                                  | 5        |
| 30  | 1                                                                                                                |          |
| 30  | غیر مسلم میاں ہوی میں ہے اگر عورت مسلمان ہوجائے تو نکاح کا کیا تھم ہو<br>محاج                                    | 6        |
| 31  |                                                                                                                  | 7        |
| 31  | 1 6000 - 6000 - 6000                                                                                             | -        |
| 31  | سيد و فيخفر سيد و سيد سيد من المناسبة المناسبة و المناسبة و المناسبة و المناسبة و المناسبة و المناسبة و المناسبة |          |
| 31  |                                                                                                                  |          |
| 31  | 66 A. O. Charles & 100 16                                                                                        | 1        |
|     |                                                                                                                  | ┷        |

| <del></del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحہ        | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نمبرثار |
| 319         | فيليفون برنكاح كاشرى تقكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12      |
| 321         | ایک ہی دن تقریب نکاح اور ولیمه منعقد کرنے کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 323         | اال تشيع ہے نکاح کاشری تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14      |
| 326         | اہل کتاب (یبودونصاری) ہے نکاح کاشری تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15      |
| 329         | نابالغی کی حالت میں نانی کے کرائے ہوئے نکاح کا شرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16      |
| 331         | بد کاری کرنے والے مردوعورت کا باہمی نکاح اور اسقاطِ حمل کا شری تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17      |
| 332         | مستحض کا سے چیازاد بھائی کی بیٹی سے نکاح کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18      |
|             | مسی عورت کا اپنی والدہ کے خالہ زاد اور اپنے والد کے ماموں زاد بھائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19      |
| 333         | ے نکاح کاظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       |
|             | دوالیی عورتیں جوآپس میں سوتیلی ماں اور بیٹی کارشتہ رکھتی ہوں ان ہے کسی اس فیخصر سر مرب مرب میں کارشتہ رکھتی ہوں ان ہے کسی اس فیخصر سر مرب مرب کا مرب | 20      |
| 334         | ایک مخص کے نکاح کا شرق حکم<br>ایس عیر تند بر برد در در در ایس میر در سری کرد در د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24      |
|             | دوالیی عورتیں جوآپس میں ساس اور بہو کا رشتہ رکھتی ہوں ان ہے کسی ایک<br>شخص سے بہار مرمدید عربیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21      |
| 334         | مخفس کے نکاح کاشری تھم<br>معدد شرک میں تبیار مراک مین سے رہے میں میں میں کا شرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 335         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 337         | خالہ زادر ضاعی بہن ہے نکاح کاشرع تھم<br>جن اعبر سرکس سے نکاح کاشرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 338         | تنہاعورت کاکسی کودود نہ پلانے کے اقرار کرنے کا شرع تھم<br>میں کی مصرور کی سریات نے دور میں میں اور اس میں اور اس کے کاشرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24      |
|             | بیوی کے اپنے بہنوئی کے ساتھ غیرضروری تعلقات اور بلا عذر شری میکے<br>میں پیشر میں میرید ء تکد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20      |
| 339         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 341         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 342         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .       |
| 342         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 343         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 344         | ارالا فماء دار العلوم المجدبية عارى مونے والافتوى اور تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30      |

| منۍ | عنوانات                                                                                        | ببرشار |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 345 | بربحث مسئله بيودارالا فآء جامعه انوارالقرآن كي تحقيق                                           | ; 31   |
| 354 | d a de la                                                                                      | . 32   |
| 355 | جرمت مصاهر من برمفتی فیض الرسول رضوی کی تحقیق<br>حرمت مصاهر من برمفتی فیض الرسول رضوی کی تحقیق |        |
| 360 | سسراگرایی بہو کے ساتھ بوس و کنار کرلے تو                                                       |        |
| 362 | بہوکوشہوت کے ساتھ حجھونے کی صورت میں حرمت مصاہرت کا تھم                                        |        |
| 363 | سانی ہے بدکاری کرنا                                                                            | •      |
| 364 | شو ہر کا اپنی بیوی کو'' بہن'' کہنے کا شرعی تھم                                                 |        |
|     | كوئى فحض اپنى بيوى كو بدكلامى كى وجه بے طلاق دينا جا جا اور والدہ                              | 38     |
| 365 | راضی نہیں ہے                                                                                   |        |
| 367 | طلاق دینا کب مستحب ہے؟                                                                         | 39     |
| 369 | فاسقه، فاجره، بد کاراور بیبوده کو بیوی کوطلاق دینے کا استخباب                                  | 40     |
| 370 | ا کیے مجلس میں دی جانے والی تمین طلاقوں کا شرعی تھم                                            | 41     |
| 375 | نشه کی حالت میں دی ہوئی طلاق اور طلاق کلشہ کا شرعی حکم                                         | 42     |
| 376 | بيك وقت دى ہوئى تنين طلاقوں كاشرى تقلم اور حديث ركانه كاجواب                                   | 43     |
| 379 | حلاله کرنے کی شرعی حیثیت                                                                       | 44     |
| 382 | طلالہ کے ثبوت میں دلائل<br>سے                                                                  | 45     |
| 385 | حلاله میں دوسر ہے شوہر کاعمل زوجیت کے بغیر طلاق دینے کاشری تھم                                 | 46     |
| 386 | عورت كاعدالت ميں اپنے نكاح كومخضر قراردے كرطلاق حاصل كرنا                                      | 47     |
| 388 | سی مخص کانامرد ہونے کے باوجود بیوی کواہنے نکاح میں رکھنے کاشری علم                             | 48     |
| 000 | طلاق نامہ کی تحریر اور دستخط کے وقت شوہر کے ارادہ میں اگر اختلاف ہوتو                          | 49     |
| 390 | سنتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟<br>مستنت                                                             |        |
| 391 | مستقبل کے الفاظ سے طلاق ویتا                                                                   | 50     |
| 392 | شد بدغصه کی حالت میں دی ہوئی طلاق کا شرع علم                                                   | 51     |

| صفحه | عنوانات                                                                                          | نمبرشار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | عورت طلاق کا دعوی کرے اور شوہراس ہے انکار کرے تو کس کی بات کا                                    | 52      |
| 394  | اعتبار ہوگا؟                                                                                     |         |
| 395  | اگر کوئی اپنی بیوی ہے یوں کہے: میں نے طلاق دی، دی، دی!                                           | 53      |
|      | ایک شخص کا اپنی بیوی کوطلاق دیتے ہوئے مختلف کنایات کا استعمال اور ان                             | 54      |
| 396  | سب کاشری علم<br>سر بر                                        |         |
|      | اگر کوئی اپنی بیوی سے بول کے: "میں نے تہمیں طلاق دی ،ایک طلاق                                    | 55      |
| 401  | دی دوطلاق دی''<br>سر کرد در سر سر می                         |         |
| 402  | آگرکوئی اپنی بیوی ہے یوں کہے:تم مجھ پرحرام ہو!<br>کرکوئی اپنی بیوی ہے یوں کہے: تم مجھ پرحرام ہو! |         |
|      | کوئی اپنی بیوی سے یوں کہے: اگر تونے اپنے بھائی سے بات کی تو تجھے تین ا                           | 57      |
| 403  | طلاق!                                                                                            |         |
| 404  | طلاق میں شرط کومقدم کرنے اور مؤخر کرنے کے متعلق ایک اہم مسئلہ                                    |         |
| 405  | اگر کوئی اپی بیوی سے یوں کے: اب میں تمہیں باز ارلایا تو تمہیں طلاق!                              |         |
| 406  | دورانِ جَي عورت اگر بيوه بهوجائة وعدت كا آغاز كبال سے بوگا؟                                      | 60      |
| 407  | مكانِ عدت تبديل كرنے كاشرى تھم                                                                   | 1       |
| 409  | عدت والی کو گھر سے نکلنے کی اجازت                                                                | 62      |
| 410  | مجبوری کی بناء پر بیوه عورت کا مکانِ عدت تبدیل کرنے کا شرع تھم                                   |         |
|      | طلاق ہوجائے کی صورت میں بچوں کی پرورش ،نان ونفقہ ،سامانِ جہیر                                    | 64      |
| 412  | اورمبرکی ادا میگی کاشری تکم                                                                      |         |
| 414  | ضبطِ تولید (Birth Control) کا شرع تھم                                                            | 65      |
| 416  | ممیث نیوب بے بی کی شرعی حیثیت                                                                    | 66      |
| 418  | میسٹ نیوب ہے بی کب جائز کب ناجائز؟                                                               | 1       |
|      | م کود کیے ہوئے بچہ کے متعلق ولدیت اور پردہ کے حوالہ سے چند ضروری                                 | 68      |
| 419  | مسائل                                                                                            |         |

| . صنحہ | عنوانات                                                                                        | ببرشار |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 421    | سی کی پرورش میں اپنا بچہ دینے اور پھراُس کو داپس ما سکنے کا شرع تھم                            | 69     |
| 423    | کمپیوٹرائیم ائیڈی کا کام اور کپڑوں پرجاندار چیزوں کی تصویر بنانے کا تھم                        | 70     |
| 426    | سي كميني كے ملاز مين كابينك ہے ايروانس قم كامطالبه كرنا                                        | 71     |
|        | شراکت کے کاروبار میں نقصان ہونے کی صورت میں پارٹنرز کورقم واپس                                 | 72     |
| 427    | كرنے كائكم                                                                                     |        |
|        | مندروں اور گرجوں کی تغییر کے لیے مسلمانوں کاغیر مسلموں کو ماربل وغیرہ                          | 73     |
| 428    | سپلائی کرنا                                                                                    |        |
|        | قادیا نیوں کی کسی تقریب کے لیے پینٹرز کا اپنی خدمات مہیا کرنا اور شرعی                         | 74     |
| 430    | نقط نظرے اس کی شدید ندمت                                                                       |        |
| 431    | بوہ خواتین کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ایک اسلیم کا شرع تھم                             | 75     |
| 432    | بینک کی ملارمت کاشری علم<br>پینک کی ملارمت کاشری علم                                           | 76     |
| 432    | کریڈٹ کارڈ کاشرعی تھم<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                               | 77     |
| 434    | معلوم ہونے کے باوجود کسی سے چوری کردہ مال کوخریدنا اور اسے آگے                                 | 78     |
| 435    | ا فروخت کرنا<br>سیمینه کها و سیان با به مور نود کیشی چینی پید                                  |        |
| 436    | سمینی کی طرف سے ملنے والے پراویڈنٹ فنڈ کی شرعی حیثیت<br>من کف کر خیر نے خیر سرتھم              | 79     |
| 437    | سامان کفن کی خرید و فروخت کا تھم<br>ایسی ڈیوٹی کرنے کا تھم جس میں غیرمحرم عورتوں کود بکھنا پڑے | 80     |
| 438    | این دیون سرے میں میں میں میرسرم وروں ور یعنا پر سے<br>پرائز با نڈز کا شرعی تھم                 |        |
| 439    | اخر سے ' دروی سر در سا                                                                         |        |
| 441    | بعض اسکولوں کے ایک سودی بینی کا شرع تھم                                                        | 84     |
| 444    | ائمه مساجد، مدرسین اور دیگر ملاز مین کی شرعی ذ مهدار بون پرایک مفصل فتوی                       | 85     |
|        |                                                                                                | 86     |
| 449    | ہوجا ئیں تو                                                                                    |        |

| _ فہرست | 13 (2)                                                                            | ===        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحہ    | عنوانات                                                                           | نمبرشار    |
| 450     | ا پی خوشی سے قرض کی رقم اضافہ کے ساتھ لوٹانا                                      |            |
| 451     | اولاد کااین والدکوکوئی چیز دینے کے بعدوالیسی کامطالبہ کرنے کی شرع حیثیت           |            |
| 453     | گاڑی کی نگرے ہلاک ہونے والے خص کی دیت کا شرعی تھم                                 | 89         |
| 455     | مسجد کے لیے وقف کی جانے والی زمین میں لواز مات مسجد تغییر کرنا                    |            |
| 457     | چورا پی چوری سے تو بہ کرنے کے بعد چرائے ہوئے مال کا کیا کرے؟                      | 91         |
| 459     | ﴿وصيت ﴿ وراثت﴾                                                                    |            |
| 461     | وضى اورنفاذ وصيت كاشرع تظم                                                        | 1 1        |
| 462     | ور ٹاء کے لیے وصیت کی شرعی حیثیت<br>سرے                                           | 2          |
| 464     | مرحوم یامرحومه کی کسی وصیت کی وجہ ہے دفنانے میں تاخیر کرنا                        | 3          |
| 465     | اولا دکوعات کرنے کی شرعی حیثیت<br>مذاب                                            | l b        |
| 466     | نافر مان اولا دکومیراث ہے محروم کرنے کا تھم<br>م                                  |            |
| 468     | محود کیے ہوئے بچے بیٹے کی شرعی حیثیت<br>بعضہ بتات                                 |            |
|         | بعض علاقوں میں میت کی جائیدا تقشیم کرنے کا ایک جاہلانہ طریقہ اور اس کا<br>یہ عربے | '          |
| 469     | مری م<br>کسر کھ فخور میں و معن م                                                  |            |
|         | مسی بھی مخص کا اپنی زندگی میں اولا دے درمیان جائیداد تقسیم کرنے کا شرعی<br>ماسید  | 0          |
| 471     | طریقه<br>مراه می تقترین می این این این این این این این این این ای                 |            |
| 472     | زندگی میں جائیدادنشیم کرنے کے دوران بیٹیوں کومحروم کرنے کی ممانعت<br>منابع        | 9          |
|         | جائیداد میں مطلقہ عورت کا حصہ اور مرحوم کے نام مینی کی طرف سے جاری                | 10         |
| 474     | ہونے دالے واجبات کا شرع تھم<br>مرکہ ہے:<br>مرکہ ہے:                               |            |
| 475     | کر کسی مخص کے در ثاء میں ایک وارث الل حدیث ہوتو<br>کمہ ھینہ سے                    | /  11<br>/ |
| 476     |                                                                                   | 12         |
| 477     | یوی کے انتقال کے بعداس کے زیورات اور سامان جہیز کا تھم                            | 13         |
|         |                                                                                   |            |

| فهرست | لفتاوى (جلداة ل) 14                                                                       | انوارا   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحہ  |                                                                                           | <u> </u> |
| 481   |                                                                                           |          |
| 483   |                                                                                           | 1        |
| 484   | ز آیت مبارکه و مِن مُکلِ شَیء بَحَلَقْنَا ذَوْ جَیْنِ ''یرایک اعتراض اوراس<br>کامفصل جواب | 2        |
| 100   | جرہ رسول ملی میں مصرت عمر کے مدنون ہونے کے بعد سیدہ عائشہ کا                              | 3        |
| 488   | وہاں جانے ہے گریز کرنا                                                                    |          |
| 489   | 4 شرط کے متعلق ایک حدیث کی سند پراعتراض کا جواب                                           | ,        |
| 490   | 5 سیاه عمامه باند صنے کی فضیلت                                                            | ;        |
| 491   | 6 عمامے کاشملہ سینے پراٹٹکانے کا حکم                                                      |          |
| 492   | 7 عمامه میں اعتجار کا شرعی تھم                                                            |          |
| 493   | 8 اسٹون واش ، راسلک اور ان جیسے دیگر ملبوسات بہننے کا حکم                                 |          |
|       | 9 انبیاءوادلیاءاورد بگرشعائراسلام کے متعلق ایک شخص کی ہرز ہسرائی اوراس کا                 |          |
| 495   | ا بی سیا<br>جواب                                                                          |          |
| 497   | 10 کالا خضاب لگانے کی ممانعت اور اس میں وسمہ ملانے کا استخباب                             |          |
| 499   | 11 سیاه مہندی یا کالاکولالگانے کا تھم                                                     |          |
| 500   | 12 مونچیس بالکل منڈوادینا کیسا ہے؟                                                        |          |
| 502   | 13 ایک مشت یااس سے زائد ڈاڑھی رکھنے کا تھم                                                | 1        |
|       | 14 ایک مشت ڈاڑھی کا شار ہونؤں کے نیچے سے کیا جائے یا تھوڑی کے نیچے                        |          |
| 504   | ؟                                                                                         |          |
| 505   | 15 " احد سین 'نام رکھنے کا تھم                                                            |          |
| 506   | 16 " عبدالهناف" نام ر تکفتے کا تھم                                                        |          |
| 506   | 17 ما جمی جھر ہے میں مدی اور منگر دعوی کی شرعی ذمدداری                                    |          |
| 508   | 18 گالی دینے کی شرعی ممانعت                                                               |          |

| صفحہ | عنوانات                                                              | نمبرشار |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 509  | نابالغ كے تحا نف كااستعال                                            | 19      |
| 510  | مسلمان كوخبيث كہنے اور اس كے ساتھ گالی گلوچ كی ممانعت                | 20      |
| 511  | اخلا قیات اور حسن سلوک کے متعلق اسلامی تعلیمات                       | 21      |
| 517  | بات بات برشم المانے كاشرى تكم                                        | 22      |
| 518  | دو بیٹے اگر والدہ کے فیل ہوں تو کس کی کیا ذمہ داری ہے؟               | 23      |
| 520  | جانوروں کوشو قیہ پالینے کا شرعی تھم                                  | 24      |
| 521  | سمندریا در یا کے کون سے جانور حلال ہیں؟                              | 25      |
| 521  | جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں لوگوں کو ایذاء پہنچانے کا مرتکب ہونا |         |
| 523  | مجبوری کی صورت میں حرام کھانے کا شرع تھم                             |         |
| 525  | علم نجوم حاصل کرنے کا حکم                                            |         |
| 527  | جعکی سند کی بنیا دیر کوئی عهده حاصل کرتا                             |         |
| 528  | بالوں کوڈ ائی کروائے کا حکم<br>ه.                                    |         |
| 529  | جو تخص با قاعده عالم نه ہواس کا درسِ قر آن دینا<br>م                 | 31      |
|      | ڈاڑھی منڈے مخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور فاسق و فاجر کی تعریف         | 32      |
| 531  | کرنے کاظلم                                                           | 1       |
| 532  | حقیق والدکوچھوڑ کرکسی اور کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرنے کا تھم         |         |
| 533  | سائل کااپنے داماداور نواسے سے پردہ کرنا<br>                          |         |
| 535  | خواتین کارینی اجتماعات میں شرکت کرنا<br>م                            | · ·     |
| 536  | لوگوں سے اپنی تعظیم واحر ام کی خواہش رکھنا<br>تا ہے۔                 |         |
| 537  | سوتیلی مال کی کفالت کا شرع تھم<br>س                                  |         |
| 538  | شوہر کی جان بچانے کے لیے جموث بولنے کا شرعی تھم                      |         |
| 539  | اولا دکے لیے جائیدا دوقف کرنا                                        | 39      |
|      |                                                                      |         |

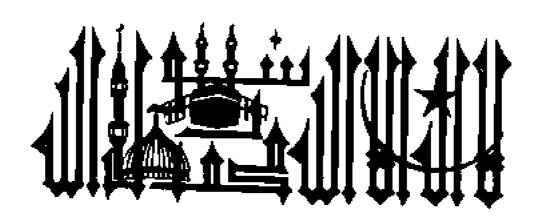



# بنهالنالحجالحها

#### حديث ول

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيّد المرسلين وعلى اله الطيبين واصحابه الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين و

ماہ رہے الاول 1428 مرابی الریال 2007ء میں پہلی مرتبہ '' انوار الفتادی'' کے نام سے دارالا فقاء جامعہ انوار القرآن (گلشن اقبال کراچی ) کے پھی فتخب فقاویٰ کا ایک مجموعہ شائع ہوا۔ فرید بک شال نے نہایت قلیل عرصہ میں بہت عرق ریزی کر کے اس کو مارکیٹ میں پیش کیا۔ چونکہ فقاویٰ کا یہ مجموعہ اہل علم کے لیے نہیں' بلکہ عام لوگوں کی رہنمائی کے لیے شائع کیا گیا تھا اور اس کا طرز بیاں بھی بہت بہل تھا' اس لیے عوام الناس میں اس کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور پھر عادت کے مطابق لوگوں نے اس کی دوسری جلد کا مطالبہ شروع کر دیا۔ ماصل ہوئی۔ اور پھر عادت کے مطابق لوگوں نے اس کی دوسری جلد کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس عرصہ میں بحض نامور علماء کرام نے بھی انوار الفتاویٰ کوشرف ملاحظہ بخشا اور اپنی گرانفذر آراء و تا کرا تھا دری کے ساتھ و صیت کے ساتھ حضرت علامہ مفتی مجموعہ ہے۔ اور کیس خواست آراء و تا کر الفادری کیس جنہوں نے فقیر کی دوخواست کر ایس جنہوں نے فقیر کی دوخواست کر ایس جنہوں نے میں انہوں نے کیمہ مفید قیودات کا اضافہ کرنے کی طرف فریف میں انہوں نے کیمہ مفید قیودات کا اضافہ کرنے کی طرف میں انہوں نے کیمہ مفید قیودات کا اضافہ کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ اپنائی کی اور بعض فقاوئی میں انہوں نے کیمہ مفید قیودات کا اضافہ کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ اپنائی کی اور بعض فقاوئی میں فقیر کے کریکر دہ جواب سے اختلاف کرتے ہوئے دلائل کی ساتھ اپنائی کی اور بعض فقاوئی میں فقیر کے کریکر دہ جواب سے اختلاف کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ اپنائی کی اور بعض فقاوئی میں فقیر کے کریکر دہ جواب سے اختلاف کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ اپنائی کی اور بعض فقاوئی میں فقیر کے کریکر دہ جواب سے اختلاف کرتے ہوئے دلائل کیا۔

چنانچہ پہلے ایڈیشن کی بہنست زیر نظر ایڈیشن میں جو بڑی تبدیلیاں کی می ہیں اُن کے عنوانات اور صفحہ نمبر نوٹ کرنا قارئین کے لیے ضروری ہیں تاکہ پہلے ایڈیشن کی غلطی اور دوسرے ایڈیشن میں اس کی اصلاح واضح ہوجائے:

- (1) سسرال میں نماز قصرادا کرنا (ص179 پہلا ایڈیشن)
- (2) اینے کا فرہوجانے کی شم اٹھانے کا شرعی حکم (ص128)
- (3) اہل كتاب (يبودونصاري) ياناح كاشرى تكم (ص25,249)
  - (4) این خوشی ہے قرض کی رقم اضافہ کے ساتھ لوٹانا (ص365)
    - (5) بغیر ثبوت دصیت کی شرعی حیثیت (ص 377)
- (6) سمینی کی طرف ہے جاری ہونے والے واجبات کا شرعی تھم (ص393,392)

یہ وہ عنوانات اور مسائل ہیں جن میں ہے بعض میں کم اور بعض میں زیادہ تبدیلی کی گئی ہے 'حقٰ کہ دو تین مقامات پر بچھلا جواب کا لعدم کر کے نئے سرے سے جواب تحریر کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ نیاا لیریشن قار کین کے لیے زیاوہ اہمیت کا حامل ہے۔ نیز گزشتہ ایم بیشن میں شراکت کے کاروبار کے حوالہ ہے ایک سوال کے جواب میں بچھشنگی تھی اور سائل کی طرف سے بھی اس سوال میں بچھتبد یلی سامنے آئی' جس کے پیش نظراً ہے موجودہ ایم بیشن سے نکال ویا گیا ہے اور انشاء اللہ تعالی انوار الفتاوی کی طددوم میں اس کو کمل تحقیق کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔

میں یہاں مفتی وسیم صاحب اور اُن تمام علاء اصدقاء اور رفقاء کاشکر گزار ہول جنہوں نے کسی بھی حوالہ سے اس کتاب کو بہتر بنانے میں اپنی فیمتی رائے سے اس فقیر کونوازا۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کتاب کو نافع بنائے اور اس کتاب کو منظر عام پر لانے میں سید محسن اعجاز (فرید بک مثال) کی جو کوشش ہے اس کو قبول فرمائے اور انہیں اس کی بہترین جزاء عطا فرمائے۔

یہاں پر بہ بات ہی عرض کرنا ضروری ہے کہ فی ید بک سال جسے معروف طباعتی ادارہ سے نقیر کااس کم عمری ہیں تعلق قطعاً ممکن نہ تھا' اگر درمیان ہیں مفتر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ کی شخصیت نہ ہوتی فقیر پرآپ کی بشارعنایات ہیں ہے ایک بی بھی ہے کہ آپ نے نقیر کوتھنیف و تالیف کا طریقہ سکھایا اور نہ صرف سکھایا بلکہ تغییر فازن کے ترجمہ و شخصین جیسا گراں قدر کام ذہر لگا کر جمیشہ کے لیے شعبہ تصنیف و تحقیق سے وابستہ کر دیا اور فرید بک سنال سے تعلق قائم کروا کے کتاب کی اشاعیت کا مسئلہ کل فرما دیا۔ یوں الوار الفتاوی فرید بک سنال سے تعلق قائم کروا کے کتاب کی اشاعیت کا مسئلہ کل فرما دیا۔ یوں الوار الفتاوی

کے نام سے مسائل شرعیہ کے بیان پرمشمل بیکتاب بھی حضرت استاذ مکرم ہی کے سلسلہ فیضان کی امک کڑی ہے۔

تیزید بھی ذکر کرتا چلوں کہ فقیرتصنیف و تالیف کے بیتمام کام جس ادارہ میں انجام دے مراب وه جسامه الموار القرآن (مدنى معر كلش اقبال) بي جو بحده تعالى استاذ العلماء حضرت علامه محمد حسن حقائی اشرفی مرظله العالی کے زیرسالیر تی کی منازل طے کررہا ہے۔ ا ان کی علمی' فکری اور روحانی سریرسی میں فقیر کافی عرصہ سے اس ادارہ میں تدریس' تالیف اور افناء كاكام جارى ركھے ہوئے ہے۔ بلكہ بشمول ان كى شخصيت كے كئى جيد اساتذہ مثلًا سيخ الحديث علامه غلام جيلاني اشرفي علامه مولانا محمر رضوان احمد نقشبندي حضرت علامه مولانا محمد اسحاق قادری رضوی اور علامه مولانا محمد بونس شاکر قادری رضوی دامت برکافہم سے فقیر نے اسی ادارہ میں درس نظامی پڑھا ہے۔

ال اداره میں رہنے ہوئے افتاء کے دوران فقیر نے جہاں استاذ العلماء علامہ محمد حسن حقائی اشرفی اورعلامه غلام جیلانی اشرفی مدخلهما العالی ہے استفادہ کیا' وہاں ساتھ ہی مفتر قرآن علامه غلام رسول سعيدي فقيه ملت مفتى منيب الرحمٰن اورمفتي الل سنت مفتى محمد الياس رضوى اشرقى دامت بركاتهم العالية سي بهي اكتباب فيض كيا ب- ان مين مفتر قرآن علامه سعیدی مد ظلّہ کی فقاہت سی تعارف کی مختاج نہیں ہے۔ تبیان القرآن کے نام سے تفسیر کی 12 مجلدات شرح می مسلم کے نام سے شرح حدیث کی 7 صحیم مجلدات اور اب نعمة الباری كا جمادي الثانية وسهما العربم طابق الجون ٩٠٠٩ ، بروز جعرات تبيل المغرب حعزت اس دُنيا ي ، معلت فرما محظ الله والا اليه واجعون وعفرت كاساني ارتحال تمام مسلمانوں كے ليے بالخصوص مم تشکان علم کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہم اس صدمہ برصبر کے ساتھ بارگاہ البی میں دست بدؤ عا میں کہ دہ بچریم اُن کا مرتبر الوریر بمیشہ بمیشہ رصت کے پیول برسائے دینِ متین کی ترویج وترتی کے کے انہوں نے اپنی زیم میں جو قربانیاں ویں اور کارنا ہے انجام دیے وہ سب مقبول و ماجور ہوں اور و معدالوارالقران محام سے ایک معبوط اور فیض آفرین ادارہ قائم کر کے جومش وہ ہمیں و سے کر رخصت موسے لیں رُبِ کریم أس ير اخلامن كے ساتھ بميں قائم رہے كى توفق عطا فرمائے۔ آمن! (جعرت كى مخصيت يرستعل معلون المحليص عات بريا حظ فرماكيس-)

کے نام سے صحیح بخاری پر مفصل تحقیق کام حضرت کی جلالت علمی کا منہ بوانا ثبوت ہے۔
فقیہ ملّت مفتی منیب الرحمٰن مدّ ظلّہ کاعلمی اور فقہی مقام بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تفہیم
المسائل کے نام سے تادم تحریہ جلدوں پر شتمل اُن کاعلمی اور تحقیق کام اُن کے'' فقیہ ملّت'
ہونے کا روش ثبوت ہے۔ اسی طرح علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشر فی مدّ ظلّہ بھی اہل سنت
کے صاحبانِ تحقیق اور اربابِ قلم میں ممتاز اہمیت کے حاصل ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ فقہی
جزئیات پر اللہ تعالی نے آپ کو بہت دسترس اور وسیع نظر عطافر مائی ہے۔ جس کی روش ولیل
آپ کے قلم سے جاری ہونے والے بے شارعلمی اور تحقیقی فراوی ہیں جو اگر چہ تا حال شائع نہیں ہوئے نیکن فقیر کو اُن میں سے متعدد فراوی کی زیارت اور مطالعہ کا شرف حاصل ہے اور
انشاء اللہ جب ان کے شائع ہونے کا کوئی انتظام ہوگا تو آپ کی وسعتِ علمی اور قلم کی پھنٹی کا
یہ دعویٰ بالکل واضح اور مبرض ہوجائے گا۔

یہ دعویٰ بالکل واضح اور مبرض ہوجائے گا۔

نقیر کو بحمرہ تعالیٰ ان جمیع شخصیات ہے اکتماب فیض کا شرف عاصل ہے۔ اور مختلف مسائل میں ان کی ہدایت اور رہنمائی قدم قدم پر شاملِ حال ہے۔ اور ان سب پر مشزاد (کرم بالائے کرم) وہ خصوصی نظر عزایت ہے جو فقیر کو مرشدگرا می قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ سے حاصل ہوئی ہے۔ نقیر نے آپ سے بے شار دُعا کیں نصیحیں اور شفقتیں یائی ہیں۔

سونقیر کی تالیف یا تدریس میں جہاں بھی کوئی حسن اور خوبی ہے وہ بلاشبہ استاذ العلماء علامہ حقانی اور قائد الل سنت علامہ نورانی ہے لے کر محدث بے بدل استاذ مکرم علامہ سعیدی تک فقیر کے جتنے علمی اور روحانی سر پرست ہیں' ان کی طرف راجع ہے اور جہال کہیں نقص اور خامی ہے وہ فقیر کی اپنی غفلت کی طرف راجع ہے۔

(مفتی ومدرس جامعه انوارالقرآن گلشن اقبال کراچی)

# بنيالتالعجالع

# تعارف كتاب

استاذ العلماء حضرت علام المفتى محد حسن حقانی اشر فی (پرسیل جامعه انوار القرآن کلشن اقبال کراچی)

نحمده و نصلى على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون.

اس آیت مبارکہ کامفہوم ہیہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسا طبقہ ہونا ضروری ہے جو دین میں سمجھ اور فقاہت پیدا کرنے کے لیے اپنا وقت صرف کر کے جہاں بینعمت مل سکے وہاں جائے اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد قوم کو برے افعال و اعمال سے خوب اچھی طرح آگاہ کرے تاکہ قوم کے افراد بدعقیدگی ہے دی اور حرام کے ارتکاب سے بچیں۔

سرکاردوعالم نی محترم ملتی ایشانی نی ارشادفر مایا: '' من یسو د السله به خیر ایفقهه فی المدین '' یسی جب الله تعالی کی کے لیے خیراور بھلائی کاارادہ فر ما تا ہے تواہد میں بہ اور فقاہت عطافر ما دیتا ہے۔ چنانچہ جولوگ علم دین میں فقاہت حاصل کر کے شرعی توانین (قرآن وحدیث اجماع صحابہ اور اجتہاد ) کے ذریعہ دین کی نشر واشاعت میں لگ جاتے ہیں وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ومقرب ہوکر منصب خاص حاصل کر لیتے ہیں۔

فتوی کیا ہے؟ فتوی در حقیقت قوانین شریعت کوایک خاص نہے ہے بروے کارلانے کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے اس میدان فقاہت وفتوی نویسی میں حضور ملٹی کیا ہے کے صدیح میں بمیشہ ایسے رجال کاراسلامی معاشرے میں پیدا فرمائے ہیں جو قرآن وسنت کی باریکیوں میں

غوط ذن ہوکر درِ آبدار نکال کر لاتے رہے ہیں۔ ایسے افراد پہلے بھی ہے اب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ مولانا مفتی محر اساعیل حسین نورانی قادری (مفتی و مدرس جامعہ انوار القرآن گئشن اقبال بلاک 5) ایسے ہی رجال کار کی ایک یادگار تصویر اور خاکہ ہیں جنہوں نے ابتداء محر بعنی بلوغ سے ہی تعلیم دین میں قدم رکھا ہے اور تصنیف و تالیف کو اپنا وطیرہ بنایا ہے۔ زیر نظر کتاب بنام'' انوار الفتادی'' ان کے فتاوی اور علمی بصیرت کی کھی نظیر و دلیل ہے۔ مفتی محداساعیل حسین نورانی قادری نے اپنے عفوانِ شباب سے ہی تدریس کے ساتھ حقیق' تفسیر' تشریک اور نوی نورانی قادری نے اپنے عفوانِ شباب سے ہی تدریس کے ساتھ حقیق' تفسیر' تشریک اور نوی نورانی قادری نے اپنے عفوانِ شباب سے ہی تدریس کے ساتھ حقیق' تفسیر' تشریک اور نوی نورانی قادری نے اپنے عفوانِ شباب سے ہی تدریس کے ساتھ حقیق' تفسیر' تشریک اور نوی نورانی قادری نے اپنے عفوانِ شباب سے ہی تدریس کے ساتھ حقیق ' تفسیر' تشریک اور نوی نورانی قادری نے اسے عفوانِ شباب سے ہی تدریس کے ساتھ حقیق ' تفسیر' تشریک اور نوی نورانی قادری نے اسے عفوانِ شباب سے ہی تدریس کے ساتھ حقیق ' تفسیر' تا کی کھالے کے دوران الیہ خاص حصد یا یا ہے۔ (فلہ المحمد)

آئی صاحب موصوف کے علمی کارناموں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اس کم عمری میں تفییر فازن کی پہلی جلد پر عمری میں تفییر فازن کی پہلی جلد پر تحقیق اور فکری کام طبع ہوکر منظر عام پر آچکا ہے اور جستہ جستہ مقبولیت پار ہا ہے۔ ای طرح صدیث کے میدان میں ان کا اپنے استاذ محتر محقق اور شار یہ صحیح مسلم کی شرح و تحقیق پر ایک انتہائی جامع مگر مختصر تبعرہ بصورت مقالہ طبع ہوکر منظر عام پر آچکا ہے۔ مفتی صاحب موصوف انتہائی جامع مگر مختصر تبعرہ بصورت مقالہ طبع ہوکر منظر عام پر آچکا ہے۔ مفتی صاحب موصوف کی کاوشوں اور جہد مسلسل کی جیتی جاگتی تصویر اب فقہ میں '' انوار الفتاوی'' قار کمین کے سامنے موجود ہے۔ کو یا کتاب الہی (قرآن کریم)' حدیث رسول منظر المام اور احکام شرعیہ سامنے موجود ہے۔ کو یا کتاب الہی (قرآن کریم)' حدیث رسول منظر المام شرعیہ عیں۔ متین اور احکام شرعیہ تینوں اہم دین فنون پر کام کر کے اس کم عمری میں دینی اور اخروی سعادت پار ہے ہیں۔

ان کے مرشدگرای قائد ملت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی قادری نورائلد مرقدہ کا فیضان اور ان کے استاد حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب شار بہ صحیح مسلم کی نگاہ تربیت کا اثر ہے کہ احقر محمد حسن حقانی خلف الرشید مفتی آگرہ مفتی عبد الحفیظ حقانی کی سرکردگی میں چار سال سے جامعہ انوار القرآن میں تدریس کے ساتھ ساتھ فتوی نویسی کا کام انجام دے رہ بیں۔ ویسے تو گزشتہ تین چارسالوں میں ان کے قلم سے مختلف موضوعات پرسینکڑوں فادی کا ایک صحیم حصہ معرض وجود میں آیا ہے لیکن میری خواہش ہوئی کہ ان کے پچھ فتخب فاوی انوار الفتادی کے نام سے منظر عام پرلائے جا کیں۔ میرے والد (مفتی) آگرہ) کا بیفر مان کہ مفتی جمہد ہوتا ہے ناقل کو مفتی نہیں کہا جاتا' اس حیثیت سے مفتی محمد اساعیل حسین نورانی اتوار بھتی ہوتی حسہ مناقل کو مفتی نہیں کہا جاتا' اس حیثیت سے مفتی محمد اساعیل حسین نورانی اتوار

الفتاوی میں جگہ جگہ فقہی بصیرت کے موتی جھیرتے نظر آئیں گے۔ تقریبا ہر فتوی فقہ کی منداول کتب کے حوالے سے ان کی گہری نظر کا عکاس ہے۔ خاص طور پر انہوں نے حضرت صدرالشر بعيمولا ناامجدعلى أعظمي قدس سره العزيز كي تصنيف بهارشر بعت اور اعلى حصرت مجد د ملت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری علیہ الرحمة کے فناوی رضوبہ کے حوالہ جات ہے اینے فناوی کوآراستہ کیا ہے۔مفتی محمد اساعیل نورانی نے بے حد کاوش اور محنتِ شاقہ کے ساتھ نہ صرف فآوی جاری کئے بلکہ جمع کر کے ایک کتابی شکل میں علم دین کے پیاسوں کوسیراب کیا ہے۔ بلاشبہوہ اس کام پر لائقِ صد تحسین ہیں اور انو ار الفتاوی کی شکل میں ان کے مرید کر امی علامه شاه احمد نورانی' شیخ الحدیث علامه غلام رسول سعیدی اور دیگر اساتذ و فن کا فیضان ان کے سرکا تاج بن کر چکتار ہےگا۔

ميرى دعا ہے كەموصوف كوالله تعالى "السلھسم زد فىزد" كى بركتوں سے نواز ئے دنيا میں علمی تاموری اور آخرت میں کامیابی و کامرانی 'نیز رحمتِ خدا وندی شفاعتِ مصطفوی م<del>ان کایابیم</del> اوران کے جملہ اساتذہ اور اکابرین کی قرابت ان کامقدر بینے۔ (آمین)

احقر محمد حسن حقانی اشر فی مُكُنْن ا قبال بلاك 5 ، كراجي



# دِیمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

بس کدوشوار ہے ہرکام کا آساں ہونا سوری کوبھی میسرنیس انسال ہونا سیان نوں بی کی دنیا ہے کہ جہال جذبات کے انگارے دیکتے ہیں تخیلات کے غنچ جی انگار ونظریات کے جہن مسکراتے ہیں علم وکمل اور جدو جہد کی راہیں کشادہ ہوتی ہیں اور فضائل ودرجات کی منزلیس طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر ہرایک اپنی مثال آپ ہوتا ہے اور فضائل ودرجات کی منزلیس طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر ہرایک اپنی مثال آپ ہوتا ہے اور ہسر گلے را رنگ و بونے دیے گر است کی ماند ہر با کمال ایک شاہکار بن

جاتا ہے۔ال حوالے سے جب ہم حضرت علامہ حقانی صاحب کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کی شخصیت ہمیں گونا گول خصوصیات 'علمی وفکری کمالات اور عملی صلاحیتوں کا حسین مرتع نظر آتی ہے۔

آب کی ذات گرامی ایک انجمن کی مانند تھی۔ آپ عظیم صاحب علم تھے۔ ہرمعاملہ میں تد ہر وفراست عیال تھی 'صائب الرائے نے فکر گہری اور دوررس تھی 'صاف کوئی ہے کام لیتے۔ حق بات کہتے مگر حکمت ودانائی کے نقاضوں کے ساتھ۔ آپ کی زبان نہایت تصبیح تھی اورحا فظ غضب کا تھا۔ گفتگوفر ماتے تو سارے پہلؤ وں اور گوشوں کوسمیٹ لیتے۔ آپ کے انداز گفتگو میں نکته آفرینی بھی ہوتی اور بذلہ بنی بھی۔ بروفت فیصله کرنے کی صلاحیت تھی' نیزیہ یا در ہتا کہ کس سے کیابات ہوئی ہے۔ برس ہابرس کی باتیس یادر کھتے 'لوگ بھول جاتے مگر آپ کو با در ہتی تھیں۔مجالس ومحافل میں ان کی موجودگی ہرا یک بآسانی محسوس کر لیتا تھا۔ اُن کی ذاتی خوبیاں ہرایک کی توجہ کواپی طرف مائل کر لیتی تھیں ٔ حالات پر بھر پورنظر رکھتے ہتھے آب ایک بہترین تجزیہ نگار اورمبصر بھی تھے۔مطالعہ کا شوق اخیر عمر تک رہا' اس لیے اخبار ات ورسائل اور تجزیئے 'تبمرے سب پڑھتے رہتے تھے' ملکی وبین الاقوامی 'سیاس و مذہبی سر كرميول سے كہرى دلچيى تقى -آب ايك در دمند شخصيت تھے-آپ كے دل ميں قوم وملت اورامت مسلمہ کا درد چھیا ہوا تھا مزاج میں حدت رکھنے کے باوجود تعلقات کی قدر فریاتے منے بسااوقات دل میں چھپے ہوئے جذبات آنسوؤں کا روپ دھار لیتے تھے۔ آپ کے پُر خلوص اورفصاحت وبلاغت سےلبریز انداز گفتگو ہے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیرندر ہتا تھا۔

ندکورہ بالاکلمات آپ کی ہمہ پہلوشخصیت کا ایک اجمالی جائزہ پیش کرتے ہیں' آئے قدر کے تفصیل کے ساتھ آپ کی انجمنِ حیات کے مختلف کوشوں پرنظرڈ التے ہیں:

انتظامي صلاحيت

قدرت نے آپ کو بھر پورانظامی صلاحیت سے مالا مال کیا تھا۔ آپ ایک نہ بی عالم بی نہیں عالم بی نہیں بلکہ زبردست منظم بھی ہتے۔ نظم وضبط کی باریکیوں اوراس کے نقاضوں سے خوب واقف ہے۔ سماری زندگی خود بھی اس کی پابندی کی اورا ہے اردگرد ماحول بھی ایسانی بناکر دافف ہے۔ سماری زندگی خود بھی اس کی پابندی کی اورا ہے اردگرد ماحول بھی ایسانی بناکر دافت سے۔ سماری وقت اور طریقت

مناسب پر و کھناچاہتے تھے اوراس معاملہ میں بختی فرماتے۔ ہر ایک کو ممجھاتے 'سکھاتے اور تربیت ویتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں رہ جاتا وہ کندن بن جاتا تھا۔

آپ کا پن زندگی میں نظم وضبط کی ایسی پابندی نظر آتی ہے کہ تمام معمولات لڑی میں موتوں کی طرح پروئے ہوئے معلوم دیتے ہیں۔ آپ کا نظام زندگی ایک مضبوط قلعہ کی مانند تھا جس کوکوئی تو زنہیں سکتا تھا۔ بی وجہ ہے کہ آپ کے زیرا نظام چلنے والے ادار ہے مساجد ادر مراکز نظم وضبط کا ایک حسین پیکر ہوتے تھے۔ آپ کا حسن انتظام سب کونظر آتا تھا اور کوئی مخص بھی اس کا اعتراف کیئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ آپ کے انتظام کی خوبی بیتی کہ آپ ماحول پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ ہر چیز کی خبرر کھتے اور ہر بات پیش نظر رہتی ۔ بصیرت وفر است کا پہلے سے اندازہ ہوجا تا اور اس کی پہلے سے مام یہ تھا کہ بعد میں پیش آنے والے حالات کا پہلے سے اندازہ ہوجا تا اور اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کر لی جاتی تھی۔ آپ کی مردم شنای بھی بڑی زبر دست تھی، پہلی نظر میں ہی آدی منصوبہ بندی کر لی جاتی تھی۔ آپ کی مردم شنای بھی بڑی درست تھی، پہلی نظر میں ہی آدی کی صلاحیت اور استعداد کا اندازہ لگا لیتے تھے پھر اسی مناسبت سے خدمت یا منصب سپرد

#### اندازتدريس

استاذ العلماء حضرت تقانی صاحب رحمة الله علیه کی زندگی بول تو متنوع خصوصیات اور گونا گول کمالات کی مظهرتھی لیکن جس چیز کوآپ نے سب سے زیادہ اہمیت دی اور جسے اپنی پہپان بنایا وہ درس و قد رئیں کا شعبہ ہے۔ مسند درس کی آپ زیمنت ہے۔ ہر طرح کے حالات میں آپ نے اس رشتے کوقائم رکھا۔ اور علم کے پیاسوں کو بھی محروم نہیں لوٹایا۔ ذوت قدریں کا عالم یہ تھا کہ مدرسہ کے علاوہ گھر پر بھی وقت دے دیا کرتے ہے۔ یہ فاکسارخود آپ کھر پر صدیث شریف کا درس لیتار ہا ہے۔ اور بھی کئی لوگ ہیں جو مدرسہ کے علاوہ گھر پر پر جستے رہے ہیں۔ غرض حضرت کو قد رئیں سے بڑا شخف تھا۔ وہ اس پر ناز اس سے کہ وہ ایک میں معارفر ماتے کہ : میں پاک پروردگار سے ایک بی دعا کرتا ہوں کہ ساری زندگی پڑھایا ہے اب پڑھاتا ہوا بی دنیا سے جاؤں۔

مصب معلمیت سے برد کر کونیا منصب ہوسکتا ہے۔ انسان کو اس پر ناز کیوں نہ ہو

جب كداللد كےرسول (ملق مُلِلَهُم )نے اس منصب كى تعريف فرمائى اور ايك موقع پر اينے آپ كومرف معلم بتايا- چنانچرآب كاارشاد ب: "انها بعثت معلمًا" (بين توصرف معلم بن كرآيا ہوں) اس حديث ہے معلوم ہوا كددنيا ميں سب سے اعلیٰ رتبدان لوگوں كا ہے جو قرآن وحدیث اوردین وشریعت کاعلم دوسرول کوسکھارے ہیں۔ اور بیاکام سب سے بہتر انداز میں ایک معلم ہی کرسکتا ہے۔ اس لیے ہم کہدیکتے ہیں کداسا تذوّ دین اگر اخلاص کے ساتھ دین کی تعلیم دیں تووہ یقینا آج کل کے پیروں فقیروں اماموں خطیبوں اورواعظوں سے لاکھ گنا بہتر ہیں۔جس مسلک اور جماعت میں معلموں کی جتنی کثرت ہوگی وہ مسلک اور جماعت اُستے ہی کامیاب و کامران رہیں گے اور دیگر جماعتوں پر انہیں غلبہ حاصل رہے کا کیکن میر حقیقت ہے کہ آج کل بیری مریدی کرناسب سے آسان کام ہے اور پڑھنا پڑھانا نہایت مشکل۔بہت سے لوگ شاید اس وجہ سے معلمیت سے گریز اں ہوکر پیری مریدی اورسیروسیاحت کوابنا میکے ہیں۔اللہ ہی جانے اس قوم کا کیا ہے گا جواسینے پیروں فقیروں پر جان چھر کے اور اپنے واعظوں اور خطیبوں کو آسان تک پہنچاد ہے مگر اپنے معلمین اور اساتذہ کی قدر دمنزلت ندیجیائے۔ مگر استاد محترم حقانی صاحب رحمة الله علیه ان لوگوں میں ہے ہیں جنبول نےمتددرس کوزینت بخشی اس منصب کاحق ادا کیا اورساری زندگی اس کے نقاضوں **کونیمایا**۔

درس ومدريس كيموال المست آپ كى صلاحيت كاعالم بينها كه چهونى برى تمام كتابوس کو پڑھانے کا بکساں ملکہ حاصل تھا۔مشکل سےمشکل مضمون کو اپنی تدریبی مہارت کے ذر لیے آسان بنادیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہر غبی وذہین طالب علم سبق کو آسانی ہے سمجھ لیتا تھا۔ ہم نے بہت سے اساتذہ کو پڑھاتے دیکھا تمرجوانداز آپ کا تھا وہ کسی کانہیں تھا۔ آپ کے درس میں طلباء بھی پورنہیں ہوتے تھے۔ صبیت وظرافت کا عجیب ماحول ہوتا تھا۔ ولچیں بھی قائم رہی تھی اور ہوشیاری بھی۔آپ کے حلقہ درس سے مستفیض ہونے والوں کی تعداداوراب وہ دنیا میں کہاں کہاں موجود ہیں اس کا احاطہ ناممکن تو نہیں مرمشکل ضرور ہے۔ لیکن میر حقیقت ہے کہ آپ کا سلسلۂ فیض اب کی نسلوں میں منتقل ہو چکا ہے۔خدا اس سلسلہ کو قيامست تك جارى وسارى ركهـ

انداز خطابت اورطريقة كفتكو

جس طرح ہرآ دی شاعر نہیں ہوسکتا ای طرح ہرآ دی خطیب بھی نہیں ہوسکتا انداز خطابت اور فن گفتگو بھی خدائی عطید سے ایک عطید ہے۔ جس فخض کے اندر قدرت خطابت اور فن گفتگو بھی خدائی عطید سے ایک عطید ہے۔ جس فخض کے اندر قدرت نے یہ جوھر رکھ دیا ہے وہ تعلیم وتر بیت اور مناسب ماحول ملنے کے بعد آ گے آ جا تا ہے اور اپنا لو ہا منوالیتا ہے۔ حضرت تھائی صاحب رحمۃ الله علیہ کواس نعمت سے بھی وافر حصہ نعیب ہوا۔ آپ کو اللہ تعالی نے برس فصاحت و بلاغت سے نواز تھا۔ آپ کی گفتگو اور خطابت کا انداز دونوں بہت متاثر کن تھے۔ آپ کی باتیں دلوں کو موہ لیتی تھیں۔ آپ کا انداز مدل تھا اور طریقہ منطقی۔ اشارات بھی معنی سے خالی نہیں ہوتے تھے۔ ہر بات کواس کے رنگ میں کہنا جانے تھے۔ آپ کی گفتگو سے متاثر ہوکر لوگ روتے بھی تھے اور ظرافیت طبع دیکھ کرخوش بھی جو تھے۔ آپ کی گفتگو سے متاثر ہوکر لوگ روتے بھی تھے اور ظرافیت طبع دیکھ کرخوش بھی ہوتے تھے۔ آپ کی گفتگو سے متاثر ہوکر لوگ روتے بھی تھے اور ظرافیت طبع دیکھ کرخوش بھی ہوتے تھے۔ آپ کی گفتگو سے متاثر ہوکر لوگ روتے بھی تھے اور ظرافیت طبع دیکھ کرخوش بھی ہوتے تھے۔ آپ کی گفتگو سے متاثر ہوکر لوگ روتے بھی تھے اور ظرافیت طبع دیکھ کرخوش بھی ہوتے تھے۔ آپ کی گفتگو سے متاثر ہوکر لوگ روتے بھی تھے اور ظرافیت طبع دیکھ کوش کھی کھی کھی کھی ہوتے تھے۔ آپ کی گفتگو سے متاثر ہوکر لوگ روتے بھی تھے اور ظرافیت کیا ہے۔

عدہ گفتگواورا تھی خطابت کے لیے ذہنی صلاحیت کو بڑادخل ہے۔اور تھائی صاحب کی ذہنی صلاحیت اور توت حافظ کا عالم بیتھا کہ وہ عمو ما دن تاریخ مہیندسب یادر کھتے تھے۔اعداد وشار پر ان کی گرفت بردی مضبوط ہوتی تھی۔اشخاص اور مقامات کے نام یادرہ جانا بھی ان کے لیے ایک معمولی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی محفل میں جیٹنے والوں کو بہت حاضر دماغ رہنا پڑتا تھا۔ان کے انداز خطابت کے حوالے سے بیہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ مجد کا منبر ہو یا نہ ہی وسیاسی اسٹیج ، مدرسہ کا ماحول ہو یا کالج ویو نیورش کی دنیا ، مجمع کم ہو یا زیادہ کسی بھی عنوان پر بڑے ماہراندا نداز میں گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے لوگ عموماً آہے گئو کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے لوگ عموماً آہے گئو کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے لوگ عموماً

اصول ببندى اورنظم وضبط

حقانی صاحب کی شخصیت کا ایک نمایاں جو ہرآپ کی اصول پہندی اور نظم وصبط بھی تھا۔
آپ ہرکام کواس کے دفت پر کرنے کے عادی تھے اور پابندی وفت کا بمیشہ خیال رکھتے تھے۔
یہاں تک اگر کوئی آپ سے کسی پروگرام کے لیے دفت لیتا اور ٹائم پرنہ پہنچا تو آپ اُس کے ساتھ جانے سے انکار کردیتے ۔ اس طرح اگر کسی پروگرام میں شریک ہوتے اور وہال تاخیر ہوتی تو دفت ضائع کے بغیر واپس چلے آئے۔ آپ اسپنے اصولوں کے ایسے پابند تھے کہ لوگول

کوآپ کے اصواوں کی بیروی کرنی پڑتی تھی۔اس معاملے میں آپ لوگوں کے پیچھے نہیں جلتے تھے بلکہ انہیں اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کردیتے تھے۔ جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کے معمولات ڈسٹرب ہونے سے پچ جاتے تھے۔ اورلوگوں کو بھی پابندی وفت اور نظم وصبط کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ یقینا آپ کا بیطرزعمل بہت سے علائے کرام اور پیرانِ عظام کے لیے مبن آموز ہے۔

حقانی صاحب نظم وصبط کاحسین مرتع نظے مجھے اچھی طرح یاد ہے دار العلوم امجد بیر میں طالب علمی کے زمانے میں آپ اسمبلی کے دفت با قاعد گی سے پہنچتے تھے اور طلباء کی حاضری خودلیا کرتے تھے۔ جب کہ کی اساتذ ہ کرام آپ کے بعد تشریف لاتے تھے۔ آپ کے نظم وضبط ادراصول پہندی کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے آپ سے بہت پچھسکھا۔ لوگ آپ کی خدمت میں صرف علم پڑھنے ہی کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ وہ آپ سے وقت کی قدر بھی سکھتے تنظ نظم وضبط کی پابندی کرنا اورزندگی کواینے اصولوں کے ساتھ گذارنا سیکھتے تھے۔ اور کون نہیں جانتا کہ ایک کامیاب وکامران زندگی کے لیے بیسب باتیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ افراد واقوام کی تعمیر وترقی اور عروج وارتقاء میں نظم دصبط اور اصول پیندی کو جتنا دخل ہے وہ کسی پر بھی مخفی نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت میہ ہے کنظم وضبط سے خالی اور بے اصولی پر مشمل طرز حیات ایک انسان کے شایانِ شان ہی نہیں ہے۔اورایک انسان اور حیوان کے درمیان نمایاں فرق ای وصف سے قائم ہوتا ہے۔

نهارك هائم وليلك نائم كذالك في الدنيا تعيش البهائم '' تیرادن بھر بھنگتے پھرنااور رامت بھرسوتے رہنا' دنیا میں چو پایوں کا طرز زندگی بالکل ایساہی ہے'' الكوريث ميل هي: "من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه" آدى ك اسلام کی خوبی لا یعنی (بےمقصد) باتوں کوچھوڑ دینا ہے۔

اورسيدناعمربن خطاب رضى الله عنه فرمات ينفي: "انسى الاكسره ان ادلى احدكم فارغاسبهللا لافي عمل دنياه ولا في عمل 'اخرته"\_

ب شک جھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ میں تم میں سے کسی ایک کوہمی فارغ بے کار جیما موادیکھوں کہ نہ تووہ اپنی دنیا کے لیے پیمد کرے اور نہ اپنی آخرت کے لیے۔

یہ ہیں ہمارے دین کے اعلیٰ وارفع اصول اور پاکیزہ تعلیمات کیکن بدستی ہے ہمارے اہل وطن کی کہ کروڑ وں لوگ آج بھی اپنا قیمتی وفت فلموں ڈراموں کھیل تماشوں ہوٹلوں بازاروں چو باروں فٹ پاتھوں نائٹ کلبوں اور تفریح گاہوں میں برباد کررہے ہیں۔

میری قوم کو بیہ مجھا جائے جس کوئسی ہے بدلا جائے

کاش کوئی چیکے ہے آ جائے زندگی نہیں کوئی شکی ایسی ش

د یانت داری اور بے لوتی

دیانت داری اور بے لوٹی ایسے اوصاف انسانی کردار ومل کے وہ جواهر ہیں جن کے بغیر انسان کی ساری خوبیاں ماند پڑجاتی ہیں اور کوئی فضیلت فضیلت نہیں رہتی ۔ گویا جس میں دیانت وامانت نہیں اس میں کوئی خوبی اور کمال نہیں ۔ چاہے دوسر نے جوالوں سے وہ کتنا ہی متقی و پر ہیزگار کیوں نہ ہو۔ حدیث نبوی ہے: ''الا لا ایسمان لمن لا امسانة له''جس میں امانت داری نہیں اُس کا ایمان نہیں۔

میں میں امانت ودیانت ایمان کا نور اوراسلام کی روح ہے۔جس کے بغیر آ دمی کا وین ممل نہیں ہوتا۔

اُستاذ العلماء حفرت تقانی صاحب رحمة الله علیدی خدمت میں رہنے والے احباب احجی طرح جانے ہیں کہ حفرت کی ذات میں بیخو بی بدرجہ اتم موجود تھی۔ دیانت داری کویا آپ کے مزاج کا حصرتھی اور بے لوثی آپ کی طبعیت تھی۔ یکی وجہ ہے کہ اپنے اور دوسروں کے معاملات میں بمیشہ دیانت وامانت کے اصولوں پڑمل پیرار ہے ۔ مشاہرہ بمنظا بلہ خدمت کو دوسروں کے لیے بھی پند کیا اور اپنے لیے بھی اختیار کیا۔ حق لمے زیادہ وصول کر لے کا تو سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا جب کہ آپ تی ہے کہ لیے کور جج دیتے تھے۔ لوگوں سے کے بورے عہد و پیان کو جمات تھے۔ ہرا یک سے ہمدروی اور خیرخوائی کا اظہار کرتے ۔ مفید مشوروں سے نواز تے اور سائل اور ضروریات میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے دائے دائے کا کیا ہوتا تھا۔ سازی زعگ کا کا لیے کہ ایک کوشش کرتے۔ اور بیسب پچھوڑاتی طبح اور خودخوشی سے خالی ہوتا تھا۔ سازی زعگ مدرسہ وسیح دسے نمائی نوتا تھا۔ سازی زعگ مدرسہ وسیح دسے نمائی دیے مراہے ہی بھی اپنی جا گرنیوں سیحان اور خدمی ایک ذاتی آ مہ نی دائے کو در بعد بنایا مدرسہ کی تمام منفعتیں مدرسہ کے لیے بی وقف ہوتی تھیں انہیں کہی ذاتی آ مہ نی کا ذریعہ بنایا مدرسہ کی تمام منفعتیں مدرسہ کے لیے بی وقف ہوتی تھیں انہیں کہی ذاتی آ مہ نی کا ذریعہ بنایا مدرسہ کی تمام منفعتیں مدرسہ کے لیے بی وقف ہوتی تھیں انہیں کی داتی کا ذریعہ بنایا مدرسہ کی تمام منفعتیں مدرسہ کے لیے بی وقف ہوتی تھیں انہیں کھی ڈاتی کی دریدہ بنایا مدرسہ کی تمام منفعتیں مدرسہ کے لیے بی وقف ہوتی تھیں انہیں کی داتی کی درید

معرف میں نہ لاتے تھے۔ ایک ایک پائی کا حساب رکھتے تھے۔ ماسواء وظیفے کے مدرسہ سے پیچھ نہ لیتے۔ اپنے علاج معالجہ کا خرج بھی خودا ٹھاتے تھے۔ ایک بیسہ بھی اگر ذمہ پر باتی ہوتا تو اسے ضرورادا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا سے گئے تو دونوں ہاتھ خالی تھے'نہ ذاتی گاڑی' نہ بنگہ نہ کو ٹھی اور نہ بینک بیلنس بچھ بھی نہیں تھا۔ بس جو بچھ تھا وہ اپنی محنت' کوشش اور خدمت کا معاوضہ تھا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کوخود داری اور بے لوثی سے نواز اتھا۔ یہی وجہ ہے کہ بھی اپنی ذات کے لیے کسی کا دوازہ نہیں کھی کا یا۔ کسی کے ایے کسی کا دروازہ نہیں کھیکھٹایا۔ ہیشہ لوگوں سے بے نیاز اور مستغنی ہوکر رہے ۔ لوگوں سے دین اخوت قائم رکھی اور ہمیشہ اللہ واسطے محبت کی۔ یہاں تک کہ اپنے رفقاء اور مصاحبین کے ساتھ اپنی قائم رکھی اور ہمیشہ اللہ واسطے محبت کی۔ یہاں تک کہ اپنے رفقاء اور مصاحبین کے ساتھ اپنی شاگردوں کو بھی یا در کھتے ۔ ان کی قد رکرتے نا نمانہ تحریف کرتے اور کسی کسی پر فخر بھی فر ماتے اور جن لوگوں سے بھی کوئی تعلق رہا آہیں یا دکر کے بھی بھی رو پڑتے تھے۔ جھے اچھی طرح یا دور جن لوگوں سے بھی کوئی تعلق رہا آہیں یا دکر کے بھی بھی رو پڑتے تھے۔ جھے اچھی طرح یا دیا ہم میں شہید ہو گئے تھے تو اس کہ جب میرے نا نا مرحوم جج کے دور ان منی کے ایک خوفا کے حادثہ میں شہید ہو گئے تھے تو اس کی خبر جب میں نے آپ تک پہنچائی تو آپ آ نسوؤں سے رور ہے تھے۔ یہ آپ کے خلوص اور بے لوٹی کی دلیل تھی۔ خلوص اور بے لوٹی کی دلیل تھی۔

#### ادب واحترام اورتواضع

انسان کے لیے اصل کمال بینیں کہ اس کا ادب اور احترام کتنا کیا جاتا ہے اور اُس کے آگے لوگ کیسی تواضع سے پیش آتے ہیں بلکہ انسان کی عظمت اور بلندی اس بیس بنتی تواضع ہے۔ وہ خود اپنے بروں کے آگے کتنا موقب ہے اور دوسروں کے لیے اُس بیس کتنی تواضع ہے۔ اس اعتبار سے اگر حضرت حقائی صاحب کی کتاب حیات کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں تواضع وادب کا باب بھی دکھائی دیتا ہے۔ آپ برزگوں کی محبت اور عقیدت کے نہ صرف قائل تھے بلکہ خود بھی اس کیفیت سے لبریز تھے۔ برزگوں کا بڑے ادب سے ذکر کرتے نیز اُن کے ایام بلکہ خود بھی اس کیفیت سے لبریز تھے۔ برزگوں کا بڑے ادب سے ذکر کرتے نیز اُن کے ایام کا اہتمام فرماتے۔ خصوصاً حضرت غوث اعظم سیدنا چنے عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلۂ اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے اکا ہر مشائخ کے لیے اپنے گھر میں محافل کا اہتمام فرماتے۔ آپ کو اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے اکا ہر مشائخ کے لیے اپنے گھر میں محافل کا اہتمام فرماتے۔ آپ کو ایس اس تذہ پر فخر تھا۔ خصوصا غز الی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر ذکر

فر ماتے تھے۔علماء میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ الله علیہ کا نہایت ادب کرتے تھے۔
اوراحترام میں ان کے پیروں کو بھی ہاتھ لگالیا کرتے تھے۔ کچھوچھہ شریف کی خانقاہ سے
نبست رکھنے والے کوئی بزرگ جب بھی تشریف لاتے تو آپ ان کی پوری طرح خاطر
مدارات فرماتے اوران کی عزت و تحریم میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ فرماتے۔

محبت وادب اورتواضع وانکسار کی اس آمیزش نے حضرت حقانی صاحب کی شخصیت کو اورزیادہ باوقاراور پرکشش بنادیا تھا۔

#### حرفياً خر

علامہ حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گونا گوں خوبیوں اور کمالات میں سے چند نمایاں خوبیوں کا اید ایک اجمالی تذکرہ ہے 'جس کا تعلق فقط آپ کی شخصی خوبیوں سے ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کمالات پر اور دیگر خصوصیات پر اگر علامہ کی زندگی کا تفصیلی جائزہ چیش کیا جائے اور خصوصاً سیاست کے میدان میں آپ کی بلندگ کردار پر قلم اٹھایا جائے توشک نہیں کہ ایک مفضل کتاب تیار ہوسکتی ہے۔

الله رب كريم آپ كى مرقدِ مبارك پركروژوں رحمتيں نازل فرمائے اورآپ كے علمی الله رب كريم آپ كى مرقدِ مبارك پركروژوں رحمتيں نازل فرمائے اورآپ كے علمی عملی روحانی وعرفانی فیوض و بركات ہے ہم سب كو تمتع اور مالا مال فرمائے۔ آبین



# بنيالتعاليحين

# مقدمة الكتاب

(فتوی نولی کی تاریخی اورشرعی حیثیت) حضرت علامه مولا نامفتی محمد الیاس رضوی اشر فی (مهبتهم و بانی جامعه نضر ة العلوم کراچی)

الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام على سيد المرسلين وعلى الله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے: 'یکستفتونک قل الله یفینگی فی الکا کیا '(انساء:۱۷)
وه آپ سے فتوی معلوم کرتے ہیں 'کہد جیئے الله شہیں کلالہ کے بارے میں فتوی دیتا ہے۔
اظہر من الشس ہے کہ صحابہ کرام نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے فتوی معلوم
کیا اور فتوی الله تعالی نے دیالیکن الله تعالی کو مفتی کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ الله تعالی کے لیے
افعال کے اطلاق سے مشتقات کا اطلاق لازم نہیں آتا کہ الله تعالی کے اساء صفات توقیق ہیں '
برخلاف اسم ذات کے لہذا الله تعالی کو خدا کہنا جائز ہے ' نیز معلوم ہوا کہ رسول الله منظن الله تعالی کے نائب مطلق میں میں۔
منتقات کے اله تعالی کے سوال کرنا الله تعالی کے نائب مطلق میں۔
منتقات کے الله تعالی کے ضار کرنا ہے کہ آپ منتقاتی کے نائب مطلق میں۔

ال فرمان خداوندی میں لفظ ' یستفتون ' آیا ہے جس کا مصدر ' استفتاء ' ہے نیز لفظ ' یفتی ' آیا ہے جس کا مصدر ' استفتاء ' ہے۔ لفظ ' یفتی ' آیا ہے جس کا مصدر ' افتاء ' ہے۔

استفتاء کے معنی ہے فتوی معلوم کرنا اور افتاء کے معنی ہے فتوی دینا اور فتوی کو 'فتیسا'' ای طرح ''فتوی '' بھی پڑھا گیا ہے اس کی جمع ''فتساوی '' اور' فتساو '' آتی ہے اور

'' فتوی'' کا شرعی معنی توی و مدل تھم شرعی اور شرعی فیصلہ کے ہیں۔

علامدابوز بره لکھتے ہیں: "الافتاء اخص من الاجتهاد لان الاجتهاد هو استخراج الاحكام الفقهية من مصادرها سواء كان فيها سوال ام لم يكن اما الافتاء فانه لا يكون الاعند السوال عن حكم واقعة وقعت "رافآء اجتهاد ساخص بيكونكه اجتهاد أدكام فقهيه كوان كے مصادر سے نكالنا بخواه ان كے بارے مساول ہو يا نہ ہو جب كه افتاء وقوع پذيركى واقعہ كے حكم سے متعلق سوال كرنے كے وقت ہى ہوتا ہے۔

التراتیب الا داریۃ میں ہے کہ صحابہ کرام کسی مسئلہ کے پیش آنے سے پہلے اس کے یو چھے جانے اور جواب دینے کونا پہند کرتے تھے۔

حضرت عمر رضی الله تغالی عنه نے فر مایا: الله تغالی اسے حرج اور نقصان میں ڈالے جو ایسی چیز کے پوچھنے کے در پے ہو جو واقع نہ ہو کی ہو۔ (اس پرآٹا ارصحابہ کرام سنن دارمی میں موجود ہیں۔)

اب الله تعالی کے فرمان: ' یکسف فت و نک فیل الله یفنی گئی فی الگلا کے فی الگلا کے اساء:
۱۷۱) میں غور کیجے کہ ای سے فتوی کی تاریخی اور شرقی حیثیت متعین ہوجاتی ہے کہ صحابہ کرام
نے آپ من قالیہ ہے کلالہ کی میراث سے متعلق فتوی معلوم کیا اس میں استفتاء کا جوت ہے۔
نیز ان کا استفتاء سے مقصود یہ تھا کہ حضور ملٹ لیا ہیں میراث کلالہ سے متعلق افتاء لین فتوی مرحمت فرما میں ۔ گوکہ فتوی اللہ تعالی نے دیا اس سے اس کی اہمیت کا پتا چلا اور جب افقاء ہی ملٹ لیا ہی میں ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں فقاوی کا می منظم ہی مرد یہ ہی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں فقاوی کا فریض معالمہ پر پیداشدہ اختا مردی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں فقاوی کا فریض معالمہ پر پیداشدہ اختا کو سے کہ کے حضور ملٹ لیا ہے کہ والے فریش انجام دیا ۔ کہ صحابہ کرام افرادی یا اجتماعی طور پر پیش آنے والے ارشاد فرما نے ۔ اس سلسلہ میں متعددا حادیث کر یہ ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں اور اہل سر ارشاد فرما نے ۔ اس سلسلہ میں متعددا حادیث کر یہ ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں اور اہل سر ارشاد فرما تے ۔ اس سلسلہ میں متعددا حادیث کر یہ میں ہواور میش افتات اللہ تعالی فتوی ارشاد فرما تا جیسا کہ متذکرہ آیت کر یہ اور دوگر آیات کر یہ میں ہواور سنن داری کی روایت کے مطابق وہ قرآن مجد میں تیرہ ہیں مطابق وہ قرآن مجد میں تیرہ ہیں معرب این عباس رضی اللہ تعالی عنمافر ماتے ہیں : '' مساسل مطابق وہ قرآن مجد میں تیرہ ہیں معرب این عباس رضی اللہ تعالی عنمافر ماتے ہیں : '' مساسلہ میں تیرہ ہیں معرب این عباس رضی اللہ تعالی عنمافر ماتے ہیں : '' مساسلہ میں تیرہ ہیں معرب این عباس رضی اللہ تعالی عنمافر ماتے ہیں : '' مساسلہ میں معرب میں تیرہ ہیں معرب این معرب این عباس رضی اللہ تعالی عنمافر ماتے ہیں : '' مساسلہ میں معرب میں معرب این میں معرب این میں میں میں معرب این میں انہ تو ہیں : '' مساسلہ میں معرب این میں معرب این مع

رأيت قوما خير ١ من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ''ـ

امام بخاری علیه الرحمة كتاب العلم كے چار ابواب میں لفظ 'فتیا' لائے ہیں ان میں سے ایک میں ان میں سے ایک میں سے ایک میں سے ایک 'بیاب ذكر العلم و الفتیا فی المسجد' کین مجد میں علمی بات بتانے اور فتوی دینے كاباب ' ہے۔

ایک شخص نے مسجد میں کھڑے ہوکر عرض کی: یا رسول اللہ ملٹی آلیم ! آپ ہمیں کہاں سے احرام باند صفے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ ملٹی آلیم نے فرمایا: اہل مدینہ ذو والحلیفہ سے اہل شام جھہ سے اور اہل نجد قرن سے احرام باندھیں مصرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے: لوگ خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آلیم نے فرمایا: اور اہل بمن یلملم سے احرام باندھیں۔

نیزی ابخاری بی بین ذکر کرده باب سے پہلے باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کا -بیان ہے:" کسنت رجیلا مذاء فامرت المقداد بن الاسود ان یسال النبی مُشَّلِیَهِمُ فسأله فقال: فیه الوضوء"۔ (میچ ابخاری جاص۳)

میں بہت مذی نکلنے والا مرد تھا لینی مجھے ندی بہت آتی تھی میں نے حضرت مقداد کو نبی کریم المخور کے اس کے متعلق ) پوچھنے کا امر کیا (آیا اس میں دضو کا فی ہے یا عسل ضروری ہے ) انہوں نے آپ سے پوچھاتو آپ نے فرمایا: اس میں دضو (کافی) ہے۔

سنن الى داوُدُيْل ہے كہ حضرت سعد بن عبادہ رضى اللہ تعالى عنہ نے عرض كى:'' يسا دمسول السلمہ!ان ام مسعد ماتت فاى الصدقة افضل قال الماء فعفو بيرا وقال هذه لام سعد''۔(جام۲۳۷)

يارسول الله! سعدكى مال فوت موكى ب يسكون ساصدقه افضل ب؟ آب فرمايا:

پانی کا تو انہوں نے ایک کنوال کھودااور کہا: بیسعد کی ماں کے لیے ہے کیجنی اس کا ثواب سعد کی مال کے لیے ہے کیجنی اس کا ثواب سعد کی مال کے لیے ہے نیز معلوم ہوا کہ جس چیز کا ثواب میت کو پہنچا نامقصود ہواس کی اضافت میت کی طرف کرنا جائز ہے بعض جہلاء کا اس اضافت کوعبادت کا نام دے کرشرک کا فتوی جڑنا عدل وانصاف کا خون کرنا ہے۔

حضور ملنی کیا ہم میں سائل کے سوال کا مفصل جواب مرحمت فرمادیتے جیسا کہ پہلی موات سے خطاہر ہے اور بعض اوقات روایت سے فلاہر ہے اور بھی مختصر جیسا کہ بعد کی تینوں روایات سے واضح ہے اور بعض اوقات جواب میں طریق استنباط بھی بیان فرمادیتے بطور اختصار ایک روایت قلمبند کی جاتی ہے:

تحصی النجاری میں ہے: "عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان امرأة جاء ت اللی النبی مُنْ اَلَیْکُمْ فَقَالَت ان امی نذرت ان تحج فماتت قبل ان تحج افاحج عنها؟ قال: نعم حجی عنها ارأیت لو کان علی امك دین اکنت قاضیته؟ قالت نعم. فقال: اقضوا الله الذی له فان الله احق بالوفاء "\_(۱۳۲۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایان کرتے ہیں کہ بی کریم اللہ ایک عورت آئی تو اس نے عرض کی: میری ماں نے جج کرنے کی نذر مانی تھی گھروہ جج کرنے ہے پہلے فوت ہوگئ تو کیا ہیں اس کی طرف سے جج کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں تو اس کی طرف سے جج کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں تو اس کی طرف سے جج کرئتا تو سبی اگر تیری مال پر قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتی ؟ اس نے عرض کی: ہال پیس آپ نے فرمایا: تم اللہ کو وہ ادا کرو جو اس کے لیے ہے کیونکہ اللہ تعالی ادا کئے جانے کا زیادہ حق دارے۔

اس روایت میں فوت شدہ کے حق میں نذرج کوحقوق مالیہ کے مماثل قرار دیا گیا ہے ئیہ طرق استباط مسائل میں استباط مسائل ملی استباط مسائل میں استباط مسائل

کی راہ کشادہ ہواوراحکامات اسلامیہ کی جامعیت اور ہمہ گیریت قائم رہے اور اہل اسلام کوکسی گوشہ میں دین اسلام کےسواکسی اور دین کی طرف احتیاج ندر ہے۔

چنانچ علامه زام الكوثري لكه بين: "فالنبي التَّوَيُّلِيَّ كان يفقه اصحابه في الدين ويدرّبهم على وجوه الاستنباط حتى كان نحو ستة من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين يفتون في عهد النبي المُنْكَيْلَةُمْ".

یعنی نبی کریم ملتی کیا این اصحاب کودین میں فقیہ بناتے تصاوران کواسنباط کے طرق کی پہچان کراتے تھے یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے تقریبا چھے حضرات عہد نبوت میں فتوی دیتے تھے۔

التراتیب الاداریة میں ہے کہ حافظ شامی نے فرمایا: عہد نبوت میں اصحاب فتوی چھ نے : (۱) حضرت عمر (۲) حضرت علی (۳) حضرت عبد الله بن مسعود (سم) حضرت ابی بن کعب (۵) حضرت زید بن ثابت (۲) حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه میں ہے: ''دوی سهل بن ابی خیشمة عن ابیه قال کان الذین یفتون علی عهد رسول الله الله الله من المهاجرین عمر و عشمان و علی و ثلاثة من الانصار ابی بن کعب و معاذ بن جبل و زید بن ثابت '' ۔ (جسم ۲۷۷)

علاء اہل حدیث میں سے شخ وحید الزمان لکھتے ہیں: ''لم ینکو مُنْ اَلَهُمْ فتوی غیرہ فی علیہ و اللہ علیہ اللہ علیہ فتوی غیرہ فی فی ذمانه لانه صدر عن تعلیمه''۔ آنخضرت مُنْ اَلَهُمْ کے زمانے میں صحابہ جوفتو ہے دستے تھے آپ ان پرانکار نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے فتوی خود آپ کی تعلیم کے اثر تھے۔

آنخضرت المُتُوَلِيَةِ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ

(لغات الحديث كتاب العين ص١٨١)

ابل علم حضرات نے ان کی تقسیم تین طبقات پر کی ہے:

(الف) ......کترین: لیمنی وه صحابه کرام جن میں سے ہرایک کے منقول فتاوی پر ایک بڑی جلد کی کتاب مرتب ہو سکتی ہے ان اہل افتاء صحابہ کرام کی تعداد سات ہے: (۱) حضرت عمر (۲) حضرت علی (۳) حضرت عبداللہ بن مسعود (۴) حضرت زید بن ثابت (۵) حضرت عبداللہ بن عمر (۲) حضرت عبداللہ بن عباس (۷) ام المؤمنین حضرت عائشہ دضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ۔

(ب) .....متوسطین: یعنی وه صحابه کرام جن میں ہے ہرایک کے منقول فاوی ہے ایک چھوٹی جلد کی کتاب مرتب ہو عتی ہے ان کی تعداد ہیں ہے: (۱) خلیفہ رسول حضرت ابو بحرصد یق (۲) امیر المؤمنین حضرت عثمان (۳) ام المؤمنین حضرت ام سلمہ (۳) حضرت معاذین جبل (۵) حضرت ابو ہریرہ (۸) معاذین جبل (۵) حضرت ابو ہریرہ (۱۸) حضرت الله بن عُمر و (۹) حضرت عبد الله بن زیر (۱۰) حضرت ابوسعید خدری (۱۱) حضرت سلمان فاری (۱۲) حضرت معاویہ (۱۳) حضرت عباده بن صامت (۱۲) حضرت معاویہ (۱۲) حضرت عباده بن صامت (۱۲) حضرت معاویہ (۱۲) حضرت عباده بن صامت (۱۲) حضرت عبد الرم بن عوف (۱۲) حضرت عمران بن حصین (۱۲) حضرت زیر (۱۲) حضرت ابو بحرت معاویہ (۱۲) حضرت ابو بحرت عمران بن حصین (۱۲) حضرت زیر (۱۲) حضرت ابو بحرت ابو بحرت عبد الرم بن عوف (۱۲) حضرت ابو بحرت ابو بحرت ابو بحرت زیر (۱۵) حضرت طلح (۱۵) حضرت جابر (۲۰) حضرت ابو بحرت ابو بحرت ابو بحرت ابو بحرت زیر (۱۸) حضرت ابو بحرت طلح روا بعضرت جابر (۲۰) حضرت ابو بحرت ابو بحرت

(ج) .....مقلین: لینی وہ صحابہ کرام جن کے منقول فآوی کی تعداد بہت کم ہے ان سب حضرات کے فآوی ہے ایک چھوٹی جلد کی کتاب مرتب ہوسکتی ہے ان کی تعداد تقریبا ایک سوبائیس ہے۔

حضرات صحابہ کرام ملیہم الرضوان نے مکہ مکرمہ مدینه منوره ٔ بھرہ کوفہ شام مصراور یمن میں افتاء کی خدمت سرانجام ویں۔

صحابہ کرام علیم الرضوان میں روایت حدیث میں سب سے بڑھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہیں جین کہ تعریب الراوی فی شرح تقریب النواوی میں ہے: "اکشو هم

حدیثا ابو هریرة رضی الله تعالی عنه "۔آپ سے پانج بڑارتین سوچوہتر (۲۵۵۵) اعادیث مروی بین اس کی وجہ بھی آپ بیان فرماتے بین جیما کہ بخاری شریف بین ہے کہ حضرت ابو ہریرة رضی اللہ تعالی عنه نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: "یا رسول الله! انی اسمع منك حدیثا كثیرا انساه وال: ابسط رداء ك فبسطته قال فغرف بیدیه ثم قال ضمه فضممته فما نیست شیئا بعده "۔ (جاس٣٥)

یارسول اللہ! میں آپ سے بہت ی حدیثیں سنتا ہوں پر بھول جاتا ہوں' آپ نے فرمایا: اپنی چادر بھیلا و کیس نے اسے بھیلا دیا تو آپ نے اپنے دونوں دست مبارک سے چلولیا بھرفر مایا: اسے (سینے سے ) لگالواتو میں نے اسے (سینے سے ) لگالیا اس کے بعد میں کسی چیز کونہیں بھولا۔

علامه زابدالكوثرى لكصة بين:

والصحابة رضى الله تعالى عنهم شاهد وا التنزيل و تلقوا علم الدين من النبى المرافية على الله تعالى عنهم شاهد والتنزيل و تلقوا علم الاجابة النبى المرافية على بعض الاجابة عن مسئلة خوفا من الزلل.

اور محابہ کرام علیهم الرضوان نے تنزیل کا مشاہدہ کیا بعنی انہوں نے نزول قرآن کا

مشاہرہ کیا نزول قرآن کا زمانہ پایا وہ شان نزول اور اسباب نزول سے باخبر متھ اور تقذیم و تا خیر سے اور تقذیم و تا خیر سے واقف سے اور انہوں نے نبی کریم النّ آئیل ہے بلاوا سطعلم دین وصول کیا لیکن ان کا حال یہ تھا کہ وہ فتوی دیے ہے بچتے تھے اور لغزش کے خوف کی وجہ سے ان میں سے بعض مسئلہ کا جواب دینے کو بعض پر منحصر کر دیتے۔

چنا نچیج مسلم میں ہے کہ ابو المنہال کہتے ہیں: میں نے حصرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مرز ف (سونے عاندی کی بڑھ) کے بارے میں سوال کیا 'انہوں نے کہا حضرت زید بن ارقم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان سے سوال کرو' میں نے حضرت زید سے سوال کیا' انہوں نے کہا دان ہوں نے کہا دان ہوں نے کہا دان ہوں نے کہا دونوں نے کہا:

رسول اللہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ فَر مایا ہے۔

دھ صحمہ اللہ من سے منا اللہ منا الل

(شرح صحیح مسلم ج ۴ ص ۳۳۳)

علامہ زاہد الکور ی کھے ہیں: ''ولو لا خوف السلف من اشم کتم العلم لھا کانوا یہ صدون للافتاء بالسرة ولکن نوی الناس الیوم علی خوف ذلك یہ اندا حصون علی الفتیاء ویتسابقون فی حمل التبعة فما من مجلة او صحیفة فی البلد الا وفیھا فتاوی عن مسائل''۔متقدین کواگر علم کوچھیانے کے گناه کا خوف نہ ہوتا تو وہ ایک بار بھی فتوی دینے کی طرف متوجہ نہ ہوتے لیکن آج ہم لوگوں کواس کے ظاف و کھی رہے ہیں وہ فتوی دینے پرایک دوسرے کو دبارہے ہیں اوراس ذمہ داری کواشانے ہیں باہم مسابقت کررہے ہیں کہ شہر میں کوئی رسالہ یا اخبار نہیں چھیتا گر اس ہیں مسائل سے متعلق مسابقت کردہے ہیں کہ شہر میں کوئی رسالہ یا اخبار نہیں چھیتا گر اس ہیں مسائل سے متعلق مسابقت کردہے ہیں۔

مطلب بہ ہے کہ آج بس فتوی دینے کی دھن سوار ہے خواہ افتاء کا اہل ہو یا نہ ہو حالانکہ فتوی امور دین ہے ہوئوں دینا جہتہ کا محت ہوئید کا محرد ین سے ہوئوی دینا جہتہ کہ کہ کام ہے کہ سائل کے سوال کا جواب کتاب وسنت اجماع وقیاس سے وہی دے سکتا ہے کہ افتاء کا بہی پہلام رتبہ ہے جواصل ہے۔

اور افتاء کا دوسرا مرتبہ نقل ہے لیمن صاحب ند جب سے جو بات ثابت ہے ساکل کے جواب میں اسے بیان کردینا۔ اور بیاصلاً فتوی دینانہ ہوا بلکہ منتفتی سے لیے مفتی لیمن جمہد کا

قول نقل کردینا ہے مفتی ناقل کے لیے میدامر ضروری ہے کہ مفتی اصیل بعنی مجتهد کے قول کو مشہور' متداول اورمعتبر کتب ہے اخذ کرے' نیز اس کو بیدارمغز ہونا جا ہے غفلت برتنا اس کے لیے درست نہیں کیونکہ اس زمانہ میں اکثر حیلہ سازی سے صورت بدل کرفتوی حاصل کرلیاجاتا ہے اور لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ فلال مفتی نے مجھے فتوی دے دیا ہے اور اسے ا پی کامیابی تصور کی جاتی ہے نیز اینے زمانے کے حالات سے باخبر رہے اور اجماعی وانفرادی مسائل کو چیش نظرر کھتے ہوئے تذہر وتفکر سے کام لے للبذا جوفتوی دینے کا اہل ہواس کے لیے فتوی دینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ فتوی دینا لوگوں کو دین کی بات بتانا ہے اور پیخود ایک ضروری چیز ہے کیونکہ کتمان علم حرام ہے اور غلطی ہوجائے تو رجوع کرنے میں بھی در بیغ نہ كرے كيونكه غلطفتوى دے كررجوع نه كرنا واه شرم سے ہو يا تكبر سے بہر حال حرام ہے۔ صحابہ کرام اور اہل علم اکابرین امت کے پیش نظر کتمان علم کی وعید بھی تھی اور غلط فتوی کا موجب گناہ ہونا بھی تھا'ای وجہ ہے وہ فتوی دینے سے متعلق انتہاء درجہ کی احتیاط کرتے تھے' کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سلسلہ میں لا برواہی اور بے احتیاطی برتنے سے فتوی کا رعب و عزت اورشرع مطهر کی جلالت اور فقبهاء اسلام کی حرمت پرحرف آئے گا۔ جب کہ فی زماننا اس اہم معاملہ میں احتیاط کا دامن جھوڑ ویا گیا ہے بلکہ حدثویہ ہے کہ مسند افتاء پر نا اہل تک بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ ہے امت مسلمہ کے دلوں سے فتوی کا رعب وعزت اور شرع مظہر کی جلالت اور فقہاء اسلام کی حرمت اٹھتی جارہی ہے۔

رسول الله طَالِيَةِ إلى الله عَن علم علم علم علم المجم يوم القيمة بلحم المجم يوم القيمة بلحام من النار "-(احمر الوداؤور ترفي ابن اجر مشكوة المعانيج سسس)

لین جس سے ملم کی وہ بات ہوچھی گئی جس کو جانتا تھا پھر بھی اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اس کوآگ کی لگام لگائی جائے گی۔

لغات الحدیث میں ہے: مثلاً کوئی اسلام لانا چاہے اور اسلام کے عقائد اور ارکان پوجھے یا حلال حرام کا فتوی چاہے یا اور کسی شرعی مسئلہ (کا فتوی چاہے) اور وہ جان بوجھ کرنہ بتائے توسخت گناہ گار ہوگا۔ (کتاب اُعین مسلم)

حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں: یعنی جس علم کا جاننا ضروری ہواور علماء میں ہے کوئی اور

ا سے بیان کرنے والا بھی نہ ہواور بیان کرنے سے کوئی شیح عذر بھی مانع نہ ہو بلکہ بخل اور علم دین سے لا پرواہی کی بنا پر چھیائے تو اس مذکورہ سز ا کامستوجب ہوگا۔

(اشعة اللمعات مترجم ج اص ٥٠١)

رسول الله ملتَّ الله على من افتى بغير علم كان اثمه على من افتاه "-(ابوداور" مشكوة المصابح ص٥٠)

یعنی جسے بغیرعلم کے فتوی دیا گیا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے اسے فتوی دیا۔ اس صورت میں افتاء کا پہلافعل مجہول ہوگا اور اگر پہلافعل معروف ہے تو دوسرافعل استفتی کے معنی میں ہوگا اور ترجمہ ہوگا کہ جس نے بغیرعلم کے فتوی دیا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے اس سے فتوی طلب کیا۔

غرضیکہ جوافقاء کا اہل نہ ہوائ کا فتوی دینا تو جرم ہے ہی پر جو جانتے ہو جھتے ایسے خص سے فتوی معلوم کرے وہ بھی مجرم ہوگا 'لہٰذالازم ہے کہ اہل افقاء سے فتوی معلوم کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے:'' مین افتی ہفتیا بغیر ثبت فائما اثمہ علی من افتاہ''۔(ص۲)

اس روایت میں بھی سابق دونوں اختال ہیں نیز ابن عساکر کی روایت میں ہے: "من افتی بغیر علم لعنته ملائکة السماء و الارض" ( کنزالعمال جواص ۱۹۳) جس نے بغیر علم لعنته ملائکة السماء و الارض " ( کنزالعمال جواص ۱۹۳) جس نے بغیر علم کے فتوی دیا توزمین و آسمان کے فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔

مخضرید کہ پیش آ مدہ مسائل میں اہل افتاء سے فتوی معلوم کرنا اور مسئلہ کا حل عالم ہے است مخضرید کہ پیش آ مدہ مسائل میں اہل افتاء سے فتح کہ معلوم کرنا اور مسئلہ کا حل ہے قرآن مجید احادیث صحیحہ صحابہ و تابعین اور بعد کے فقیاء اسلام کے تعامل سے ثابت ہے تابت ہے کہ پہلے کی طرح اب بھی ضروری ہے کہ اہل افتاء سے رجوع کیا جائے اللہ تابع کہ اللہ تابع کے اللہ تابع کے اللہ تابع کہ اللہ تابع کہ اللہ تابع کہ اللہ تابع کے اللہ تابع کہ اللہ تابع کہ اللہ تابع کہ اللہ تابع کے اللہ تابع کہ تابع کے اللہ تابع کہ تابع کے اللہ تابع کہ تابع کے اللہ تابع کہ تابع کہ تابع کے اللہ تابع کہ تابع کہ تابع کہ تابع کے اللہ تابع کہ تابع کہ تابع کہ تابع کہ تابع کہ تابع کے اللہ تابع کہ تابع کے تابع کے تابع کہ تابع

علامه من الدين خاوى لكته بين: "قال الامام النووى رحمه الله تعالى فى الروضة: يستحب عند ارادة الافتاء ان يستعيذ من الشيطن ويسمى الله تعالى و يحمده و يصلى على النبي المن المناه ويقول: لا حول ولا قوة الا بالله ويقول

رب اشرح لى صدرى ويسرلى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى "ر (القول البديع ص ١٠١)

امام نووی علیه الرحمة نے" روضہ' میں فرمایا کہ فتوی دینے کے ارادہ کے وقت (مفتی کے لیے) مستحب ہے کہ وہ شیطان سے (اللہ تعالی کی) پناہ مائے اور اللہ تعالی کا نام لے' اور اللہ تعالی کا نام لے' اور اللہ تعالی کا نام لے' اور اللہ کی حمد کرے اور نجی کریم ملٹی کی لیے اور" لا حول ولا قوۃ الا باللہ' پڑھے اور پھر" دب اشوح لی صدری ویسولی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی "پڑھے۔

ال مختریان سے شاید نوی کی تاریخی اور شرعی حیثیت کا پتا جل گیا ہوگا۔ باتی رہا ' لفظ نویی' یعنی لکھنے کا کام تو یہ نوی کے لیا زم نیس کہ فتوی کے مضل لکھنے کا کام غیر مفتی بھی مفتی کے اطاء پر کرسکتا ہے' نیز مفتی پر فتوی لکھنا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح ابتداء اسلام میں کتابت صدیث کی ممانعت کے باوجود صدیث کا انکار نہیں کرے گا مگر مجنون' اسی طرح کتابت فتوی کی ممانعت نہ ہونے کے باوجود اس کا شوت نہ بھی ہوتو انکار فتوی کی کوئی گئجائش نہیں ہے کہ فتوی کی ممانعت نہ ہونے کے باوجود اس کا شوت نہ بھی ہوتو انکار فتوی کی کوئی گئجائش نہیں ہے کہ فتوی اس کو کہتے ہیں جس میں تھم شرق کا بیان ہو' کتاب سے یا سنت سے اور اہل اسلام و ایمان میں سے بھلاکون اس کا انکار کرسکتا ہے یا پھر اجماع سے اور اس کا انکار کراہ مؤسنین سے مشک کر نارجہنم کی طرف جانا ہے یا پھر اجتہاد سے لہذا جو جس صاحب نہ بہب کا مقلد ہے وہ حسب شرائط جس کی تفصیل فقہاء اسلام نے لکھی ہے اپنے اہم کا قول مانے گا اور اس پر عمل کرے گا اور دسری صورت ہیں یا تو وہ جہتہ مطلق ہوگا یا نہیں پہلی صورت میں وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے گا اور دسری صورت میں تو وہ جہتہ مطلق ہوگا یا نہیں پہلی صورت میں وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے گا اور دسری صورت میں تو وہ جہتہ مطلق ہوگا یا نہیں بہلی صورت میں وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے گا اور دسری صورت میں تو وہ جہتہ مطلق ہوگا یا نہیں بہلی صورت میں وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے گا اور دوسری صورت میں فتوی کا انکار موجب ناری ہوگا۔

بہرحال ابتداء اسلام میں کتابت نتوی کامعمول ندتھا البتہ نتاوی دیئے جاتے ہے اور بالعموم اذبان میں محفوظ رکھے جاتے ہے یہاں تک کہ بعد میں احادیث کی طرح فاوی بھی مدون ہوئے جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبۂ مصنف عبد الرزاق مصنف دکیج 'سنن ابن منصور' سنن بہتی ' تمہید ابن عبد البر ابن عبد البر میں صحابہ و تابعین کے فتاوی موجود ہیں سنن بہتی ' تمہید ابن عبد البر' اور استذکار ابن عبد البر میں صحابہ و تابعین کے فتاوی موجود ہیں گھر بعد میں با قاعدہ تحریری فتاوی کا سلسلہ جاری ہوا جو آج تک جاری ہے اور ان کی طباعت

بھی ہوتی رہی اور آج بھی ہورہی ہے۔ چندمشہور کتب فناوی درج ذیل ' ہیں: (۱) فناوی قاضی خان(۲) فناوی النوازل (۳) فناوی بزازیہ (۴) خلاصة الفناوی (۵) تنقیح الفتاوی الحامہ یة (۲) فناوی عالمگیری (۷) فناوی رضوبیہ وغیرہ۔

#### عرض ختامی

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس ہے امید واثق ہے کہ بیدانظار کومنور قلوب کومعطر اور اذہان کو مطمئن کرنے کے علاوہ علمی وتحقیقی معلومات میں زیادت اختلافی متصی کی اتفاقی سلجھی سے افکار کی سجاوٹ اور صلالت وغوایت کی بادسموم سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا' بایں وجہ کہ اس میں قدیم وجدید اسئلہ کے اجو بدد لاکل و براہین کے لبادہ سے مرضع ومزین ہیں۔

بیفآوی بقیناً تشکان علم وفن کے واسطے باعث تسکین اور ندصرف عوام بلکہ خواص کے لیے بھی معلومات افزا ہوگا۔ فی الجملہ بیفآوی صاحب الفتاوی کی وسعت علمی اور فقامت دین کا منہ بولٹا مجبوت ہے۔ کما لا یخفی علی من بطالع انوار الفتاوی.

انوار الفتاوی کی وجد تسمید غالبایه ہے کہ صاحب الفتاوی فاضل جلیل عالم نبیل مفتی محمد اساعیل نورانی زیدہ مجدہ کی نسبت روحانیہ قائد ملت اسلامیہ مبلغ اسلام حافظ قاری حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمة الباری ہے ہواور نورانی 'نور ہے منسوب ہے جیسے حقانی' حق سے منسوب ہے اور نور کی جمع انوار ہے۔

روزروش کی طرح عیاں ہے کہ حضرت قائد ملت اسلامیہ علیہ الرحمۃ کے '' نورانی'' سے ملقب ہونے میں کسی خارجی شہادت کی چندال حاجت نہیں ہے کہ ان کی پر نورصورت و سیرت اور بے داغ علمی سیاست خوداس پر شاہد ہے نیز مفتی موصوف حضرت مبلغ اسلام علیہ رحمۃ الغفار ہی کی نبیت سے نورانی کہلاتے ہیں اور بینبیت الی ہی ہے جیسے ایک شافعی کی امام شافعی علیہ رحمۃ القوی کی طرف۔

صاحب الفتاوي كي نسبت علميه خاتم المنظمين صدر المدرسين استاذ الاساتذه حضرت

علامه مولانا مفتى محمد حسن حقاني مععنا الله تعالى بطول الحياة سيه بعب جو در حقيقت مفتى موصوف کے سریرست علمی اور مربی عملی بیں ان ہی کی مساعی جمیلہ سے ادارہ ' جامعہ انوار القرآن' علمی حلقول میں باالعموم اور تنظیم المدارس میں بالخصوص مشہور ومعروف ہوا۔اس انو ار القرآن کے چشمه علمی سے انور الفتاوی کا سوتا جاری ہوا ہے کہ جامعہ مزبورہ میں صاحب الفتاوی کی علمی و عملى تربيت مهتم جامعه اوررئيس دارالا فتاء قبله مفتى محمرحسن حقاني مدظله العالى كي خصوصي مگر اني ميس يَشِخُ الحديث حضرت علامه غلام جيلاني اشر في 'شيخ الا دب حضرت علامه محمد آمخق رضوي اورمفكر اسلام حضرت علامه مولانا محمد رضوان احمد خان نقشبندی ایسے ماہر اساتذہ کے روبروز زانو یے تلمذ طے کرتے ہوئے ہوئی اور جب اس تربیت پرمفتی اعظم یا کستان حضرت علامہ محد منیب الرحمٰن دامت برکائقم العالیه کی شفقت وعنایت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی مہر اعتماد محقق دوراں اور مفسر قرآن منتخ الحديث حضرت علامه غلام رسول سعيدي مدخله العالى في علوم نقليه وعقليه سے کشیدروشنائی میں تر بتر ثبت فرمادی تو گلستان علم میں ایک اور گل کھل اٹھا جو گلستان علم کے ماحول کومعطرومعنمر کرنے لگا' آسان علم میں ایک اورخورشید طلوع ہوگیا جوآسان ملم کی فضا کو ا پی ضیا پاشیوں سے روش کرنے لگا اور چشمہ علم میں ایک اور سوتا کھوٹ پڑا جو زمین علم کو سیراب کرنے لگا' مگران تمام حقائق کے باوجود ریجی ایک حقیقت اصلیہ ہے کہ جب مفتی موصوف نے شب وروز اخلاص کے ساتھ انتقک محنت دمشقت سے کتاب وسنت کاعلم' دین قیم کافہم حاصل کیااورمختلف علوم وفنون کو پڑھا تو نتیجہ میں جوعلم نافع حاصل ہوااس کاحق ادا کرنے میں انہوں نے غفلت وتساہل سے ہرگز کام نہ لیا بلکہ الکل مشیء حق" کے پیش نظر ابتداء ہی ے علم دین کے اولین حق عمل بالاخلاص کوعقیدہ راسخہ کی جھرمث میں ادا کرتے رہے تو اللہ تعالی نے اپیے فضل و کرم سے علمی صلاحیت اور فنی قابلیت کے جواہر عطا فرما کر ان کا حق اوا كرنے كى بھى توقيق كامل مرحمت فرمادى كەمفتى موصوف درس و تدريس وعظ ونصيحت وعوت و تبلیغ 'امامت وخطابت 'تصنیف و تالیف اور ترجمه و افتاء برایک میدان کے شہروار ہو گئے۔ اظهر من الشمس ہے کہ جب ادائے حق کامل ہوتا ہے تو اللہ تعالی دینی و دینوی عزت و بھلائی بلندی وسرخروئی اور کامیابی و کامرانی عطافر ماتا ہے اور ذلت ورسوائی 'ناکامی و نامرادی سے حفاظت فرما تا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب انوار الفتاویٰ کو دین متین کی مزید خدمت کر کے اہل اسلام کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں حاسدوں کے حسد شریروں کے شراور ظالموں کے ظلم سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین

> محمدالیاس رضوی اشر فی ۲۲ فروری ۲۰۰۷ء



بِنِهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ تفريط ملى غلام جيلاني اشرفي (استاذ الحديث جامعة نضرة العلوم كراجي)

الحمد لله الذي هدانا الى الصراط المستقيم والصلوة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى الله وصحبه الذين قاموا لنصرة الدين القويم. اما بعد!

دنیا میں ہر مذھب وملت اور قوم و ملک کے افراد کسی نہ کسی نظام حیات واقد ارپر کاربند
ہیں 'انسانیت کی معلوم تاریخ کے مطابق مختلف نظریات انسانوں کے سامنے پیش کئے جاتے
رہے ان میں سے مجھ تو پہلے ہی مرحلے میں رد کر دیئے گئے اور مجھ کو تبولیت کی سند سے نوازا
گیا مگران میں سے بھی بہت سے مملی میدان میں آکر ناکام و نا قابل عمل ثابت ہوئے۔ غالبا
اس کو دیکھ کرنظریات میں فلفہ جدلیات کا نظریہ پیش کیا گیا' جو کہ تھیس (THESIS) انٹی
مقیس (SYNTHESIS) اور سنتھیس (SYNTHESIS) پر مشتمل ہے۔

گزشته دو سے ڈھائی بزار سالہ تاریخ انسانیت میں انسانیت کو در پیش مسائل کے حل کے لیے انسانوں ہی میں سے پچھ لوگ غور وفکر تفکر و تذہر کرتے رہے اور مسائل کاحل پیش کرتے رہے کو انسافہ نظام حیات یو ما فیو ما آ سے بڑھتا رہا اور اپنی ارتفائی منازل طے کرتا رہا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور یہ تسلسل جاری رہا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور یہ تسلسل جاری رہا۔ جبھی ہیگل کو یہ کہنا پڑا کہ نظریة نظام حیات میں ایک تھیس (THESIS) پیش کیا گیا ہے کہ اس کے خلاف ایک دوسرا نظریه پیش کیا گیا جسے وہ انٹی تھیس (ANTI-THESIS) ہتا ہو اور اس تصادم کے بعلن سے ایک سے تھیس جے۔ پھران دونوں نظریات میں تصادم واقع ہوا اور اس تصادم کے بعلن سے ایک سے تھیس کے۔ پھران دونوں نظریات میں تصادم واقع ہوا اور اس تصادم کے بعلن سے ایک سے تھیس کے۔ پھران دونوں نظریات میں تصادم واقع ہوا اور اس تصادم کے بعلن سے ایک سے تھیس کے۔ پھران دونوں نظریات میں تصادم واقع ہوا اور اس تصادم کے بعلن سے ایک سے تھیس کے بیات کیس کے بعلن سے ایک سے تھیں تصادم کی خوال کے بیات کیس کے بعد کو بیات میں کا کہنا کے بیات کیس کے بعد کیس کے بیات کیس کے بیات کیس کے بیات کیس کے بیات کے بیات کیس کے بیات کے بیات کے بیات کیس کے بیات کیس کے بیات کیس کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کیس کے بیات کیس کے بیات کے بیات کے بیات کیس کے بیات کیس کے بیات کیس کے بیات کیس کے بیات کیس کے بیات کے ب

نظریات کی انہی ماضی کی تاریخوں میں وہ تاریخی مرحلہ بھی ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نظریات کی انہی ماضی کی تاریخوں میں وہ تاریخی مرحلہ بھی ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی سرز مین پر باب بنوت کو بند کرتے ہوئے خاتم النہ بین ملٹی آئیلیم کومبعوث فر مایا اور آپ کے ساتھ کامل واکمل نظام حیات آخری پیغام کے طور پر رہتی دنیا تک کی انسانیت کے جملہ مسائل سے حل کے بیش کیا۔ جمعی تو ڈاکٹر اقبال نے اسلامی نظریہ حیات کا دیگر نظریہ ہائے حیات سے تقابل کیا تو بے ساختہ بیکارا تھے:

ڈھونڈ نے والاستاروں کی گزرگاہوں کا اینے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

نظریہ حیات واقد ارمیں بیا لیک ایسانھیس ہے کہ جس کا انٹی تھیس دنیا آج تک پیش نہیں کرسکی اور تاریخ محواہ ہے کہ جس نے بھی بیہ ندموم کوشش کی ناکام و نامراد ہوا۔ یہاں آکر جدلی فلیفہ بھی دم تو ڈ گیا۔

رسول اکرم ملی این است مبارک سے اس نظام حیات کی تکمیل اس وقت ہوئی جب " الیسوم اکسملت لکم دینکم " برمشتل مزدهٔ جان فزان الله تبارک و تعالی نے سایا جب" الیسوم اسک ملت لکم دینکم " برمشتل مزدهٔ جان فزان الله تبارک و تعالی نے سایا اور رسول اکرم ملی تاریخ عملی طور پر ممل توضیح و تفییر فرما کراس دار فانی سے پرده فرما گئے۔

اس نظام حیات کی منجملہ خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی بیہ ہے کہ اس میں فقہ واجتہاد کی کممل منجائش موجود ہے اور اسی خوبی کے سبب بینظر بیکل بھی قابل عمل تھا' آج بھی ہے اور انشاء اللّٰدآ مندہ بھی رہے گا۔

رسول اکرم ملی آیکی حیات ظاہری و دنیوی میں متعدد مواقع پر صحابہ کرام اجتهاد فرماتے رہے اور رسول اکرم ملی آیکی آئی ان کی توثیق فرماتے رہے اس طرح اسلامی نظریئے حیات کی مضبوط بنیا درسول الله ملی آئی آئی آئی اور بعد میں تابعین اور ائمہ جبہدین نے اس بنیاد پر مضبوط فقہی عمارات نتمیر کیں۔ انہی عمارات میں مسلمان آج تک پناہ گزیں ہیں اور امن و عافیت میں جیں جوان سے باہر گیا وہ کہیں بھی پناہ حاصل نہ کرسکا۔

#### قرآن وحديث اورفتوي

تنوی در حقیقت استفتاء کا جواب ہے۔قرآن کریم میں استفتاء اور افتاء دونوں کو ایک بی آیت میں سورۃ نساء میں دومقام پرآیت نمبر ۱۲۷ اور ۲۱ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ای طرح احادیث مبارکہ میں بھی ایک سے زائد مقام پر استفتاء اور افقاء وار دہوا ہے۔ جولوگ فتوی کو دین سازی کانام دیکر رد کرتے ہیں انہیں جا ہے کہ ان مقامات کا بغور مطالعہ کریں تو انہیں معلوم ہوجائے گا کہ فتوی قرآن وحدیث کے مطابق دین مسکلہ بتانے کا نام ہے۔ نہ کہ دین گھڑنے کا۔

ویئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم ملتی کی ہے پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیا ہے اور اسلوب ہیہ کہ اسے ' یسٹلونٹ '' سے تعبیر فر مایا ہے ان کی تعداد ۱۵ ہے۔ چنانچہ عالم عرب میں اب بھی یہ اسلوب معروف ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پر دین معلومات کا پروگرام اس نام سے نشر کیا جاتا ہے۔

#### اجتهاديا تقليدمحض

جیسا کہ اور ذکر کیا گیا ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کی سب سے بڑی خوبی اس میں فقد و اجتہاد کی مخبائش ہے سواس سلسلہ میں تاریخی شہادت موجود ہے کہ انکہ ار اجد لیخی مجتمدین مطلق جو کہ طبقات فقہاء میں سب سے پہلے طبقے کے فقیہانِ است ہیں انہوں نے قیاس و اجتہاد کے لیے قواعد وضوابط اور اصول وضع کئے ۔ انہیں کے وضع کر دہ اصولوں کے مطابق ان ان کے بعد آنے والے لیے قاعد وضوابط اور اصول وضع کئے ۔ انہیں کے وضع کر دہ اصولوں کے مطابق ان اسلامی نظریہ کیا اور اس طرح کے بعد آنے والے لیے تقاف طبقات کے فقہاء نے پیش آمدہ مسائل کاحل پیش کیا اور اس طرح کے بعد آنے والے کو نقل میں ارتقائی منازل کی طرف رواں دواں رہا۔ اور ہرعمر کے چیانجر قبول کر کے اپنی اسلامی نظریہ کیا تا آنکہ وہ زمانہ آیا کہ تقلیہ جامد پر اس حد تک اصرار کیا کیا کہ آگرکوئی کی امام کا مقلد ہے تو اس کے فہ بہب کی جزئیات سے آگے سوچنا بھی گوارہ نہ کرے۔ مثلاً آگر کمی حقی عالم دین سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ فقہ نفی کی جزئیات پرمشمل جو سابقہ کتب موجود ہیں آئیں سے جواب دے اور اس مسکلہ پر براہ راست کتاب وسنت سے مابقہ کتب موجود ہیں آئیں سے جواب دے اور اس مسکلہ پر براہ راست کتاب وسنت سے استعمال نہ کرے یہاں تک کہ اپنے فتو کی میں کتاب وسنت سے دلیل بھی پیش نہ کرے۔ امام کا مقلد کے قتری میں کتاب وسنت سے دلیل بھی پیش نہ کر سے مابلین بہت بیکہ مرف فقہ نفی کی جزئیات پرمشمال کتاب کا حوالہ دے۔ اگر چہ اس فکر کے عاملین بہت

تھوڑی تعداد میں تھ گر پھر بھی اس کا ردعمل بہت شدید ہوا اور معاشرہ میں ایک ایسے طبقہ نے جہنم لیا کہ جنہوں نے جہندین مطلق کے تمام اصول اور قواعد وضوابط کو بالائے طاق رکھ کر براہ راست قرآن وحدیث اور بعض نے تو حدیث نبوی طفی آئی آئی کو بھی ترک کر دیا اور صرف کتاب اللہ سے اپنی بھے ہو جھے کے مطابق استدلال کرنا شروع کردیا۔ جس کے بنیجے میں امت فکری انتشار کا شکار ہوگئ اور اب حالت ہے ہے کہ ایک طرف تو دارالا فقاء پی مطلوب معیار کا مفتی نہیں ہے اور دوسری طرف زندگی کے مختلف شعبوں میں بڑعم خود مجتمد ہے بیٹھے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس صور تعال سے نجات کا واحد ذریعہ ہے ہے کہ صاحبان علم وضل تقلید محض پر اصرار کرنے کے بجائے اس بات پر اتفاق کریں کہ جہتمدین مطلق نے جو اصول وقواعد اور ضوابط مرتب کئے آئیں پر برقر ارر ہتے ہوئے آئیں کی روثنی میں سی بھی پیش آئدہ نئے مسئلہ ضوابط مرتب کئے آئیں پر برقر ارر ہتے ہوئے آئیں کی روثنی میں سی بھی پیش آئدہ نئے مسئلہ برقر آن و حدیث سے براہ راست استدلال کیا جائے اور عامۃ اسلمین کے ممل کرنے کے بہتر را سے کی نشاند ہی کی جائے۔

#### دارالافتأء كامعيار

اب سے پہھ عرصہ پہلے تک دارالافتاء کا معیار بیتھا کہ متنداور معتبر کسی ایسے دارالعلوم میں جہاں مکمل درس نظامی کی تعلیم دورہ کہ حدیث سمیت با قاعد گی کے ساتھ ہوتی تھی ان اداروں میں دارالافتاء بھی قائم ہوتا تھا' بیٹھتے تھے اورفتوی نویسی کا فریضہ انجام دیتے تھے۔

اب حالت یہ ہے کہ ہر مجد کے امام نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ کر بورڈ آویزال کر رکھا ہے اور اپنے جمرے کو دارالافقاء بنایا ہوا ہے حالانکہ ان میں سے بیشتر ایسے ہیں کہ جوعلم وفقہ کی کسی عربی کتاب کی تفہیم تو دور کی بات ہے مختفر عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔اگر میہ روش برقر اررہی تو تو تع ہے کہ مساجد کے مؤذن اور خادم بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی کا بورڈ آویز ال کرلیں ہے۔ پھر کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔

#### مفتى كامعيار

سیکھ علماء کی رائے یہ ہے کہ حقیقت میں مفتی وہ ہے جس کے سامنے اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش کیا جائے جس کی کوئی نظیر سابقہ فتاوی اور کتب فقہ میں نہ ہوتو وہ اصولوں کی روشنی میں اس مسئلے کاحل پیش کرسکے اس طرح میہ بات واضح ہے کہ ایسا معیاری مفتی طبقات فقہاء میں

بہتدین مطلق کے بعد جو طبقات بیں ان میں سے کی طبقے کا ضرور ہو جب کہ اس وقت حالت ہے ہے کہ کسی دارالافقاء میں کوئی قدرے مشکل سوال بیش کردے تو پہلے اسے بندرہ بیس دن بعد کی تاریخ دی جاتی ہے اور اس کے بعد دو تین چکرلگوا کر جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کا سوال کم ہوگیا۔ اور جن مسائل کا جواب دیا بھی جاتا ہے تو ان میں سابقہ فقاوی یا کتب فقہ میں سے کسی کتاب سے کوئی جزئیت کر کرد ہے ہیں اور اس کے بعد ''مفتی'' کی حیثیت سے دستخط فرماد سے ہیں۔ حالا نکہ موصوف ناقل محض ہیں مفتی تو وہ تھے جن کا حوالہ دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے معیار پر نظر ثانی کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آئین الوار الفتا فی کی

علمی نگری اور فقهی تحقیقات پر مبنی مجموعهائے فادی میں انوار الفتاوی بقینا ایک خوبصورت اضافہ ہوگا۔ اس مجموعہ فاوی کے مفتی نوجوان بلکہ نوخیز باصلاحیت بلکہ با کمال متی اور پر ہیزگار طافظ قرآن مدرس ومفسر مجمد اساعیل نورانی صاحب ہیں۔ جس توجہ ومحنت سے مدریس وجریک راہ پرگامزن ہیں توقع ہے کہ متعقبل میں مطوبہ معیار کے مفتی بن جا کیں گے۔ محمد اساعیل نورانی کے فقاوی کے مصدق اوران کے مربی استاذ الاسا تذہ علامہ مجمد سن محمد اساعیل نورانی کے فقاوی کے مصدق اوران کے مربی استاذ الاسا تذہ علامہ محمد سن حقائی صاحب ہیں جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ ان کے زیرسایہ انشاء اللہ تعالی محمد اساعیل نورانی تربی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ ان کے زیرسایہ انشاء اللہ تعالی محمد اساعیل نورانی تربی کی نذر کرتا ہوں:

ہو فقاہت کے لیے جس دل میں مرنے کی توپ پہلے اپنے چیکرِ خاکی میں جاں پیدا کرے

غلام جبیلانی اشر فی ۲۰۰۱ء فروری ۲۰۰۷ء





# بِنِهُ النَّهِ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالِي الْمَالِي النَّالِي النَّ

#### سوال:

اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تقریر کے دوران احادیث مبارکہ سائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ الفاظ استعال کرے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں فلاں شخص ہے رحمت کے ساتھ نہیں کلام فرمائے گا بلکہ غصہ اورظلم کے ساتھ کلام فرمائے گا بلکہ ظلم کی نگاہ فرمائے گا' ساتھ کلام فرمائے گا بلکہ ظلم کی نگاہ فرمائے گا' باد بی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غصہ اورظلم کا لفظ استعال کرنا کس زمرے میں آئے گا' باد بی حرام یا کفری برائے کرم رہنمائی فرمائی سے شکریہ

[سائل: محدة صف عطاري 18-R مدرسة المدين كلشن شيم يليين آباد]

#### جواب:

عربی زبان میں عصر کو ' غیصب'' کہتے ہیں اور غضب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے استعال فر مایا ہے۔ جیے فر مایا : ' وَ غَیضِت اللّٰهُ عَلَیْهِمْ وَلَعَنَهُمْ ' منافق مردول اور عور توں پر اللہ نے غضب اور لعنت فر مائی۔(افق:۲)

مردول اور عور توں پر اور مشرک مردول اور عور توں پر اللہ نے غضب اور لعنت فر مائی۔(افق:۲)

کین اللہ عز وجل کے لیے جہال بھی ' غضب' کا لفظ آیا ہے' اُس سے وہ معروف غصہ مراد نہوتا ہے جودل کے بھڑ کئے کی وجہ سے آتا ہے' بلکہ اس سے بدلہ لینا اور مزاد ینا مراد ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے مقامات پر ' غضب' کا ترجمہ عموماً غضب ہی کے لفظ سے کیا جاتا ہے۔ اُردوکا لفظ ' غصہ' من کر ذہن چونکہ دل کے بھڑ کئے کی طرف شقل ہوتا ہے' اس لیے اللہ کا لفظ استعال مردوکا لفظ استعال کی استعال نہیں کرنا جا ہے بلکہ اس کی جگہ غضب یا جلال کا لفظ استعال کرنا جا ہے۔

جہاں تک لفظ " ظلم" کا تعلق ہے تو اُس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف قطعاً جا ئزنہیں ہے

بلکہ فقہاء نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔

علامه عالم بن علاء انصاری حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں: '' من نسب المجود الى الله فقد كفر ''جس نے الله عزوجل كى طرف ظلم كى نسبت كى وہ دائر و اسلام سے خارج ہوگيا۔ فقد كفر ''جس نے الله عزوجل كى طرف ظلم كى نسبت كى وہ دائر و اسلام سے خارج ہوگيا۔ (نآوئ تا تار خانيج ۵ ص ۲۹۳) و الله و رسوله اعلم بالصواب

نبی کریم اللہ میں کے حاضروناظر ہونے پر چندا ہم سوالات کے جوابات پر چندا ہم سوالات کے جوابات

#### سوال:

حاضروناظر کامعنی ومفہوم کیا ہے؟

#### جواب:

حاضر کامعنی ہے: موجو دُاور ناظر کامعنی ہے: دیکھنے والا اللہ کے کسی پیفیبر کے لیے جب
یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس سے مراد بیہ ہوتی ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنی عطاء اور
قد رت سے ساری کا نئات اور کا نئات کا ظاہر و باطن اس پیفیبر کے سامنے کر دیا اور دور و
نزدیک کی آ وازیں سننا یا تھوڑے سے وقت میں پورے عالم کی سیر کر لینا اور بیک وقت کی
مقامات پرجلوہ گرہونا اور پوری کا نئات کو تھیلی کی مانند ملاحظہ کرنا آ سان فرما دیا۔

#### سوال:

كياكسى نى اور پينمبرك بارے ميں ايساعقيده ركھنا شرك نہيں ہے؟

#### جواب:

جی نہیں! یہ شرک نہیں ہے کیونکہ انبیاء کے لیے یہ قدرتیں اور طاقتیں اللہ عزوجل کی جانب سے عطا کردہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالی چونکہ اپنے تمام فیصلوں میں اپی مرضی اور افتیارِ مطلق کا مالک ہے اس لیے وہ اپنے نبیوں کو جس طرح چاہے نوازسکتا ہے اس لیے نبی کی کسی مطلق کا مالک ہے اس لیے وہ اپنے نبیوں کو جس طرح چاہے نوازسکتا ہے اس لیے نبی کی کسی مجمی طاقت اور عظمت پر اعتراض کرنا ہے اور اللہ کے فیصلہ پر اعتراض کرنا ایسا خطرناک اقد ام ہے جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ

کر دیا کیونکہ شیطان بھی اللہ کے پیغیبر کی عزت وعظمت کو نہ دیکھ پایا اور نبی کی تعظیم سے انحراف کرکے تو حید سے ہاتھ دھو بیٹھا۔

عاضروناظر کے موضوع پر جب بھی شرک کا وسوسہ آنے گئے تو اللہ کی قدرت پرنظر کرنے کے ساتھ ساتھ بیغور کر لینا چاہیے کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی پورٹ عالم میں بیک وقت نہ جانے کہاں کہاں جلوہ گر ہوتے ہیں اور مسلسل لوگوں کی روحیں قبض فرماتے ہیں۔ تو جب ایک فرشتے کی بیطافت ہوسکتی ہے کہ وہ مختلف مقامات پر حاضر و ناظر ہوتو انہیاء کرام جو بلا شبہہ تمام فرشتوں سے افضل مخلوق ہیں وہ قدرت الہیہ سے حاضر و ناظر ہونا شرک کیوں نہیں ہو سکتے ؟ اور جب حضرت عزرائیل کا پوری کا کنات میں حاضر و ناظر ہونا باعث میں حاضر و ناظر ہونا شرک کیونکر ہوسکتا ہے۔

#### سوال:

نی اکرم ملٹی کی ایک ماضروناظر ہونے پرقر آن مجید میں کوئی دلیل موجود ہے یا نہیں؟ جواب:

جی ہاں! آپ کا حاضر وناظر ہونا' قرآن مجید کی گئی آیوں سے ٹابت ہے اختصار کے پیش نظر ہم صرف تین آبیتیں پیش کررہے ہیں:

(٣) "أَكُنَّبِيةٌ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" بَى اللهِ ايمان سے ال كى جانوں سے بھى زيادہ قريب ہے۔ (الاحزاب: ٢) ويو بنديوں كے مشہور عالم شيخ قاسم نانوتوى نے لكھا ہے كہاں آيت ميں " اولى" كالفظ قرب كے معنى ميں ہے۔

( ملاحظة فرما كيس: تخذير الناس صسما "مطبوعه دارالاشاعت كراچي )

ندکورہ تمام آیات سے یہ بات واضح ہوگئی کہ نبی اکرم ملٹی آئیم عطائے الہی سے حاضر و ناظر ہیں اور مسلمانوں سے ان کی جان ہے بھی زیادہ قریب ہیں۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا عاضر و ناظر ہونا شرک نہیں ہے کیونکہ اگر بیشرک ہوتا تو قرآن مجیداس کوشانِ رسالت کے طور پر بیان نہ فرماتا۔

#### سوال:

نی اکرم ملی کی ایم ملی کی ماضروناظر ہونے پراحادیث میں کوئی دلیل موجود ہے یانہیں؟

#### جواب:

جی ہاں! آپ کے حاضروناظر ہونے پرضیح بخاری صیحے مسلم سنن تر ندی اور دیگر کئی کتابوں میں بہت واضح احادیث موجود ہیں کیکن ان احادیث کو پیش کرنے سے قبل ہم سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام پر جوموت آتی ہے وہ فقط وعدہ اللی کی تحمیل کے لیے آتی ہے اور اس کے فور اُبعد انہیں پہلے سے زیادہ سننے اور دیکھنے کی طاقت عطا فر ما کرزندہ کر دیا جاتا ہے اور وہ دفنائے جانے کے باوجودا بنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔

نیزید بات بھی واضح رہنی جا ہے کہ جب ایک عام آ دمی اس دنیا ہے انقال کرتا ہے تو اس کی قوت ساعت اور قوت بصارت کو پہلے سے زیادہ بردھا دیا جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ملی قوت ساعت اور قوت و بصارت کو پہلے سے زیادہ بردھا دیا جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ملی قائل نے ارشاد فرمایا: دفنانے والے جب واپس جانے کہتے ہیں تو مردہ اُن کے جوتوں کی ملی قائل ہم سے اُن کے جوتوں کی

آ ہے سنتا ہے۔ (صحیح بخاری: ۱۳۳۸) صحیح سلم: ۲۸۷) حتی کہ آپ مل اللہ اللہ عند نے اس پر موقع پر کفار کی لاشوں سے جب خطاب فرمایا اور حصرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے اس پر جیرت ظاہر کی تو آپ نے واضح طور پرارشاد فرمایا: ''ما انتہ بالسمع منہم ''تم لوگ ان مر دوں سے زیادہ سنے والے نہیں ہو۔ (صحیح بخاری: ۱۳۵۲) صحیح مسلم: ۲۸۷۵) مقام غور ہے کہ ایک عام انسان (خواہ مسلمان ہویا کافر) کے مرنے کے بعد اس کے سنے اور دیکھنے کی قوت برخھادی جاتی ہے تو انبیاء کرام جو مخلوق میں بلا شہد سب سے افسل اور بے مثال ہوتے ہیں ان کی قوت ساعت اور قوت بصارت کا اندازہ کیے مکن ہے؟ بلکہ رسول اللہ ملتی آئی ہم کے بارے میں تو قرآن مجید نے یہاں تک فرمادیا: ' وَلَـالاً خِوَةٌ خَوْرٌ لَکُ مِنَ الْاُولُیٰ '' (بیارے میں تو قرآن مجید نے یہاں تک فرمادیا: ' وَلَـالاً خِوَةٌ خَوْرٌ لَکُ مِنَ الْاُولُیٰ '' (بیارے میں تو قرآن مجید نے یہاں تک فرمادیا: ' وَلَـالاً خِورَةٌ خَورٌ لَکُ مِنَ الْاُولُیٰ '' (بیارے میں تو قرآن مجید نے یہاں تک فرمادیا: ' وَلَـالاً خِورَةٌ خَورٌ لَکُ مِنَ اللّٰ وَلَیٰ '' (بیارے میں تو قرآن مجید نے دول گھڑی سے بہتر ہوگی۔ (انسی تھی تو تو یہ کیے ممکن ہے کہا پی ظاہری حیات میں تو آ ہو اپی امت کے اللہ بھی بے بہتر ہول اور دنیا سے بردہ فرمانے کے بعد محروم ہوجا کیں!!

اس تمہیدی اور ضروری گفتگو کے بعد ہم سوال کے اصل جواب کی طرف آتے ہیں کہ نی اکرم ملٹی آئیلی کے حاضر و ناظر ہونے پرا حادیث میں کس طرح ثبوت موجود ہیں کہ نیانچہاں سلسلے میں اختصار کے پیش نظر چندا حادیث پیش خدمت ہیں:

- (۱) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ فی ارشاد
  فرمایا: ''انسی فرط لسکم وانا شھید علیکم وانی واللہ الانسظر الی حوضی
  الان ''یعنی بلاشہہ میں تمہارا پیش روہوں اور تم پر حاضر وناظر ہوں اور خدا کی شم! میں
  اس وقت بھی اپنے حوش کوڑ کود کھے رہا ہوں۔ (سیح بخاری: ۱۳۳۳، سیح مسلم: ۲۲۹۱) حاضر
  و ناظر کے مفہوم میں چونکہ یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی کے لیے دور و
  نزد یک کی چیزیں برابر فرمادیتا ہے' اس لیے یہ حدیث نبی ملٹ اللہ آلے کے حاضروناظر
  ہونے برایک واضح دلیل ہے۔

(صحیحمسلم:۲۸۸۹ مسنن ترندی:۲۱۷۱)

اس حدیث سے بیدواضح ہوتا ہے کہ زمین کی تمام میں رسول الله ملتی لیا ہم کے لیے برابر کردی گئی ہیں اور قرب و بُعد کا فرق مٹا دیا گیا ہے اور گزشتہ حدیث کی رُوسے جب آپ ملتی ہیں آپ فرشِ زمین سے حوض کوٹر کو ملاحظہ فر ماسکتے ہیں تو گنبدخضرا سے پوری کا نتات کو ملاحظہ فر مانا کیونکرمکن نہیں ہے!

- (۳) حضرت ابوہر رہے وضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلٹَّ مُلِیَّاتِکِم نے ارشاد فر مایا: "من رأني في المنام فسيراني في اليقظة "يين جس في المنام فسيراب دیدار کیا' وه عنقریب بیداری میں بھی میرا دیدار کرے گا۔ (میح بخاری: ۱۹۹۳ میح مسلم: ۲۲۲۱) اس حدیث میں نبی اکرم ملٹ کیلیا ہم نے استے شہریا اپنی مسجد کی تخصیص نہیں فرمائی بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ جوخواب میں آپ کے دیدار سے مشرف ہوا'وہ عنقریب بیداری میں بھی آی کا دیدار کرے گا۔غورطلب بات بہے کہ اگرنبی اکرم مُنْ مُلِيّاتِهِم كائنات ميں حاضروناظر نبيں بي توبيداري ميں آپ كاديدار كيم مكن ہے!! ( ۱۲ ) ۲۱ ه میں محرم الحرام کی دس تاریخ کومیدان کر بلا میں حضرت امام حسین رضی الله عنه کو جب شہید کیا گیا تو رسول الله مُنْ فَيُلَائِمُ (حاضروناظر ہونے کی وجہ ہے) وہاں بھی جلوہ افروز من يخطئ چنانج يرحصرت ام سلمه رضي الله عنهانے اس دن خواب ميں رسول الله ملقائليَّتهم کواس حال میں دیکھا کہ آپ کے سرِ انور اور ڈاڑھی مبارک میں غبار لگا ہوا تھا۔ حضرت امسلم فرماتی میں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! آپ کی اس حالت کی کیا وجهد ؟ آپ نفر مایا: "شهدت قسل السحسین انفا" يعني مين انجي قل حسين کے موقع برموجود تھا۔ ("نن ترندی:۱۷۲۱مفکلوة:۲۱۲۲) ملاحظه فرما کیس که سرکار گیاره ہجری میں وصال فرمانے کے باوجود ۲۱ ہجری کے واقعہ میں جلوہ افروز ہیں! کیا بیاس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ عزوجل نے آئے کو حاضروناظر بنایا ہے اور آ سے صرف روضة انور سے کا تنات کا مشاہرہ ہی نہیں فرماتے بلکہ بوقت ضرورت کہیں تشریف لے جانا عابي توتشريف بهي لے جاتے بي !!
- (۵) معراج كى شب الله تبارك وتعالى في تمام انبياء كرام كوبيت المقدي بين في اكرم مكونيظهم

61

کی اقتداء میں جمع فرمایا اور تمام انبیاء کو اینے محبوب کی زیارت عطا فرمائی' آپ خود اراثادفرمات بن: "فجمع لى انبياء عليهم السلام فقد منى جبريل حتى اممتھم "لینی میرے لیے تمام انبیاء کرام جمع کیے گئے اور جبریل ابین نے مجھے آ گے كياحتي كه ميں نے ان سب كونماز برهائى۔ (سنن نائى:٥٠) نماز كے بعد نبي اكرم مُنْ يُلِيَهِم نے راستے میں حضرت موی علیہ السلام کوان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا'جیہا کہ فرمایا:''مررت علی موسی و هو یصلی فی قبرہ''<sup>لی</sup>ن میں موک<sup>ا</sup> علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزراتو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہتھ۔ (صحیح مسلم: ۲۳۷۵) پھرای رات نبی ملٹھ کیا ہے آسانوں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات فر مائی' جس کی تفصیل میہ ہے کہ پہلے آسان پر حضرت آ دم علیہ السلام سے ووسرے آسان پر حضرت بیجیٰ وعیسیٰعلیہا السلام ہے تنیسرے آسان پرحضرت بوسف علیہ السلام ہے ٔ چوہتھے آسان پرحضرت ادرلیس علیہ السلام سے یا نچویں آسان پرحضرت ہارون علیہ السلام سے چھٹے آسان پر حضرت موی علیدالسلام سے اور ساتویں آسان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ۔خصوصاً اس سفر سے والیسی کے وقت جھے آسان پر حضرت موی علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ کی امت کی آسانی کے لیے نمازوں میں کی کروانے کی آپ سے سفارش فرمائی۔ (صحیح بخاری: ٣٨٨٧ صحیح مسلم: ١٦١٣) شب معراج کی ان تمام منتند تفصیلات ہے جہاں بیرثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام دنیا ہے پر دہ فرمانے کے بعد زندہ ہوتے ہیں وہاں ریجھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ عطائے اللی سے بوری کا سنات میں تضرف کر سکتے ہیں اور آن واحد میں کروڑ وب میل کا سفر کر کے مختلف جگہوں پر حاضر ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کریہ کہ وہ پردہ کر جانے کے بعدلوگوں ہے بے خبر نہیں ہو جاتے 'بلکہ خوب ہا خبر رہتے ہیں اور مشكل پیش آنے سے بہلے ہى ان كى مددفر ماتے ہیں۔

جولوگ نبی کو حاضر و ناظر کہنا شرک سیجھتے ہیں وہ بتا کیں کہ انبیاء کرام دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود معراج کی شب بیت المقدس میں کیسے پہنچ اور پھر اسی شب آسانوں پر کیسے پہنچ ؟ نیز حضرت موئی علیہ السلام ایک ہی شب میں اپی قبر میں اور

بیت المقدس میں اور چھٹے آسان پر بیک وفت جلوہ گر ہو سکتے ہیں تو سیّدالا نبیاء جناب محمد رسول اللّد ملتَّ اللّبِهِم دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود حاضر و ناظر کیوں نہیں ہو سکتے ؟ اور جب حضرت مولی علیہ السلام بی اسرائیل کے پیغیر ہونے کے باوجود مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں تو خود رسول اللّد ملتَّ اللّبِهِ اللّبِهُ الللّبِهِ اللّبِهِ اللّبِهِ اللّبِهِ اللّبِهِ اللّبِهِ اللّبِهِ اللّبِهِ اللّبِهِ الللّبِهِ اللّبِهِ الللّبِهِ الللللّبِهِ الللّبِهِ الللّبِهِ الللّبِهِ اللّبِهِ الللّبِهِ اللّبِهِ اللللل

پرمسلمان دنیا میں کی جگہ بھی نماز ادا کرنے وہ اس بات کا پابند ہے کہ تشہد میں جب
نی کریم ملتی آلیلم کی بارگاہ میں سلام چیش کر ہے تو ''السسلام علیك ایھا النبی
ور حمد الله و بو كاته '' كے الفاظ كے (بينی اے نی! آپ پرسلام ہو! اورالله کی
رحمت اور بركتیں نازل ہوں!) (سیح بخاری: ۱۸۳۱ سیح سلم: ۳۰۳) نی ملتی آلیلم کے دنیا
ہے پردہ فرمانے کے باوجود تشہد میں تمام مسلمانوں كا (''ایھا السنبی ''کہدکر) نی
اکرم ملتی آلیلم کو دیکارنا اور براہ راست آپ کو مخاطب کر کے سلام چیش کرنا' اس بات کی
دوشن دلیل ہے کہ آپ كا نئات میں بلاشبہہ حاضر و ناظر اور جلوہ گر ہیں۔ علائے اہل
سنت اور علائے دیو بند کے درمیان متفقہ شخصیت حضرت شخصی شماہ عبدالحق محدث
د بلوی رحمۃ الله علیہ اس حدیث کی تشریح میں بعض اہل معرفت کا قول نقل کرتے ہوئے
دہلوی رحمۃ الله علیہ اس حدیث کی تشریح میں بعض اہل معرفت کا قول نقل کرتے ہوئے
فرماتے ہیں کہ نماز کے دور ان نبی اگرم سلی آئیلم کو یوں مخاطب کرنا اس لیے ہے کہ
هیقت محمد بیتمام چیزوں میں جاری ہے۔ (آگے آپ کے فاری عبارت کے الفاظ یہ
ہیں:)

" کی آنخضرت در ذات مصلیان موجود و حاضر است کی مصلی را باید که ازی معنی آنگاه باشد وازین شهود غافل نه بود تابانوار قرب واسرار معرضت متنور و فائفل گردد ' (ترجمه) نبی اکرم ملز بین آب لمی نمازیوں میں موجود اور حاضر ہوتے ہیں اس لیے نمازی کو ' السلام علیك ' کے اس معنی و مفہوم ہے آگاہ رہنا چاہیے اور نبی اگرم ملز بین آبام کی دوجود گی ہے غافل نہیں ہونا چاہیے تاکہ قرب کی تجلیات اور معرفت کے اسرار ورموز ہے روشنی حاصل ہو سکے ۔ (افعہ اللمعات شرح مشکوۃ جامل اوس مطبوعہ ملکان) غیر مقلدین کے بیشوا نواب صدیق حسن خان بھو پالی نے بھی اپنی کتاب (مسک الختام ص ۲۳۳۲ کی بیشوا نواب صدیق حس خان بھو پالی نے بھی اپنی کتاب (مسک الختام ص ۲۳۳۲ کی بیشوا نواب صدیق حس

(2) حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها روایت فرماتے بی کدرسول الله ملق فیلیم نے ارشاد
فرمایا: "ان الله عزوجل رفع لی الدنیا فانا انظر الیها والی ما هو کائن فیها
الی یوم الفیامة کیما انظر الی کفی هذه "لین بلاشهه الله تعالی نے بوری
کا نات میر بے سامنے پیش فرمادی اس لیے میں کا نات کواور جو کچھاس کا نات میں
قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھاس طرح دیکھ رہا ہوں جسے اپنی یہ قیلی دیکھ رہا
ہوں۔ (کنزالعمال: ۱۸۱۰ جمع الجوامع: ۳۸۸۹)

اس حدیث ہے۔اور گزشتہ دیگر احادیث ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ حاضر و ناظر کا بنیادی مفہوم میہ ہے کہ نبی کریم ملٹی کی آئی کہ وضۂ انور ہے پوری کا تنات کو تقیل کی مانند ملاحظہ فرما رہے ہیں اور کسی جگہ کرم فرمانا چاہیں تو تشریف بھی لے جاسکتے ہیں۔

#### سوال:

جب اس موضوع پر بینمام دلائل موجود ہیں تو پھرعلماء اہل سنت اور علماء و یو بند کے درمیان اس مسئلہ میں بنیادی غلط نبی اور وجہ اعتراض کیا ہے؟

#### جواب:

بنیادی غلط بنی سے کہ مخالفین نے حاضر و ناظر کا ایک غلط مفہوم فرض کر لیا ہے اور لوگ پھراً س مفہوم کو اہل سنت کا عقیدہ سمجھنے لگ گئے حالا نکہ وہ مفہوم محض فرض کر دہ اور غلط ہے نہ کہ اہل سنت کا عقیدہ ۔ چنا نچے مخالفین نے بیم شہور کیا کہ جولوگ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں اُن کے نزدیک مکان مسجد میدان غرض زمین کا کوئی حصہ نبی کے وجود ہے خالی نہیں ہے اور جب ہرجگہ نبی موجود ہے تو اس سے بہت ساری ہے اور بیاں لازم آتی ہیں!

ہم یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر کا جومفہوم عوام میں پھیلایا گیا ہے وہ اہل سنت کاعقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کاعقیدہ نیہ ہے کہ نبی اکرم ملٹی کیائی جیات جسمانی کے ساتھ اپنی قیم انور میں جلوہ فرما ہیں اور وہاں سے پوری کا کنات اور کا گنات کے احوال کا مشاہدہ فرمارہے ہیں۔ ہاں اگر تھر ف فرما کر کا گنات میں کسی جگہ جانا جا ہیں تو عطائے الہی ہے اس کی طاقت بھی آ کو حاصل ہے۔

معزرت عليم الامت شارح مفتلوة مفتى احمد بإرخال نعيمى عليدالرّ حمد لكهية بين:

عاضروناظر کے شرع معنی یہ ہیں کہ قوت تو قد سیہ والا ایک ہی جگہ رہ کرتمام عالم کو اپنے کونے دست کی طرح و کیھے اور دُور وقریب کی آ وازیں سُنے یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور صد ہاکوں پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ بیا فقارخواہ صرف روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہویا ای جسم سے ہوجو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہے۔ ان سب معنی کا جبوت برزرگانِ وین کے لیے قرآن وحدیث واقوالی علماء سے ہے۔

(جاءالحق ص ١٢٩ ، مطبوعه مكتبه اسلامية لا مور )

حصرت مفترِ قرآن شارح بخاری ومسلم علامه غلام رسول سعیدی مدّ ظلّه العالی اس عقیدہ کوواضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

ہماری تحقیق ہے ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام اپنے جسم اقد س کے ساتھ روضۂ منورہ میں تشریف فر ما ہیں اور تمام کا نئات آپ کے سامنے حاضر ہے جس کو آپ ملاحظہ فر ما رہے ہیں۔ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔ اگر ایک آن میں متعدد مقامات پرتشریف لے جانا چاہیں تو یہ بھی ممکن ہے ہی حاضرونا ظر کا سیحے مفہوم ہے۔ مقامات پرتشریف لے جانا چاہیں تو یہ بھی ممکن ہے بہی حاضرونا ظر کا سیحے مفہوم ہے۔ (تو منیح البیان میں ۲۳۰ مطبوعہ حامد اینڈ کمپنی الاہور)

#### سوال:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاضر وناظر کا عقیدہ چودھویں صدی کی ایجاد ہے اس کا کیا جواب ہے؟

#### جواب:

گزشتہ سطور میں ہم تفصیل ہے واضح کر چکے ہیں کہ حاضر وناظر کاعقیدہ قرآن مجیداور مستندا عادیث مبارکہ ہے تابت ہے لہٰذا جو محض اس عقیدے کو چودھویں صدی کی ایجاد قرار دیتا ہے وہ درحقیقت قرآن وحدیث کے ارشادات کو چودھویں صدی کی ایجاد تجھتا ہے اس لیے ایسے محض کوایئے ایمان کی فکر کرنی جا ہے!!

جواب کی مزید وضاحت کے لیے ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ عظیم اور معروف بزرگان دین جواہل سنت اور مخالفین اہل سنت کے درمیان منفق علیہ ہیں وہ سب ای عقیدے پرقائم و دائم رہے ہیں۔" مشتے نموندا زخروارے 'کے طور پر ہم یہاں چند بزرگان وین کے

#### بابركت اقوال بيش كرره بيا:

(۱) عظیم مفرقرآن علامه محمد اساعیل حقی رحمة الله علیه حضرت امام غزالی قدس سره که حوالے سے لکھتے ہیں: "قال الامام الغزالی رحمهٔ الله تعالٰی والرسول علیه السلام له النحیار فی طواف العوالم مع ارواح الصحابة رضی الله عنهم لقد راه کثیر من الاولیاء "۔امام غزالی فرماتے ہیں کہ رسول الله مائی الله عنهم صحابہ کی ارواح کے ساتھ پوری کا نات میں چکرلگانے کا اختیار حاصل ہے اولیاء کرام کی کثیر تعداد نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔

(روح البيان ج ١٠ ص ١١١ ' في آخرسورة الملك مطبوعه دارا حياء التراث العربي )

(۲) صاحب شفاء حضرت قاضی عیاض ما کلی رحمة الله علی النه یا: "ان لسم یسکن فسی
البیست احد فسقل السلام علی النبی و رحمة الله و بر کاته" یعنی اگر هریس
کوئی نه بوتو یول کها کرد که نبی پرسلامتی اورالله کی رحمت اوراس کی برکتیں نازل بول۔
اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے علامه علی بن سلطان محمد القاری انحفی علیه الرحمہ لکھتے
ہیں: "لان روحه علیه السلام حاضر فی بیوت اهل الاسلام" یعنی گریس
داخل ہوتے دفت نبی کریم مل الم الله اسلام اس لیے کرد که آپ کی روح مبارک مسلمانوں کے گھرول میں حاضر ہوتی ہے۔

(الشفاءمع شرحه ج م م ۱۱۸ مطبوعه دارالکتنب العلمیه مبروت)

## Marfat.com

أمت كے اعمال ملاحظه فرماتے میں أمت كے كنا بول كى بخشش طلب كرتے ہیں ا

اُمت کے لیے مشکلات سے چھٹکارہ کی دعا کرتے ہیں' زمین کے اطراف واکناف میں تشریف لیے مشکلات سے چھٹکارہ کی برکت پہنچ جائے'اپنی اُمت کے نیک افراد میں تشریف لیے جاتے ہیں' تا کہ آپ کی برکت پہنچ جائے'اپنی اُمت کے نیک افراد کے جنازہ میں شرکت فرماتے ہیں۔ ان تمام معمولات کی تائید میں احادیث و آثار موجود ہیں۔(الحادی للفتاویٰ ج۲ص ۱۵۳ مطبوعہ کمتبہ نورید ضویہ فیصل آباد)

عاضروناظر کے موضوع پر مزید تفصیلات اور اعتراضات کے جوابات کے لیے حضرت کھیم الامت مفتی احمد یارخال نعیمی علیه الرحمه کی تصنیف' جاء الحق''اور مفتر قرآن علّا مه غلام رسول سعیدی مدخله العالی کی تصنیف'' توضیح البیان'' کا مطالعه فرما کیں۔

# مروّجها بصال تواب اور فاتحه كي شرعي حيثيت

بسم الله الرحمن الرحيم) نحمدة ونصلي ونسلم على رسوله الكريم)

''ابصال ٹواب''عربی زبان کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: کسی کی روح کوٹواب پہنچانا۔
اصطلاح شریعت میں اس ہے مرادیہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسر ہے مسلمان کواپنے کسی نیک
عمل کے ذریعہ فائدہ وثواب پہنچانا۔اس کی مختلف صورتیں ہیں: مثلاً کسی مرحوم کے لیے پائی
کا کنوال کھدوا دینا' قرآن خوانی کا اہتمام کرنا' ذکر الٰہی ونعت خوانی کرنا' صدقات و خیرات
دینا' غرباء' فقراء اور بے سہار الوگوں کی مدد کرنا' طلب علم کے لیے گھر سے نگلنے والوں کی مدد
کرنا' کسی مریض کے علاج کی ذمہ داری لینا وغیرہ وغیرہ۔ یہتمام کام درحقیقت''ایصال
ثواب' بی کی مختلف صورتیں ہیں'اگر چان کا اپنا کوئی بھی نام ہو۔ جیسے: کسی کے انتقال پرسوم'
ٹواب' بی کی مختلف صورتیں ہیں'اگر چان کا اپنا کوئی بھی نام ہو۔ جیسے: کسی کے انتقال پرسوم'
پہلم' بری اور فاتحہ خوانی وغیرہ کی محافل منعقد کی جاتی ہیں' فی الواقع یہ تمام محافل بھی ایصال
ٹواب بی کا حصہ ہیں۔ زبانہ کے بدلنے سے اگر کسی جائز چیز کا نام بدل جائے تواس سے اس
چیز کے جائز ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔عموما مخافین یہی دھوکا دینے کی کوشش کرتے
جیر کے جائز ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔عموما مخافین یہی دھوکا دینے کی کوشش کرتے
ہیں کہ عہد رسالت یا عہد صحابہ میں فاتحہ خوانی یا بری وغیرہ کہا مقصد ایصالی ثواب ہے کی کوشش کرحوم
ہیں کہ عہد رسالت یا عہد صحابہ میں فاتحہ خوانی اور بری وغیرہ کا مقصد ایصالی ثواب ہے کہ فاتحہ خوانی اور بری وغیرہ کا مقصد ایصالی ثواب ہے کہ فاتحہ خوانی اور بری وغیرہ کا مقصد ایصالی ثواب ہے کہ فاتحہ خوانی اور بری وغیرہ کا مقصد ایصالی ثواب ہے کہ فاتحہ خوانی اور بری وغیرہ کا مقصد ایصالی ثواب ہے کہ فاتحہ خوانی اور بری وغیرہ کا مقصد ایصالی ثواب ہے کہ فاتحہ خوانی اور بری وغیرہ کا مقصد ایصالی ثواب ہے کہ فاتحہ خوانی اور بری وغیرہ کا مقصد ایصالی ثواب ہے۔

میں بھی رائج تھا۔ لہذا بہ تو کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ناموں میں تبدیلی آگئ کیکن اسے ناجا کرنہیں تھہرایا جا سکتا۔

مخالفین کا بات بات پرشرک و بدعت کا فتو کی

قبل اس کے کہ' ایصال تواب' کے جائز اور مستحب ہونے پر قرآن مجید اور احادیث مبار کہ سے دلائل پیش کیے جائیں' ہم یہ چاہتے ہیں کہ مخالفین کے نظریۂ بدعت کو مختصر اور جامع انداز میں واضح کریں:

فی زمانہ بعض لوگوں نے بیہ بات بہت عام کر دی ہے کہ فلاں چیز بدعت ہے فلاں چیز بدعت ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی فلاں نے نہیں کیا وغیره وغیره ۔ اور بیہ باتنیں سن کر عام آ دمی اینے جائز کاموں میں شک وشبہہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ان باتوں میں دھوکا اور فریب کے سوا کچھٹیں ہے۔ کیونکہ کسی کام کے جائز اور ناجائز ہونے کے لیے شریعت نے بیمعیار رکھا ہی نہیں ہے کہوہ کام حضور کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں ہوتا تھا یانہیں ۔ بلکہ معیاریہ ہے کہ وہ کام شرعی قوانین اور اسلامی اصول کے دائرے میں ہے یانہیں؟اگر قوانین شریعت کے دائرے میں ہوتو وہ جائز ہے خواہ وہ کسی بھی زمانے میں ہو۔ حتیٰ کہ حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں نہ ہوا ہو تب بھی جائز ہے۔اوراگرشرعی قوانین کے دائر ہے ہے باہر ہو کیعنی شریعت سے متصادم ہوتو وہ ناجائز ہے۔ مخالفین بیتا ثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ' جو کام حضور کے اور صحابہ کے زمانہ میں نہیں ہوا' وہ ناجائز ہے'۔ حالانکہ اگریہ بات درست مان لی جائے تو بہت سارے دینی معاملات (جومختلف مکاتب فکر کے باہمی اتفاق ہے انجام یا رہے ہیں)معطل ہو جائیں گے۔ بلکہ جدید دنیا کی ساری جدتیں اور اضافے بیکار قرار یا ئیں سے۔سب سے پہلے قرآن مجید کے اعراب (زبرُزبرُ بیش اورتشدید وجزم) وغیرہ غلظ قراریا ئیں گے۔ کیونکہ بیا کام عہد رسالت اورعبدخلافت کے بعد (حجاج بن بوسف کے زمانے میں) ہوا ہے۔ای طرح مساجد میں مینار اور محرابیس غلط قراریا کمیں گی۔ کیونکہ نبی اکرم ملٹ کیائیم اور صحابہ کرام کا زمانہ اس سے خالی تھا اور جب مینار وغیرہ غلط قرار یا کمیں سے تو سب سے پہلے حرمین طبیبین کے بیناروں کے متعلق سوال ہوگا۔ کیونکہ حرمین شریفین کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔خودگنبدخصراء (جومین

قبررسول سائی آلی بی بیتر ہے) کا معاملہ بھی معرض خطر میں ہوگا۔ سیح بخاری سیح مسلم اور دیگر کتب حدیث کا وجود بھی نا قابل سلیم قرار پائے گا۔ کیونکہ عہدرسالت اور عہد صحابہ میں ان کتب کا (مخصوص تر تیب کے ساتھ) وجود نہیں تھا۔ اس طرح اگر دیکھتے چلے جا ئیں تو بے شار چیزیں ایسی سامنے آئیں گی جوعہدرسالت اور عہد صحابہ میں نہیں تھیں کیکن اب ان پر مسلمان بہت فراخ دلی سے عمل پیرا ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی عقل مندان چیزوں کو ناجائز یاان کو ختم کرنے کا قول نہیں کرے گا۔

ہم اپ زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ہر مکتب فکر کی مجد میں ایک مخصوص وقت پر جماعت
قائم ہوتی ہے اور بیہ وقت گھڑی کی مدد سے متعین کیا گیا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم ملتی آبلی کے
زمانے میں جماعت کے لیے اوقات متعین نہیں تھے۔ اس کے باوجود اس عمل کوکوئی ناجائز
نہیں کہتا۔ ای طرح نبی اکرم ملتی آبلی کے زمانہ اقدس میں عام معمول بیر تھا کہ صحابہ کرام
مساجد میں صرف فرض نماز اواکرتے تھے اور سنن ونوافل اپنے اپنے گھر میں اواکرتے تھے یا
اواکر کے آتے تھے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۰۳۳) جبکہ فی زمانہ صحابہ کرام کا بیر فکر
کی مساجد میں متروک ہو چکا ہے اور اب حال ہیہ کہ تقریباً تمام بی لوگ فرائض کے ساتھ
سنن ونوافل بھی معجد میں اواکرتے ہیں۔

فاتحدادر سوئم کو بدعت کہنے والے بتا کیں کہ وہ اپنی عوام کو روزانہ پانچ مرجہ مجد کے اندر یہ بدعت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں منع کیوں نہیں کرتے ای طرح دینی مدارس میں بلخصوص دیو بندیوں کے مدارس میں تعلیمی سال کے اختتام پرختم بخاری شریف کی تقریب منعقد ہوتی ہے طالا نکہ رسول اکرم ملڑ لیا تیم کے زمانے میں نہ بخاری شریف تھی اور نہ اس کا ختم ہوتا تھا۔ (قرآن خوانی اور فاتحہ کو بدعت کہنے والے اس کا جواب دیں!) یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پرسیاہ صحابہ کا جلوں بارہ رہ القال کی شب جامعہ بنوریہ بیس عالمی مخل حسن قرائت کا اہتمام رہ بھا الاقل کی شب جامعہ بنوریہ بیس عالمی مخل حسن قرائت کا اہتمام رہ بھا الاقل کے ایام میں ''سیرت کا نفرنس' کے عنوان سے جماعت اسلامی کے جلے مختلف علماء کے ایصال ثواب کے لیے دار العلوم بنوری ٹاؤن میں بڑے پیانے پر کے جلے مختلف علماء کے ایصال ثواب کے لیے دار العلوم بنوری ٹاؤن میں بڑے بیانے پر اجتماع کی قرآن خوانی کا انعقاد میں میں وہ کام ہیں جوعلماء دیو بند کے باہمی محبت و انقاق سے عرصۂ دراز سے انجام پا رہے ہیں اورکوئی ان کو بدعت کہ کرشتم کرنے کی بات نہیں کرتا۔

ہاں! اگر کہیں فاتحہ یا بری کی محفل منعقد ہو جائے یا دوسراشخص کوئی بھی نیا کام کر لے تو اسے بدعت اور نہ جانے کیا بچھ کہہ کررو کنا اپنادین فریضہ بھے ہیں۔ بخالفین کی بیدو ہری پالیسی سمجھ سے بالاتر ہے!

خالفین کا ایک فریب یہ بھی ہوتا ہے کہ "ہر بدعت اور نئی چیز بُری ہے"۔ حالانکہ احاد بہٹ صحیحہ سے ثابت ہے کہ ہر بدعت بُری نہیں ہوتی ' بلکہ بعض بُری ہوتی ہیں اور بعض احاد بہٹ صحیحہ سے ثابت ہے کہ ہر بدعت بُری نہیں ہوتی ' بلکہ بعض بُری ہوتی ہیں اور بعض احجی ۔ الحجی بدعت پر گناہ۔ جبیبا کہ رسول اللہ مُلْفَیْلَا ہِمْ نے فرمایا:

اس صدیث میں واضح طور پر دین اسلام میں اجھا طریقہ ایجاد کرنے پر اجروثو اب بیان کیا میں اجھا طریقہ ایجاد کرنے پر اجروثو اب بیان کیا میں منوع ہوتی تو نبی اکرم ملٹی کیا ہم اجرو کیا میں ممنوع ہوتی تو نبی اکرم ملٹی کیا ہم اجرو تو اب بیان نہ فرماتے معلوم ہوا کہ ہر بدعت کو کر اسجھنا محض نا دانی اور شریعت سے بے خبری

جاری اب تک کی گفتگوسے جو ہا تیں سامنے آئیں'وہ حسب ذیل ہیں: ﴿ ہر نیاطر بقد اور ہر بدعت مُری نہیں ہوتی ﴿ بدعت کی دوسمیں ہیں: انچمی بدعت اور مُری بدعت کا دوسمیں ہیں: انچمی بدعت اور مُری بدعت باعثِ گزاہ۔ اور مُری بدعت باعثِ گزاہ۔

﴿ قرآن مجید اور حربین طبیتین بھی بدعت اور چذت سے خالی نہیں ہیں ﴿ ہرسال خُتم بخاری کی محفل کر کے اور روزانہ پانچ نمازیں (مخصوص وقت پر)اوا کر کے خود دیوبندی حضرات بھی بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں ﴿ اجتماعی قرآن خوانی اور ایصال ثواب کا اہتمام خود دیوبندی اداروں میں ہوتا ہے۔

﴿ ہر بدعت کو بُرا کہنے والے خود کئی بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں ﴿ کسی کام کے جائز اور ناجائز ہونے کامعیار یہ نہیں ہے کہ عہد رسالت اور عبد صحابہ میں وہ کام ہوتا تھا یا نہیں ۔ یہ معیار مخالفین نے عوام کو دھوکا دینے کے لیے مقرر کیا ہے ﴿ اپنی ذات میں جو کام جائز ہوؤہ نام کے بدلنے سے ناجائز نہیں ہوجائے گا۔

اس تمہیدی اور ضروری گفتگو کے بعد اب ہم ایصال تواب کی حقیقت پر کلام کریں گے اور قر آن وسنت کی روشنی میں بیدواضح کریں گے کہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال تواب کی محافل منعقد کرنا' قر آن وسنت کی روسے جائز اور باعث تواب ہے۔ مان ایش میں کی شن میں کی سنز میں ک

ایصال ثواب ( قرآن حکیم کی روشنی میں )

ہم شروع میں یہ بات بیان کر چکے کہ'' ایصال تواب' کا معنی ہے: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کواپنے کسی نیک عمل کے ذریعہ فائدہ پہنچانا۔ فاتخ بری اور قرآن خوانی وغیرہ میں چونکہ یہی مقصد ہوتا ہے اس لیے یہ تمام کام'' ایصال تواب' ہی کی صور تیں ہیں۔ اگر چہ زمانے کے گزرنے سے ناموں میں تبدیلی آگئی۔ اور ہم بتا چکے کہ ناموں کے بدلنے سے اصل کام کے جائز ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان سب کے پیچھے بنیادی چیز اصل کام کے جائز ہونے میں کئی مقامات پر زندوں اور مردوں کو فائدہ پہنچانے کا تذکرہ آیا ہے۔

(۱) ارشادِربانی ہے:

وَقُلُ رَّبِّ ارْخَمْهُمَا كُمَا كَمَا آپ يون عرض كيج :اے ميرے رُبِّيَانِي صَفِيرُ ان الله على الله على

(نی اسرائیل:۲۴) جیسا کران دونوں نے جھے بھین میں یالاO

اس آیت میں والدین کے لیے ایسال ثواب کرنے اور انہیں نفع پہنچانے کا شوت

موجود ہے چونکہ فاتخہ چہکم اور قرآن خوانی وغیرہ میں بھی دعائے خیر کے ذریعہ مرحومین کو فائدہ پہنچانا بدعت فائدہ پہنچایا جاتا ہے اس لیے بیتمام محافل جائز ہیں۔اگر کسی کی روح کو فائدہ پہنچانا بدعت ہوتا تواس آیت میں والدین کے لیے دعاء رحمت کا حکم نددیا جاتا!

(٢) ايك مقام پرحضرت ابرائيم عليه السلام كى دعا كاتذكره كرتے ہوئے فرمايا:

اے میرے پروردگار! بھے نماز کے حقوق ادا کرنے والا بنا' اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے پروردگار! میری دعا قبول فرما! اے ہمارے پروردگار! میری میرے مال باپ کی اور ہمار ماہل ایمان کی مغفرت فرما! جس دن حساب قائم مرگا رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّیْتِی رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءً ۞ رَبَّنَا اغْفِرُلِی وَلِوَ الِدَیَّ وَلِسَلْمُ وَمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ وَلِسَلْمُ وَمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابِ ۞ (ابرایم: ۳۰ - ۱۳)

ال دعا میں صرف والدین کے لیے ہی نہیں' بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اس سے واضح طور پریہ بات ثابت ہو گئی کہ انقال کرنے والوں کو ذکر واذکار اور دعاؤں کا فائدہ پہنچتا ہے۔ کیونکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جو پیدا نہ ہوئے ہوں' تو جولوگ پیدا ہو کر مرجا ئیں' وہ زیادہ حق وار بیں کہ ان کے لیے نفع کا اہتمام کیا جائے اگر دین میں'' ایصال تواب' کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے اور نہ قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا جاتا اور نہ تر آن کریم میں اس کو ذکر کیا جاتا اور نہ تمیں اپنی نمازوں میں اس کے بڑھنے کی اجازت ہوتی !

(۳) الله تعالیٰ نے ایک مقام پر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی دعا ذکر فرمائی ہے۔ارشادفرمایا:

امم صحابہ کے بعد آنے والے (تمام مسلمان)
عرض کرتے ہیں: اے ہمارے پروردگار!
اللہ ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرماجو
ہم سے پہلے ایمان لائے۔

وَالْكَذِيْنَ جَسَآوُوْ ا مِنْ بَعَدِهِمَ يَسَقُّنُولُنُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلُنَا وَلِاخُوانِنَا الْكَذِيْنَ سَبَقُونَا وَالْإِخُوانِنَا الْكَذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ (الحَرْبُ)

اس آیت مبارکہ میں گزرے ہوئے لوگوں کے لیے ایصال نواب اور ان کی روح کونفع

پہنچانے کا واضح ثبوت ہے۔لہٰذا بیکام ناجا ئز اور بدعت نہیں ہیں۔ دیدی قریب میں معالم میں ماریک میں فرید دیمیں الرق میں متر میں میں

(۱۲) قرآن مجید ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ارشادِ خداوندی

:ج

وہ (فرشت)جوعش اٹھائے ہوئے ہیں اور جوعش کے گرد (محوطواف) ہیں وہ اینے رب کی تعریف کے ساتھواس کی پاکیزگ بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیں

الكَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنَ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَنْفُورُونَ لِلَّذِيْنَ 'امَنُولَ بِهِ وَيَسْتَنْفُورُونَ لِلَّذِيْنَ 'امَنُولًا (الغافر:٤)

کریتے ہیں۔

اس آیت میں میہ بات بالکل واضح کردی گئی ہے کہ اہل ایمان کے لیے فرشتے بھی نفع پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ فاتحہ چہلم وغیرہ میں بھی چونکہ مرحومین کی روح کونفع پہنچایا جاتا ہے اس لیے ان تقریبات کا انعقاد جائز اور مستحسن ہے۔ نام بدلنے سے کام ناجائز ہیں ہو جاتا۔

#### ایسال تواب (احادیث مبارکه کی روشی میں)

قرآن مجیدے استدلال کے بعد اب ہم احادیث مبارکہ کی روشی میں ایصال تواب کی حقیقت بیان کریں گے اور بیدواضح کریں سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس کس طریقہ سے اپنے مرحومین اور مرحومات کے لیے ایصال تواب کا اہتمام کرتے تنف بلکہ خود رسول اللہ من اور مرحومات کے لیے ایصال تواب کا اہتمام کرتے تنف بلکہ خود رسول اللہ من ایکن طریقہ سے امت مرحومہ کو تواب پہنچایا ہے۔ تفصیل کے لیے سطور ذیل کا بغور مطالعہ فرما کمن:

اس مدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اور بانی کے وقت صرف اپنا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ اپنی اولاد اور امت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور یوں آپ نے قربانی کے ثواب میں اپنے ساتھ سب کوشر یک فرمایا۔ ایصال ثواب کی حقیقت بھی یہ ہے کہ اس میں ایک مسلمان دوسر مسلمان کو اپنے عمل کا ثواب پہنچا تا ہے اور یہی پچھ قرآن خوانی اور فاتحہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایصال ثواب کرنا نبی کریم ملی اللہ ملی اللہ ملی آئی آئی میں ایک ماند ہوتا تو رسول اللہ ملی آئی آئی ایک انکار کرنا بدعت ہے۔ اگر اپنے عمل کا ثواب پہنچا ناکسی کو جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ ملی آئی آئی ایک انکار کرنا بدعت ہے۔ اگر اپنے عمل کا ثواب پہنچا ناکسی کو جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ ملی آئی آئی آئی ایک بی جانور کی قربانی میں اپنی آل اور امت کا تذکرہ نہ فرماتے۔

(۲) حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔انہوں نے اپنی والدہ کے ایسال ثواب کے ایس کے اپنی کا کنوال کھدوایا۔

حدیث میں ہے کہ انہوں نے پہلے رسول الله ملتّ الله الله الله الله ملتّ کر ہو چھا: کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے؟ رسول الله ملتّ الله الله الله ملتّ الله الله ملتّ الله الله الله ملتّ الله الله الله الله الله الله عد الله معد " ( می کنوال سعد معد تہ الله مسعد " ( می کنوال سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ کی والدہ کے لیے ہے۔

(سنن ابوداؤد: ۱۲۸۱)

ال حدیث کے مطابق حضرت سعدرض اللہ عنہ نے اپی والدہ کو نہ صرف بیکہ پانی کے ذرایعہ نفع پہنچانے کا اہتمام کیا بلکہ آخر میں بیہ جملہ بھی کہد دیا کہ '' اس کا تواب سعد کی والدہ کے لیے ہے' ۔ ٹی زمانہ بھی بہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے انقال پرلوگوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور دعا میں بیہ کہد دیا جاتا ہے کہ اس طعام اور محفل کا تواب قلال مرحوم یا مرحومہ کے لیے ہے ۔ اور بعض جگہ پانی کی سبیل بنوا کر اس پر'' برائے ایصال تواب قلال مرحوم مرحوم' 'کھواد یا جاتا ہے ۔ اور بعض جگہ پانی کی سبیل بنوا کر اس پر'' برائے ایصال تواب قلال مرحوم' کسواد یا جاتا ہے ان سب کا جواز اس حدیث سے تابت ہے لہٰذا ان چیز وں کو بدعت مرحوم' کسواد یا جاتا ہے ان اس کا جواز اس حدیث سے تابت ہے' لہٰذا ان چیز وں کو بدعت مرحوم' کسواد یا جاتا ہے ان سب کا جواز اس حدیث سے تابت ہے' لہٰذا ان چیز وں کو بدعت مرحوم' کسواد یا جاتا ہے ان سب کا جواز اس حدیث سے تابت ہے' لہٰذا ان چیز وں کو بدعت مرحوم' کسواد یا جاتا ہے۔ اس طرح کسواد یا جاتا ہے۔ اس طرح کسواد یا جاتا ہے کہ ان مرحوم' کسواد یا جاتا ہے ان سب کا جواز اس حدیث سے تابت ہے' لہٰذا ان چیز وں کو بدعت کشہرانا صحائی کرسول من کی کسواد یا جاتا ہے۔

يهال حضرت سعد بن عباده رضى الله عند كے حوالد سے ايك اور حديث ہم ذكر كرنا

جاہتے ہیں'جس سے بیرواضح ہوگا کہ حضرت سعد نے اپنی والدہ کے لیے صرف پانی کا اہتمام نہیں کیا بلکہ کھانے کا بھی اہتمام کیا تھا' ملاحظہ فرما کیں:

(۳) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا' وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر انہوں نے نبی اکرم مُنْ اَلَیْتِهِم کی خدمت میں آ کرعرض کی: یارسول اللہ مُنْ اَلِیْتِهِم ایس کا انتقال ہو گیا اور میں اس وقت موجود نہیں تھا۔ اگر میں ان کی طرف سے پچھ صدقہ کروں تو کیا ان کواس کا نفع پہنچ گا؟ آپ نے فر مایا: ہاں! انہوں نے کہا: بے شک میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا'' مِنْ حُور اَفْ ''نامی مجودوں کا باغ ان کے لیے صدقہ ہے۔ (اس حدیث کوام بناکر کہتا ہوں بناری' امام ترفیدی اور امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے)

( منجع بخاري:۲۷۵۷\_۲۷۲۲ نزندي:۲۲۹ منن ابوداوُد:۲۸۸۲)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضرت سعدرضی اللہ عند نے تھجوروں کا پوراہاغ صدقہ کر کے خرباء کے لیے کھانے کا اہتمام کیا اور والدہ کی روح کوثواب پہنچانے کا اہتمام کیا۔ایصال ثواب بھی یہی ہے کہ اپنے ممل خیر سے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچایا جائے۔لہذا معلوم ہوا کہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔اوراس کو بدعت تھہرانا صحابہ کرام کی تو ہیں ہے!

(سیج مسلم: ۱۹۳۱ منن ترندی: ۱۳۷۹ منن ابوداؤد: ۲۸۸۰ منن نبائی: ۱۹۲۵ منداحرج ۲ م ۳۷۷)

اس حدیث میں رسول الله ملئے آلیا م نے نیک اولا دکی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس
سے معلوم ہوا کہ مرحوم والدین کے لیے ان کے در ٹاء اور لواحقین اپنی استطاعت کے مطابق قرآن خوانی اجتماعی دعایا انفرادی دعا' فاتح خوانی اور بری وغیرہ کا انعقاد کرتے ہیں' ان سب

کا تواب مرحوم کو پہنچتا ہے۔اگران چیزوں سے مرحومین کوکوئی فائدہ نہ پہنچتا ہوتا تو رسول اللہ ملتی آلیم الیمی بات ارشاد نہ فرماتے۔

(۵) حضرت علی مرتضی رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملتی آلیم فی ارشاد فر مایا: جو شخص قبرستان سے گزرااوراس نے گیارہ مرتبہ 'قبل ہو الله احد' پڑھی' پھراس کا اجروثواب اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا تو اس قبرستان کے جتنے مردے ہیں' ان کی مقداراسے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔

(جمع الجوامع للسيوطي: ۱۵۲ ۲۳ 'التذكر هللقرطبي ج اص ۱۲۸)

اس حدیث میں مردوں کو صورہ اخلاص پڑھ کراس کا تواب بخشنے کا ثبوت ہے اور ساتھ ای بیجی اشارہ ہے کہ جب سورہ اخلاص کا تواب مردوں کو پہنچ جاتا ہے تو قرآن خوانی 'ذکر و اذکار اور دیگر اعمال خیر کا تواب بھی یقینا پہنچا ہے۔ اس لیے یہ بچھنا کہ سوئم اور بری وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں 'محض جاہلانہ خیال ہے۔ لہندا ایس گمراہ کن باتوں کی طرف تو جہ نہ دی جائے۔ اگر مرحومین کے لیے فاتحہ اور قرآن خوانی وغیرہ بیکار چیزیں ہوتیں تو رسول اللہ ملے آئی آئیم اس مدیث میں سورہ اخلاص کا تواب بخشنے کا تذکرہ نہ فرماتے۔

(۲) مشہور صحابی حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ نے با قاعدہ اینے لیے نو افل کا اہتمام کروایا اوراس کا نواب خودا بی روح کو بخشوایا۔ حدیث ملاحظہ فر مائیں:

حضرت صالح بن درہم (تابعی) بیان کرتے ہیں: ہم (اپنی جماعت کے ساتھ) جج
کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ راستہ میں ایک شخص نے ہم سے کہا کہ یہاں (بھرہ
میں) تمہارے قریب ایک بستی ہے جس کانام ''اہلکہ '' ہے؟ ہم نے کہا: ہاں! تواس
شخص نے کہا: تم میں سے کون مجھے اس بات کی ضانت دیتا ہے کہ وہ اس بستی کی ایک
مسجد جس کانام عشار ہے اس میں میرے لیے دویا چار رکعت نماز ادا کرے گا اور (اللہ
کی بارگاہ میں) یوں کے گا کہ '' ھذہ لاہی ھریو ق'' (اس نماز کا تواب حضرت ابو ہریہ
کی بارگاہ میں) یوں کے گا کہ '' ھذہ لاہی ھریو ق' (اس نماز کا تواب حضرت ابو ہریہ
کے لیے ہے)۔ (الحدیث) اس صدیث کوامام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

(سنن ابوداؤد: ٨ • ٣٣٧ ممككوة المصابح: ٣٣٨ ٥ ـ ص ٢٨ ٣)

اس مديث سي كل باتيس معلوم بوكيس:

- ★ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیعقیدہ تھا کہ زندہ شخص کو بھی ایصال تو اب کرنا جائز
   ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے لیے نوافل پڑھوائے اور جب زندہ کے لیے ایصال تو اب جائز ہونے جائز ہونے میں کلام نہیں ہونا جا ہے۔
- ★ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسپے عمل کا نواب پہنچا سکتا ہے۔ اگر ایبا نہ ہوتا تو حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عندا سے لیفل نماز نہ بڑھواتے۔
- ایسال ثواب کے لیے شریعت میں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے بلکہ اس میں اوگوں کے لیے وسعت رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی طریقہ مخصوص ہوتا تو تمام صحابہ ای کو افتیار کرتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی نے کنواں کھدوا کر ایصال ثواب کیا 'کسی نئے رج کر کے اور کسی نے نوافل پڑھوا کر ایصال ثواب کیا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروالے یا نعت خوانی یا کوئی نیک کام کروالے تواسے ممنوع قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ جب شریعت مطہرہ نے ایصال ثواب میں پابندی نہیں لگائی تو بعد کا کوئی شخص کسی چائز بطریقتہ کو تا جائز یا بدعت ممنوعہ کیسے قرار دے سکتا ہے!
  - ★ زیر بحث حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تلقین کی کہ میرے لیے نوافل پڑھ کر یہ بہا کہ اس کا تواب ابو ہریرہ کو پہنچ ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ قرآن فتم کر کے یا فاتحہ پڑھ کے اس کا تواب ہو ہو بین کو بھیجنا اور دعا میں مرحومین کا تذکرہ کرنا اور ان کی روح تک پہنچنے کی دعا کرنا ہیں۔ اس حدیث کے عین مطابق ہے۔ فتم پڑھنا اور چہلم یا ہری وغیرہ میں مرحوم کا نام لکھنایا اس کا تذکرہ کرناممنوع ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی یا ہری وغیرہ میں مرحوم کا نام لکھنایا اس کا تذکرہ کرناممنوع ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ این کو اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کنوال کھود کرانی والدہ کا ذکر نہ کرتے ۔ لہذا مرق جہفا تحداور ختم شریف بالکل ورست ہے۔ اور ایس کا انگار ووٹ حاضر کی بدعت ہے۔ ۔ اور ایس کا انگار ووٹ حاضر کی بدعت ہے۔

موضوع کی تمناسبت سنت بهان ایک اورانهم حدیث ذکرکرنا مناسب معلوم بوتا ہے۔ اس حدیث کوعمدة الحدثین علامہ بدرالدین محمود بن احد بینی علیه الرحمہ نے اپنی معروف کتاب "عمدة القاری شوح بنجاری" میں ذکرفر مایا ہے۔ ملاحظه فرما کیں:

(عمدة القارى شرح بخارى ج٢ص ٢٠٥ سا مطبوعه دارالحديث مليان)

ال حدیث سے جہال بی معلوم ہوا کہ مرنے والوں کو مختلف اعمال کا تواب پہنچتا ہے اور وہ ایصال تواب کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں وہاں بیہ معلوم ہوا کہ شریعت میں ایصال تواب کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کسی بھی جائز عمل کا تواب بھیجنا جائز ہے۔ خواہ وہ مرحوم کی طرف سے قربانی کی صورت میں ہویا جج کی صورت میں یا صدقہ و جائز ہے۔ خواہ وہ مرحوم کی طرف سے قربانی کی صورت میں ہویا جج کی صورت میں یا صدقہ و خیرات کی صورت میں ۔ لہذا کسی جائز طریقے کو خیرات کی صورت میں ۔ لہذا کسی جائز طریقے کو خیرات کی صورت میں یا قرآن خوائی اور بری وغیرہ کی صورت میں ۔ لہذا کسی جائز طریقے کو این جائب سے ناجائز قرار دینا خود ایک نئی شریعت گھڑنے کے متر ادف ہے اس لیے اس طرح کے جاہلانہ نقوں سے بچنا واجب ہے۔ اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ گراہ کرنے والوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ رسول اللہ ماٹی کی گھڑے نے فرمایا: ''ایا کیم و ایا ہم لا یضائو نکم والا یہ نہ تا ہے کوان بدنہ ہوں سے اور ان کوا ہے آپ سے دورر کھڑور نہ تہ ہیں یاوگ گمراہ کردیں مجاور فتنہ میں ڈال دیں مجے )۔ (صح مسلم جامی)

ای<u>صال تواب کی تا ئید میں دیو بندی اور غیر مقلد علماء کی عبارات</u>

مشہور بات ہے کہ مانے والے کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے اور نہ مانے والے کے لیے دفتر کے دفتر تاکافی ہوتے ہیں۔ گزشتہ سطور میں ہم نے قرآن وسنت کے جو دلائل بیان کیے ہیں ان کے بعد مزید کلام کی حاجت نہیں رہتی کین بعض لوگ قرآن وسنت ملائل بیان کیے ہیں ان کے بعد مزید کلام کی حاجت نہیں رہتی کین بعض لوگ قرآن وسنت میں بھی جمت بازی کرتے ہیں اور صرف اپنے مطلب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم خود ان کے اپنے علماء کی کچھ عبارات پیش کررہے ہیں تاکہ ایصال تو اب

کرنے پر بدعت اور ناجائز کا جوفنو کی لگانا ہوٴ تووہ ان کے اسپنے علماء کی طرف لوٹ جائے۔ تفصیل ملاحظہ فرمائیں:

(۱) د بوبند بول کے مشہور عالم اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

ہر فقض کو اختیار ہے کہ اپنے عمل کا نواب مردہ یا زندہ کو دے دے جس طرح مردہ کو نواب پہنچاہے اس طرح زندہ کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ (التذکیر مصدسوم ص۹۹)

(٢) ايك اور عالم رشيداحم كُنگوبى صاحب كاقول ہے كه:

ا حادیث ہے نفع پہنچانامحقق ( ثابت ) ہے اور جمہور صحابہ وائمہ کا یہی مذہب ہے۔ ( تذکرۃ الرشیدس ۲۹)

(٣) صراط متنقم میں ایک جگه اساعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں:

جوعبادت مسلمان سے ادا ہوئی ہواں کا تواب اپنے گرر ہے ہوؤں میں سے کی کی روح کو پہنچائے اور اس دعائے خیر کے پہنچانے کا طریقہ جناب البی کے ذریعہ ہوتو یہ خود البتہ بہتر اور مستحسن ہے اور اگر وہ مخص کہ جس کی روح کو تواب پہنچنا ہے اس کے اور اگر وہ مخص کہ جس کی روح کو تواب پہنچنا ہے اس کے اہل حقوق سے ہے تو اس کے حق کی مقدار کے موافق اس تواب کے پہنچانے کی خوبی بہت زیادہ ہوگی ۔ پس وہ اُمور جومیت کے لیے مرقرج ہیں مثلاً فاتح مُ عرس اور نذرونیاز ان سب کی خوبی میں شک نہیں ہے۔ (مراط متقیم ص۵۵) لہذا ایصالی تواب کے یہ مختلف طریقے '' برعت' نہیں ہیں بلکہ ان کا انکار کرنا بدعت ہے۔

غیرمقلدین (اہل حدیث) کے پیشوا احمد ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب مجموعة الفتاوی

میں ایصال تواب کے موضوع پر بہت مفصل بحث کی ہے اور قرآن وسنت سے کئی دلائل پیش کر کے اس کا جواز ثابت کیا ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ ایصال تواب کی مخالفت کرنے والے بدعتی ہیں۔ان کی عبارت ملاحظہ ہو:

ائمہ اسلام اس پر متفق ہیں کہ میت کوان چیز ول سے نفع بنچتا ہے اور اس پر کتاب سنت اور اجماع سے دلائل موجود ہیں اور جواس کی مخالفت کرے وہ اہل بدعت سے ہے۔ (ایک جگہ کھتے ہیں:)" المحمد للله رب المعالمين "مسلمانوں کااس پر اتفاق ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا میت کو نفع ہوتا ہے اور اس کے متعلق نبی کریم ملتی اللہ سے احادیث طرف سے صدقہ کرنے کا میت کو نفع ہوتا ہے اور اس کے متعلق نبی کریم ملتی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے جس صححہ مروی ہیں۔ ان میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے جس میں آپ نے بیفر مایا ہے کہ وہ اپنی مال کی طرف سے صدقہ کرلیں اس طرح میت کو اس کی طرف سے صدقہ کرلیں اس کی طرف سے تعمل اور دعا واستغفار طرف سے بھی نفع ہوتا ہے۔

غیرمقلدین کے ایک اورمشہور عالم نواب صدیق حسن خان بھویالی نے بھی ایصالِ تواب پرتفصیل سے لکھا ہے اور بیٹا بت کیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کواپنے ممل سے فائدہ پہنچانا جائز ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

زندہ انسان اپنی نماز روزہ تلاوت قرآن نجے اور دیگر عبادات کا جونواب میت کو ہدیہ کرتا ہے وہ میت کو ہدیہ کرتا ہے وہ میت کو پہنچتا ہے اور زندہ انسان کا اپنے فوت شدہ بھائی کے لیے بیمل نیکی احسان اور صلہ رحمی کے قبیل سے ہے۔ اور تمام مخلوقات میں جس کو نیکی اور احسان کی سب

سے زیادہ ضرورت ہے وہ میت ہے جو تحت الحری (زمین کے بینچ) رکھا ہوا ہے اور اب نیک عمل کرنے سے عاجز ہے۔ پھر اپنے فوت شدہ بھائی کے لیے عبادات کا ہدیہ پیش کرنا ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا دس گنا اجر ملتا ہے۔ لہذا جو تحص میت کے لیے ایک دن کے روز ب یا قر آن مجید کے ایک پارے کی تلاوت کا ہدیہ پیش کرتا ہے اللہ تعالی اس کو دس روز ول اور دس پارول کا اجرعطا فرمائے گا اور اس سے بیمعلوم ہوا کہ اپنی عبادات کو دوسرے کے لیے مدینہ پیش کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان ان عبادت کا اپنے عبادات کو دوسرے کے لیے مدینہ پیش کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان ان عبادت کا اپنے لیے ذخیرہ کر لے۔

' مزید لکھتے ہیں:) اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ سلف صالحین (بزرگان دین) نے ایصال اور نہیں کہ سلف صالحین (بزرگان دین) نے ایصال اور نہیں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیونکہ یہ ستحب (ایک نیک کام) ہے واجب نہیں ہے اور ہمارے لیے ایصال تواب کے جواز کی ولیل موجود ہے خواہ ہم سے پہلے کسی نے ایصال تواب کیا ہو!

(التر اج الومّاج في شرح مسلم ابن الحجاج ج٢ ص٥٥ مطبوعه بعويال)

[واضح رہے کہ علائے دیوبند اور علاء غیر مقلدین کی ندکورہ تمام عبارات اور ان کے حوالہ جات ہم نے چار کتابوں کے مجموعہ سے اخذ کیے ہیں: (۱) تبیان القرآن جااص ۵۰۵ (۲) شرح صحیح مسلم ج مه ص ۵۰۵ (۳) نصرة الاصحاب لاقسام ایصال الثواب (علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ) ص ۲۲ (۲) میرت غوث التقلین ص ۲۱۸ مطبوعہ سیالکوٹ]

ندکورہ تمام عبارات سے بیہ بات ٹابت ہوگئی کہ 'ایصال ثواب' ایک مسلمہ حقیقت ہے اور مرحومین و مرحو مات کو نفع کہنچانے کے لیے صدقہ وخیرات 'قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی صورت میں جو جوا تمال کیے جاتے ہیں' وہ سب دراصل' ایصال ثواب' ہی ہیں اور یہ بھی ٹابت ہوگیا کہ فاتحہ اور قرآن خوانی وغیرہ کی محافل منعقد کرنا بدعت نہیں ہے۔ بلکہ ان محافل سے انکار کرنا اور ان سے منع کرنا ' بدعت' ہے۔ (جیسا کہ ابن تیمیہ کی عبارت میں صراحت گزر جکی ) لہندا ایصال ثواب سے روکنے والے خور کرلیں کہ بدعتی کون ہیں!!!

یہاں ہم موضوع کی مناسبت ہے دوابحاث مزیدرقم کرنا چاہتے ہیں تاکہ گفتگو تکیل کے قریب ہو جائے۔ بین تاکہ گفتگو تکیل کے قریب ہو جائے۔ بیرابحاث ہم دو مستقل عنوان کے تحت اختصار کے ساتھ رقم کریں مے۔ پہلے عنوان کے تحت بیربیان کریں مستقل عنوان کے تحت بیربیان کریں

گے کہ ایصال تواب کے لیے سوئم یا چہلم وغیرہ کے نام سے دن معین کرنا شرعاً جائز ہے اور دوسرے عنوان کے تحت یہ بیان کریں گے کہ ایصال تواب اور دعا کے وقت نیاز کا کھانا سامنے رکھنا مستحب اور مستحسن ہے ۔ یعنی باعث تواب اور باعث برکت ہے۔ تفصیل سطور ذیل میں ملاحظ فرما کیں:

ایصال تواب کے لیے مخصوص ناموں کے ساتھ دن معین کرنے کی شرعی حیثیت وہ تمام نیک کام جن کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی وقت متعین نہ کیا ہو' اور نہ کسی خاص دفتت میں ان کوممنوع قرار دیا ہو ان کوا دا کرنے کے لیے بندوں کا اپنی مرضی ہے کوئی خاص وفت مقرر کرلینا شرعاً جائز ہے۔مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک ایباتمل ہے جس کے لیے ۲۴ گھنٹوں میں کوئی وفت ممنوع نہیں ہے للبذا اگر کوئی شخص اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مرضی سے روز انہ فجر کے بعد دویارے تلاوت کرنے کی عادت بنا لے تو اسے کوئی ممنوع قرار نہیں دے سکتا۔ جیسے حقاظ کرام اپنی منزل کے لیے دن یا رات کا کوئی ا یک وفت مخصوص کر لیتے ہیں۔اورعوام الناس بھی مختلف نماز وں کے بعد تلاوت قرآن کے کیے اپنا وفت مخصوص کر لیتے ہیں۔ کفاظ اورعوام کے اس طرزِ عمل کوممنوع یا بدعت اس لیے تہیں قرار دیا جاسکتا کہ تلاوت قرآن ہروفت جائز ہےاور جوکام ہروفت جائز ہواس میں اگر لوگ اپنی آسانی کے لیے کوئی وفت مخصوص کر لیں تو شرعاً اس میں کوئی قباحیت نہیں ہے۔ "ایصال تواب" کامعاملہ بھی یمی ہے کہ شریعت نے نداس کے لیے کوئی وفت خاص کیا ہے اور نہ کسی مخصوص وفت میں اے ممنوع قرار دیا ہے۔ لہٰذااگر کوئی شخص اینے مرحوم کے لیے تیسرے دن فاتحہ کا اہتمام کرتا ہے اور اسے سوئم کا نام دیتا ہے یا جالیس دن بعد فاتحہ کرتا ہے اور اسے چالیسویں کا نام دیتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا بیعین '' تعتین عرفی'' ہے اور جن کاموں میں شریعت نے گنجائش رکھی ہواس میں زیانہ اور عرف کے مطابق مخصیص وتعیین اور اضافه جائز ہے۔ اس کی واضح مثال' علم دین حاصل کرنا'' ہے' سے بہت مختلف تھا۔ اصحاب صفتہ (صحابہ کرام) جس انداز سے رسول الله ملتَّ اللهِ الله سيكھتے شخے وہ انداز جارے درمیان موجود نہیں رہا۔ تمام مکاتب فکر کے مدارس نے علم کے اوقات

مخصوص کیے ہوئے ہیں اور قوانین مرتب کیے ہوئے ہیں۔حالانکہ دن رات میں کسی بھی وفت علم حاصل کرنا جائز اور عبادت ہے لیکن اس کے باوجود اوقات اور طرنیقے مخصوص کیے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا بیطریقه تعلیم جب صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے تو کیسے جائز ہو گیا؟ کیا بید ین میں اضافہ اور بدعت نہیں ہے؟ غیرمقلدین اور دیو بندی علاء اس سوال کا جو بھی جواب دین ہمارے نزدیک بہرحال اس کا جواب وہی ہے کہ جن کاموں کے لیے · شریعت نے نہ کوئی وفت مقرر کیا ہوئے کسی مخصوص وفت میں ان کوممنوع قرار دیا ہوان میں اپنی مرضی ہے کوئی وقت مقرر کر لینا شرعاً جائز ہے۔غیرمقلدین اور دیو بندی علماء کا طریقهٔ تعلیم میں بدعتوں کا ارتکاب کرنا اور دوسری طرف ایصال ثواب میںعوام کو بدعتی قرار دینا سوائے دو ہری پالیسی کے پچھنہیں ہے۔علاوہ ازیں شروع میں ہم کہہ چکے ہیں کہ فی زمانہ ہر مکتب فکر کی مسجد میں ایک مخصوص اور معین وقت ہرِ جماعت قائم ہوتی ہے حالانکہ صحابہ کرام اس طرح نہیں کرتے تھے اور نہ ہی قرآن وحدیث میں جماعت قائم کرنے کے اوقات معین کیے گئے ہیں۔ فاتحہ کے لیے دن اور وفت معین کرنے کو بدعت کہنے والے بتا کیں کہ روزانہ یا نج نماز دں کے لیے جماعت کے اوقات معتین کرنا بدعت ہے یانہیں؟اگر بدعت ہے ادریقبیناً بدعت ہے تو با قاعدہ اپنی مرضی ہے معنین وقت پر اذان دلوا کر مذکورہ جماعت کی طرف بلانا بدعت كى طرف بلانا ہے يانہيں؟ پھركيا بيتم بالا كے ستم نہيں كەمپينے ميں ايك مرتبة كسي معين وقت پر فاتحہ ہو جائے تو وہ بدعت تھہرے اور عین خدا کے گھر میں روزانہ یانچ مرتبہ معتین وقت پر جماعت قائم کرکے بدعتوں کا ارتکاب کیا جائے تو وہ باعث ثواب تھہرے!!

دن معتین کرنے کے ثبوت میں احادیث

مختلف اعمال کے لیے اپنی مرضی ہے ایام کا تعین کرنا متعدد احادیث ہے بھی ثابت ہے ذیل میں ہم اس سلسلہ کی چندا حادیث پیش کررہے ہیں:

(۱) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كه:

"كان النبي النَّهُ اللَّهِ الله مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا" (ترجمه) بي اكرم ملتَّهُ لِللَّهِم برہفتہ كے دن مسجد قباءتشريف لاتے تنظ مجھى پيدل اور مجھى سوار ہوكر۔ صريث كَ آخرى الفاظ بين: "وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله "حضرت

ابن عمر رضی الله عنبما بھی ای طرح کرتے ہتھ۔ (اس حدیث کوامام المحد ثنین حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے روایت فرمایا ہے) (صحح بخاری-کتاب فضل الصلوٰۃ فی مسجد مکۃ والمدینۃ ٔ رقم الحدیث: ۱۱۹۳)

اس مدیث سے واضح طور پریہ بات ثابت ہور ہی ہے کہ وہ نیک اعمال جن کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی وقت مقرر نہ فرمایا ہوان میں اپنی مرضی اور اختیار سے اپنی آسانی کے مطابق دن اور رات کا تعین کرنا جائز ہے۔ مسجد قُباء (مدینہ منورہ) کی زیارت ایک بہترین عمل اور عبادت ہے۔ اس کے لیے نبی اکرم مشھیلی نہم نے مسلمانوں پرکوئی وقت اور کوئی دن واجب نہیں فرمایا 'بلکہ اپنے لیے آپ نے اپنی سہولت کے مطابق ہفتہ کا دن معین فرمایا اور آپ کی اتباع میں حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی دن کوئی حض اپنے مرحوم اور مرحومہ کے ایصالی ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ کا کوئی دن معین کر لے قوانے ور مرحومہ اور مرحومہ کے ایصالی ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ کا کوئی دن معین کر لے قوانے ور مرحومہ اور مرحومہ کے ایصالی ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ کا کوئی دن

(۲) بخاری شریف ہی کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ملق کیا ہم نے عورتوں کے اجتماع کے لیے ایک دن معین فر مایا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملتی کی خدمت میں کچھ خوا تین نے آ کرعرض کی کہ آ ہے پاس (حصول علم میں) مردہم پر سبقت لئے گئے ہیں'' فیاجہ علی لینا یو ما من نفسک'' (اس لیے آپ اپی جانب سے ہمارے لیے ایک دن مخصوص فرما کیں) رسول اللہ ملتی کی تابی ہے دن کا وعدہ فرمایا' جس میں آپ نے آئیس نفیحت اور تبلیغ فرمائی۔ (صحیح بخاری: ۱۰)

ہمارے زیانے میں مختلف تنظیمیں اور ادارے اپنے مقصد کے لیے اجتماع کرتے ہیں اور اس کے لیے دن اور وقت معتین کرتے ہیں ۔لیکن کوئی بھی اس کو نا جا کز قر ارنہیں دیتا۔ حتیٰ کہ مجد میں پانچے نمازوں کے علاوہ جعداور عیدین کے اجتماع کے لیے اوقات کا تعتین ہوتا ہے اور اسے بھی کوئی خلاف بشرع نہیں سمجھتا۔ بس اسی طرح فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب کے لیے بھی ایام اور اوقات کا تعتین جائز ہے کیونکہ اس تعتین سے شرکا محفل کو آسانی ہوتی ہے اور مشلا جو محف جنازہ میں شرکت نہیں کریا تا' اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں تیسرے دن

(سوئم کی) فاتحہ ہوگی یا • ہم ویں دن (چہلم کی) فاتحہ ہوگی البذاوہ اپنی آسانی کے مطابق وقت نکال کر تعزیت میں شرکت کر لیتا ہے۔ اور یہی آسانی شریعت میں چونکہ مطلوب ہے اس لیے سوئم اور برس کے عنوان ہے فاتحہ خوانی کرنا شرعاً بالکل جائز اور درست ہے۔

(۳) بخاری شریف ہی کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو وعظ ونصیحت اور درس دیا کرتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے اپنی مرضی اور اختیار سے جمعرات کا دن معنین کر رکھا تھا۔ حضرت ابوواکل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہر جمعرات کے دن لوگوں کو درس دیا کرتے سے ۔ ایک شخص نے ان سے عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روزانه درس دیں ۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے جواباً فر مایا: روزانه درس دینے سے جس چیز نے جمھے روکا ہے وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو اکتانا نہیں چاہتا 'میں درس دینے میں تم لوگوں کے دفت کا ای طرح لحاظ کرتا ہوں 'جس طرح نبی اکرم مُنْقَائِلِهِم ہمارے دفت کا لحاظ کرتا ہوں 'جس طرح نبی اکرم مُنْقَائِلِهِم ہمارے دفت کا لحاظ فر ماتے سے اس خدشہ سے کہ کہیں ہم اُکتانہ جا کیں ۔ (صحیح بخاری: ۵۰)

ال حدیث کی روشی میں بھی یہی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایصال تواب کرنے میں لوگوں کی آسانی کے لیے کسی وقت اور دن کو معین کر لینا شرعاً کوئی مضا نقہ نہیں رکھتا۔ بعض لوگ مزارات پر حاضری کے لیے جمعرات یا کسی اور دن کو خاص کر لیتے ہیں یا درود شریف کے لیے جمعہ کے بعد کا وقت خاص کر لیتے ہیں 'یہ سب پچھائی حدیث کے تحت جائز ہے۔ کے لیے جمعہ کے بعد کا وقت خاص کر لیتے ہیں 'یہ سب پچھائی حدیث کے تحت جائز ہے۔ (م) سنن تر ذری کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ملتی لیا ہم رہے وضی اللہ عنہ روایت دن روزہ رکھنے کے لیے خاص فر مایا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی لیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی لیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی لیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہر رہے و بیں کہ رسول اللہ ملتی لیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہر رہے میں کہ رسول اللہ ملتی لیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہر رہے ہیں کہ رسول اللہ ملتی لیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہر رہے ہیں کہ رسول اللہ ملتی لیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہر رہے ہیں کہ رسول اللہ ملتی لیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہر رہے ہیں کہ رسول اللہ ملتی لیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہر رہے ہیں کہ رسول اللہ ملتی لیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہر رہے ہیں کہ رسول اللہ ملتی لیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہر رہے ہیں کہ رسول اللہ ملتی کیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہر رہے ہیں کہ رسول اللہ ملتی کیا ہوتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی کے دور میا ہوا تھا۔

"تعرض الاعمال يوم الاثنين والمخميس فاحبّ ان يعرض عملى وانا صائم "(ترجمه:) پيراورجعرات كون (الله كى بارگاه من) المال پيش كيم جاتے ہيں۔ اس ليے ميں پندكرتا ہول كه ميرامل اس حال ميں پيش كيا جائے كه ميں روزه سے ہوں۔ اس خيش پندكرتا ہول كه ميرامل اس حال ميں پيش كيا جائے كه ميں روزه سے ہوں۔ (سنن ترین ۲۷۷۷) سنن ابن ماجه: ۱۷۳۷)

تفلی روز ہے پیراور جمعرات کے علاوہ کی اور دن بھی رکھے جا سکتے ہیں کیکن نبی اکرم می گرانے کے اس کے لیے پیراور جمعرات کا دن خاص فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظی اور معتجب کام (جیسے ایصال ثواب) کے لیے دن اور وقت مخصوص کرنا جائز ہے۔ اس صدیث میں زیادہ جو خورطلب بات ہے وہ سے کہ رسول اللہ مٹھی آئی ہے نے ان دو دنوں کو خاص کرنے کی وجہ سے بیان کی کہ ان میں بندوں کے اعمال بارگا والی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ عزوجل نے فرشتوں کو اس بات کا پابند فرمایا ہے کہ وہ پیراور جمعرات کے دن بندوں کے عزوجل نے فرشتوں کو اس بات کا پابند فرمایا ہے کہ وہ پیراور جمعرات کے دن بندوں کی تخصیص فرماتا ہے۔ ورنہ وہ چاہتو فرشتے کی بھی دن اس کے پاس اعمال لے کر حاضر موجا کیں۔ اس قدرت اور اختیارِ مطلق کے باوجوداس نے پیراور جمعرات کا دن خاص فرمایا ہوا ہے کہ اللہ ایک کی سنت نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھی بہی طریقہ ہے۔ اگر اپنے اعمال کے لیے اوقات اور ایا محتین کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول اکرم مٹھ بی اور جمعرات کا دن روز ہے کے لیے خاص نہ معتین کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول اکرم مٹھ بی بیراور جمعرات کا دن روز ہے کے لیے خاص نہ معتبن کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول اکرم مٹھ بی بیراور جمعرات کا دن روز ہے کے لیے خاص نہ معتبن کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول اکرم مٹھ بیراور جمعرات کا دن روز ہے کے لیے خاص نہ فریا تو

ندگورہ تمام احادیث سے میہ بات بالکل بے غبار ہوگئ کہ فاتحہ شریف اور قر آن خوانی کے لیے سوئم 'چہلم اور بری وغیرہ کے عنوان سے ایام کی تخصیص کرنا شرعاً جائز ہے۔ بلکہ اگر اس کواس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت مقصود ہوتی ہے تو یہ ''تعتین''مستحب (باعث ثواب) قرار پاتا ہے۔ اور میہ بات ہم شروع میں کہہ بچے ہیں کہ زمانے کے گزرنے سے کسی جائز چیز کا نام بدل جائے تو اس سے اس کے جائز ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

فاتحد كے موقع بر كھانا سامنے ركھ كردعا كرنے كى شرعى حيثيت

ایسال ثواب کے لیے جومحافل ہوتی ہیں ان میں اختیام پر جب دعا و فاتحہ کی جاتی ہے تو کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں۔ بداگر چہ شرعا واجب اور ضرور کی نہیں کے تاہم اس کے باعث ثواب اور باعث برکت ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاعث برکت اس لیے کہ جہاں اللہ عز وجل کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سو

جب دعااور فاتحہ کے وقت کھانا سامنے رکھا جائے گا تو اس میں اللہ عزوجل کی خصوصی رحمت اور برکت شامل ہوگی۔اور بیمل باعث تو اب اس لیے ہے کہ اس میں سنت رسول ملٹی آلیلی کا اتباع ہے۔ کہ اس میں سنت رسول ملٹی آلیلی کا اتباع ہے۔ کہ آپ نے گئی مواقع پر کھانے کی اتباع ہے۔ کہ آپ سے کہ آپ نے گئی مواقع پر کھانے کی چیزیں سامنے رکھ کر دعا فر مائی ہے۔ ذیل میں ہم اس سلسلہ کی چندا حادیث پیش کر رہے ہیں:

(1) صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ملٹی آلیلی مجلوں کو اپنے سامنے رکھ کر دعا فر ماتے ہے:

"عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه قال کان الناس اذا رأوا اوّل النمرة جاوا به الی النبی مُشُوّلِهُم فاذا اخذه 'قال اللّهم بارك لنا فی ثمرنا وبارك لنا فی مدینتنا وبارك لنا فی صاعنا وبارك لنا فی مدّنا "(الخ) (ترجمه:) حفرت ابو بریره رضی الله عنه روایت كرتے بیل كه جب موسم كا پهلا پهل لگنا تفاتو صحابه كرام سب سے پہلے نبی اكرم مُشَّالِيَهِم كی خدمت میں لے كر حاضر ہوتے تھے۔ نبی اكرم مُشَّالِيَهِم الی پهل كو لے كرمخلف وعا ئیں فرماتے تھے۔ ان میں سے چند جملے یہ بیں:
اے الله! ہمارے لیے ہمارے پهلول میں برکتیں ڈال دے! ہمارے لیے ہمارے اس شرمد یند میں برکتیں ڈال دے! ہمارے اس میں برکتیں ڈال دے! ہمارے اس میں برکتیں ڈال دے! ہمارے اس میں برکتیں ڈال دے!

صدیث کے آخریس بے جملہ ہے کہ 'نسم بدعوا صغیر ولید له 'فیعطیه 'ذالك النسمر '' پھر آپ ملٹی لیا ہے کہ نے کو بلا کروہ پھل اسے دے دیا کرتے تھے۔ (اس حدیث کوامام سلم کے علاوہ امام تریزی امام ابن ماجہ امام مالک امام احمد اور امام داری نے بھی روایت کیا ہے )

(صحیح مسلم: ۱۳۷۳) منن ترندی: ۱۳۵۳، منن ابن ماجه: ۱۳۳۹ منن دارمی: ۲۰۷۴ موطأ امام ما لک: ۲ من کتاب المدین مسنداحدج ۲ ص ۳۳۰ مفتلوّ ة: ۱۳۷۱ مس

(۲) می بخاری اور سی مسلم میں غزوہ خندق سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ عند کی دعوت کا تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ جس میں خاص طور پر بی تضریح ہے کہ نبی اکرم ملتی اللہ عند کی ایک ملتی اللہ عند میں خاص طور پر بیات کے کہ نبی اکرم ملتی اللہ میں خاص طور پر بیات کے کہ میں کھانا سامنے رکھ کر برکت کی دعا فرمائی۔ حدیث میں حضرت جابر رضی

الله عنه کے روایت کردہ الفاظ میہ ہیں:

(۳) صحیح مسلم میں رسول الله طاقی آلیم کے حضرت انس رضی الله عند کے گھر تشریف لے جانے کا ایک واقعہ نہ کور ہے۔ اس میں بھی بہی ہے کہ نبی اگرم طاقی آلیم کی خدمت میں جانے کا ایک واقعہ نہ کور ہے۔ اس میں بھی بہی ہے کہ نبی اگرم طاقی آلیم کی خدمت میں طعام لایا گیا آئی ہے نے اس پر برکت کی وعافر مائی۔ (صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث میں نہ کور ہے کہ نبی اگرم طاقی آلیم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کھانے پینے کی ایک حدیث میں نہ کور ہے کہ نبی اگرم طاقی آلیم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کھانے پینے کی ایک قلیل مقدار پر برکت کی وعافر مائی۔

اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ غزوہ ہوک کے سفر میں صحابہ کرام کو بہت تنگی کا سامنا تھا'
حضرت عمرضی اللہ عنہ نے عرض کی: پارسول اللہ! لوگوں کے پاس جو بچا تھچا کھانے
پینے کا سامان ہے وہ ان سے منگوالیں اور اس طعام پر ان کے حق میں خیر و بر کمت ک
دعا فرما دیں۔ نبی اکرم منتی آئی آئی ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے قبول فر مائی اور
لوگوں کے پاس جو بھی کھانے پینے کی چیز بچی ہوئی تھی' وہ منگوالی۔ (تنگی کا عالم بیتھا
کہ) کوئی شخص ایک مشت کھی لا رہا تھا' کوئی شخص ایک مشت تھجوریں لا رہا تھا اور کوئی
روٹی کے گلڑے لا رہا تھا۔ حتیٰ کہ دسترخوان پر تھوڑ اسا سامان جمع ہو سکا۔ پھر رسول اللہ
منتی کھڑ نے اس پر برکت کی دعا فرمائی۔ اور صحابہ کو تھم دیا کہ اسے اپنے برتنوں میں بھر
لو۔ (دعائے نبوی کی برکت کی دعا فرمائی۔ اور صحابہ کو تھم دیا کہ اسے اپنے برتنوں میں بھر
لو۔ (دعائے نبوی کی برکت کی دعا فرمائی۔ اور صحابہ کو تھم دیا کہ اسے اپنے برتنوں میں بھر سے اور

سب نے سیر ہوکر کھایا' مگر آخر میں وہ طعام باقی نیج گیا۔

(صیح مسلم:۲۷ مشکلوة:۵۹۱۲ مِس ۵۳۸ )

(سنن ترندی: ۳۸۳۹ منداحدج ۲ ص ۳۵۲ مفکلوة: ۳۹۳۳)

ان تمام احادیث ہے واضح ہو گیا کہ فاتحہ شریف اور دعا کے وفت کھانا سامنے رکھنا بدعت نہیں ہے' بلکہ عین حدیث کے مطابق ہے۔

ایصال تواب کے حوالہ سے ضروری باتوں پر ہم نے قدر نے تفصیل سے کلام کر دیا ہے۔
تاکہ خالفین کے شکوک وشبہات زائل ہوں اور موافقین کو تقویت اور تائید حاصل ہو۔ اس قدر
تفصیل کے بعد بھی اگر کوئی اپنی ضد پر قائم رہے اور ایصال تواب کے رائح طریقہ کو ناجائز
بتائے تواس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم اپنی گفتگواس دعا پر ختم کرتے ہیں:

"اللهم ارنا الحق حقّا وارزقنا اتّباعه وارنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه" (اے الله! ہم پرحق کی حقانیت منکشف فرمااور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطافر مااور ہم پر باطل کا بطلان واضح فرمااور ہمیں اس ہے نیچنے کی توفیق وسعادت عطافر ما!) آمین بجاہ سیّد المر سلین مُنْ اَلَیْا ہُم

> بدعت کاشرعی تضور اورسنن دارمی کی ایک روابیت کا جواب

> > سوال:

ایک صاحب نے اہل سنت کے معمولات (میلاد وغیرہ) کو بدعت قرار دیتے ہوئے

سنن دارمی کی ایک حدیث پیش کی جس میں ایک صحابی نے بچھ لوگوں کو مسجد میں حلقہ بنائے ہوئے کنگریوں پر شبیج اور تکبیر پڑھتے ہوئے دیکھا تو اُنہیں بختی سے ایبا کرنے سے روکا اور اُن کو گمراہ قرار دیا۔ صحابی رسول کی اس تر دیداورا نکار سے واضح ہوتا ہے کہ نئے سنئے کام ایجاد کرنا (اگرچہ بظاہر وہ کام ایجھے ہوں) شرعاً قابل گرفت اور سخت ناپندیدہ عمل ہیں۔ لہٰذامیلا دشریف اور گیار ہویں شریف وغیرہ سب کا یہی تھم ہے۔

قرآن وسنت کی روشی میں رہنمائی فرمائیں کہ کوئی نیا اور اچھا کام لوگوں میں عام کرنا شرعاً کیسا ہے؟ اور سنن دارمی کے حوالہ سے جو حدیث بیان کی گئی ہے اُس کی کیا حقیقت ہے؟[سائل:محرسلیمان کیافت آباد]

### جواب:

لفظ 'بدعة ''كالغوى معنى ہے: كوئى بھى نياكام باكسى كام كانيا انداز اور طريقة۔ جب كمة شركى نقط نظر سے اس كامغنى ہے: ' احداث مالم يكن في عهد رسول الله مل يُكل الله مل يكن في عهد رسول الله مل يُكل الله مل يكن في عهد رسول الله مل يُكل الله مل يكن في عهد رسول الله مل يُكل الله مل يكن في عهد رسول الله مل ي يكن في الله عن منه يوا ہو۔ ايساكام ايجاد كرنا جورسول الله مل ي ي ي نام ايجاد كرنا جورسول الله مل ي ي نام ايجاد كرنا جورسول الله مل ي يكن في الله عن منه يوا ہو۔

(تہذیب الاساء واللغات ج اص ۲۲)

بیراوراس سے ملتی مجلتی تعریفات کرنے کے بعد تقریباً تمام ہی علاء نے لکھا ہے کہ بدعت (نئی چیز) دوطرح کی ہوتی ہے: اچھی اور بُری۔ اچھی سے مرادالی چیز ہے جوقر آن و سنت اور مقاصد شریعت کے خلاف نہ ہواس کو بدعتِ حسنہ کہتے ہیں۔ اور بُری سے مرادالی چیز ہے جودلائلِ شریعت اور مقاصدِ شریعت کے خلاف ہواس کو بدعتِ سیّے کہتے ہیں۔

علامہ ابن عبدالبر علامہ قرطبی علامہ زرکشی علامہ بدرالدین عینی علامہ سفاوی علامہ علامہ ابن عبدالبر علامہ فرائی علامہ بدرالدین عینی علامہ ابن جربیتی علامہ قامنی شوکانی خلامہ شامی معروف دیو بندی عالم زکریا کا ندھلوی مشہور غیرمقلد عالم قامنی شوکانی اوردیکر کئی علاء نے اپنی اپنی کتابول میں بدعت کی بید دنوں تسمیس تحریر کی ہیں۔ (تفصیلی حوالہ جات کے لیے مفتر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی مد ظلہ کی تفسیر تبیان القرآن جااص ۹۳۷ تا ۲۵ کا مطالعہ فرما کمیں)

اس تفصیل ہے واضح ہوا کہ سی کام کے بدعت ہونے سے بیلازم نہیں کہ وہ کام بُرا

بھی ہو۔ کیونکہ ہر بدعت یا ہر نیا طریقہ بُرانہیں ہوتا' بلکہ بعض بدعتیں اچھی اور بعض بدعتیں بُری ہوتی ہیں۔

(ترجمہ:)جس نے دین اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اُسے اس ایجاد کا اور اس کے بعد اُس پڑمل کرنے والے تمام لوگول کا اجروثواب ملتارہے گا اور عمل کرنے والول کے اجروثواب ملتارہے گا اور عمل کرنے والول کے اجروثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ (جبکہ وہ شخص) جس نے دین میں بُرا طریقہ رائج کیا تو اس پراس ایجاد کا اور اس کے بعد اس پڑمل کرنے والے تمام لوگول کا بوجھ رہے گا اور عمل کی نہیں ہوگی۔

(معج مسلم: ١٠١٠) من نابی: ١٥٥٣ منداح رج م ٥٥٩ منكوة المصابح: ١١٠)

ال حديث بيل واضح طور پر عظر يقد كي دونتميل بيان فرمائي گئي بيل: ايك المحااور
ايك برا البندا بر في طريقة كو برا كهنا يا برا سمج مناال حديث كفلاف به البنة جمل حديث
ايك برا البند المؤلفة بي في المهنا يا برا سمج مناال حديث كفلاف به البنة جمل حديث
ميل رسول الله المؤلفة بي في المحتل بدعة صلالة المها بحد براخ طريقة كو مرا بي قرار و يا به اس بروه فيا طريقة مراد به جو برائي برشتمل بو بعض مخالفين ال تقيم كائل نبيل بين وه بر في طريقة كو براكم المحت بيل (خواه وه طريقة المجها بو يا برا) اورا في بائيد بيل المحتل بي في مديث بيل حد منا الله المؤلفة بي كرا برائي بيل مدين بيل منا و برائي بيل كرا بيل المحتل المحتل بيل المحتل المحتل المحتل المحتل بيل منا مراح بيل اور نصرف دونتميل بلكه المحتل ال

م ٣٦٨) خدانخواسته اگر اچھا طریقه ایجاد کرنا بھی گمراہی میں شامل ہوتو بھر دوا حادیث میں تفعاد لازم آئے گا'جو کہ نبی کے کلام میں ممکن نہیں ہے۔

جہاں تکسننِ دارمی کی اُس روایت کا تعلق ہے جس کا سوال میں تذکرہ کیا گیا ہے تو اولا اس سے استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے کیونکہ بیسند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے اور اکا برعلاء نے اس کو نا قابلِ استدلال قرار دیا ہے۔ علامہ سیدمحمود آلوی حنی بغدادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

"وما ذكر في الواقعات عن ابن مسعود من الله رأى قوما يهللون برفع الصّوت في المسجد فقال ما أراكم الامبتدعين حتى أخرجهم من المسجد لا يصحّ عند الحقّاظ من الائمة الحدّثين".

لینی واقعات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالہ ہے جو نہ کور ہے کہ انہوں نے پچھلوگوں کوم جد میں بلند آ واز ہے 'لا اللہ اللہ اللہ ''کا ورد کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اُن کو بدعتی قرار دیا اور اُنہیں مسجد سے نکال دیا' کفاظ حدیث کے نز دیک بیروایت سند سخیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ (تغیرروح المعانی' سور ہُلہ: 2)

(اس روایت کی حقیقت پر مزید کلام کے لیے مفتر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی مدّ ظلّہ کی تصنیف'' ذکر ہالجم''ص ۱۵۱ تا ۱۲۱ کا مطالعہ فرما ئیں۔)

اوراگر بالفرض بیروایت کی درجہ میں ثابت ہو تب بھی اس سے بدعتِ حسنہ کے خلاف استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں صحابی رسول نے جن لوگوں کو گراہ قرار دیا ہے وہ خارجی لوگ تھے اور خارجی فرقہ وہ ہے جس کے بظاہرا چھے کام بھی لوگوں کو اپنے قریب لانے اور اپنے نظریہ کا برچار کرنے کے لیے ہوتے تھے والانکہ اس طرح کے گراہ فرقوں کی پہلے سے خبر دے کر رسول اللہ ملی اللہ میں آئی ہے ان سے نیخے اور دور رہے کا تھم دیا تھا۔ جیسا کہ سے مسلم کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا: "ایا تھم و ایا ہم لا یصلون کم و لا جسا کہ تھے مسلم کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا: "ایا تھم و ایا ہم لا یصلون کم و لا مستنون کم "تم ان سے دور رہنا اور آئیس اپنے آپ سے دور رکھنا کہیں بی تہمیں گراہی اور فرنے میں نہ ڈال دیں۔ (صحیح مسلم نی اس) ا

توصحا بی رسول کا اُن کے خلاف سختی ہے کلام کرنا اور حلقہ بنا کر تبیج پڑھنے ہے رو کنا اُن

لوگوں کے خارجی اور گمراہ ہونے کی بناء پر تھا'تا کہ لوگ اُن کے ظاہری ایٹھے ممل کود کھے کر اُن کے خارجی ایٹھے مل کود کھے کر اُن کے دامِ فریب میں نہ آجا کیں۔ چنانچہ دارمی کی اس روایت کے آخری کلمات ملاحظہ فرما کیں:

صحابی رسول ان لوگوں کا خارجی ہونا ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: '' ان رسول الله ما ادری لعل ملٹی کی کہا ہے۔ ان ان قوما یقرون القر آن لا یہ جاوز تراقیہ موایم الله ما ادری لعل اکشر هم منکم ثم تو تی عنهم ''یعنی رسول الله ملٹی کی آئی ہمیں پہلے ہی بتا چکے تھے کہا یک قوم آئے گی جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گی 'لیکن وہ اُن کے طلق سے ینچ نہیں اُڑے گا' وہ آن کے طلق سے ینچ نہیں اُڑے گا' کی وہ آن کے طلق سے ینچ نہیں اُڑے گا' کی وہ آن کے مار اُن لوگوں سے فرمایا: ) خدا کی قتم! میں جانتا ہوں کہ شاید اُن کی اکثریت تم ہی میں سے جے سے ہہ کر صحابی رسول وہاں سے چلے گئے۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ اُن میں سے اکثر کو ہم نے نہروان والے دن (حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت ہیں ) خارجیوں کی جماعت میں و یکھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف اُڑر ہے تھے۔

( سنن الداري: ۲۰۴ مطبوعه بيروت )

ان کلمات سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوگئ کہ تبنج کے نام پر حلقہ بنانے والے یہ لوگ خار بی تھے اور ای لیے صحابی رسول نے ان کو بدعتی اور گراہ قرار دیا۔ اگر کوئی شخص یہ وعویٰ کرتا ہے کہ صحابی رسول نے ان کو خار بی ہونے کی بناء پر نہیں ' بلکہ تبنج پڑھنے کا نیاطریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے گراہ قرار دیا تھا تو یہ دعویٰ درست نہیں ہوگا' کیونکہ بیچھے ہم ذکر کر پکے بیل کہ نیا چھا طریقہ ایجاد کرنے کو نبی اکرم مشی آئی آئی نے باعث تو اب قرار دیا ہے تو اس طرح تیل رسول اور قول صحابی بیل کھراؤلازم آئے گا (رسول اچھا طریقہ ایجاد کرنے کی اجازت ویں اور صحابی اور یہ کریں) اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی صحابی کرسول پیغیر کے فیصلہ کے دیں اور صحابی اُس سے منع کریں) اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی صحابی کرسول پیغیر کے فیصلہ کے خلاف اپنا فیصلہ صادر کرے۔ لہٰذا داری کی اس روایت کو نیا اچھا طریقہ ایجاد کرنے کے خلاف استعال کرنا ہے اور یہ کسی صاحب کی ایک جرائت نہیں ہو سکتی۔

حیرت کی بات ہے کہ اہل سنت کے مخالفین عام طور پر بدعت حسنہ کور د کرنے کے شوق میں دارمی کی مذکورہ روایت بیان تو کر جاتے ہیں کیکن خود اس پر ممل نہیں کر پاتے اور مسج

سے شام تک بہت ساری بدعات کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔مثلاً

(۱) اینے مدارس میں مختلف درجات کی ترتیب اور نصاب کی خاص مقدار کے مطابق تعلیم دیج ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم ملٹی آئی اور صحابہ کرام کے دور میں نہ درجات کی ترتیب نہ نصاب کا تعین اور نہ مروّجہ طریقہ تعلیم تھا۔ اس کے باوجود بیتمام کام دارمی کی روایت کے خلاف نہیں ہیں!!

(۲) بیسب لوگ فرض نماز کے ساتھ سنتیں اوْرنوافل بھی مسجد ہی میں ادا کرتے ہیں ٔ حالانکہ صحیح احادیث کے مطابق نبی اکرم ملٹی کیائی کی تعلیم اور ترغیب بیتھی کہ فرض کے سواد گیر نمازگھر میں ادا کی جائے۔اورصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حضور نے یہی تر بہت فر مائی۔ نمازگھر میں ادا کی جائے۔اورصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حضور نے یہی تر بہت فر مائی۔ (اس کی تفصیل صحیح بخاری: ۱۱۸۷ 'صحیح مسلم: ۲۵۷ 'سنن ابوداؤد: ۱۰۳ ۲۰ 'سنن تر ذی: ۳۵۰ 'سنن بوداؤد: ۲۵۳ 'سنن تر ذی: ۳۵۰ 'سنن بر مام کی جاسمتی ہے کہ ساتھ ہے )

صحابہ کرام کے ال طرزِ عمل کے برخلاف ہمارے زمانہ میں بیطریقہ اختیار کرلیا گیا کہ وگ نجر سے لے کرعشاء تک کی تمام سنتیں عموماً مسجد ہی میں ادا کرتے ہیں۔ سننِ دارمی کی موایت پرخوش ہونے دالے بتا ئین کہ فجر سے عشاء تک مسجد میں بانچ مرتبہ روزانہ ہونے الی یہ بدعت کون می سے تعلق رکھتی ہے؟ اور اس بدعت کے خلاف جہاد کرناسنن دارمی کی موسے واجب ہے یانہیں؟

فآوی اہل حدیث کے نام سے مخصوص کتاب کی طباعت مسن قرائت کے عنوان سے عالمی اور ملکی محافل کا انعقاد اور اس جیسے کی ایسے کام جونہ رسول الله ملی کیا ہے نے کیے نہ صحابہ کرام نے اس کے باوجود بیسب کام مخالفین کے پومتیہ یا سالانہ معمولات میں شامل ہیں۔اوران بدعات ( یعنی نے کاموں ) کے ارتکاب کے وقت مخالفین کونہ "مکُلّ بِدْعَةٍ صَلَالَةً" کاسبق یاد آتا ہے نه سنن داری کی ندکورہ روایت یاد آتی ہے۔ اور جہال سی غریب نے محفل میلاد یا گیارہویں شریف کا انعقاد کرلیا تو کفروشرک اور بدعت کے تمام فتووں کا رخ فورا اُدھر ہوجا تا ہے اور اُس غریب کو پیچ بخاری اور سنن دارمی کا نام کے کرمرعوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

ہمارے نزدیک بدعت کے معاملہ میں سیجے نظریہ (جوشیح مسلم کی حدیث: ۱۰۱۷ سے ٹابت ہوتا ہے)وہ یہ ہے کہ کسی کام کے جائز اور ناجائز ہونے کے لیے اُس کاعہدِ رسالت اور عہدِ صحابہ میں ہونا یا نہ ہونا صروری نہیں ہے۔ بلکہ معیاریہ ہے کہ اگر وہ کام شریعت سے متصادم نه ہوتو وہ جائز ہے خواہ وہ کسی بھی زمانے میں ہو (جیسے مدارس کا تعلیمی نصاب مساجد میں سنتوں کی ادا میگئ ختم قرآن وختم بخاری اور میلا دو فاتحہ وغیرہ )اور اگر شرعی قوانین سے وہ کام متصادم ہوتو وہ ناجائز ہے خواہ سی زمانے میں ہو۔

مخالفین کواگر بیمعیار شلیم نبیس ہے اور اُنہیں اس پر اصرار ہے کہ جو کام عہدِ رسالت اور عہدِ صحابہ میں نہ ہوا ہو' وہ نا جا تز ہے ( جیسا کہ داری کی روایت ہے اُنہیں دھوکا لگاہے ) تو پھر مخالفین ' اجتماع ختم بخاری' اوراس جیسی دیگر بدعات کاار تکاب کر کے قوم کودهو کا نه دیں۔اور دارمی کی روایت برخود بھی ایمان لے آئیں۔ اور اینے مدارس اور مساجد میں ہونے والی یومیهٔ مامانه اور سالانه بدعتوں ہے علی الاعلان توبه کا اہتمام کریں۔اس کے بعد فاتخه اور میلاو وغیرہ کے خلاف دارمی کی روایت کی تلاوت فرمائیں۔لیکن اس تلاوت سے قبل سیح مسلم کی پیش کرده حدیث کابھی ضرورمطالعة فرمائیں۔والله ورسوله اعلم بالصواب

# اجماعی قرآن خوانی کے جواز پردلائل

سوال: ایک مخص جو کدایئے آپ کو بہت بڑا عالم دین کہتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اجما کی قرآ ک

خوانی بدعت ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور قر آن خوانی کے بعد جو ماحضر پیش کیا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ اس شخص کا بیہ بھی کہنا ہے کہ اجتماعی قر آن خوانی کی کوئی دلیل احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اجتماعی قر آن خوانی کوشیح قرار دینے والے تمام علماء سے مناظرہ کرنے کو تیار ہولی کہ اجتماعی قر آن خوانی قطعاً بند ہونی چاہیے کیونکہ یہ بردی بدعت ہے۔ رہنمائی فرمائے۔ [سائل:فاروق احم' کلش اقبال]

#### جواپ:

اجتماعی قرآن خوانی کامعتی ہے: لوگوں کاکسی جگہ جمع ہوکر قرآن مجید کی تلاوت کرنا 'اور اس کا جائز ہونا احادیث مبار کہ سے ثابت ہے۔امام مسلم اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا تھے نے فرمایا:

"ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده" \_ ( صححملم:٢٦٩٩ \_ ٢٦٩٥)

(ترجمہ:)اللہ کے گھروں میں ہے کسی بھی گھر میں لوگ جب جمع ہو کر قرآن مجیدگی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں قرآن مجید ایک دوسرے کوسکھاتے ہیں تو اُن پرقلبی سکون اُتر تا ہے رحمت ان کوڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اللہ عز وجل انہیں اس جماعت میں یا دفر ماتا ہے جواُس کے یاس ہوتی ہے۔

اس حدیث میں واضح طور پر اجتماع اور تلاوت کتاب اللہ کا لفظ آیا ہے اور جمع ہو کر قرآن جدیث میں واضح طور پر اجتماع اور تلاوت کتاب اللہ کا لفظ آیا ہے اور جمع ہو کر قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہذا اجتماعی قرآن خوانی کو نا جائز کہنا قطعاً فلطا ورحدیث کا انکار کرنا ہے۔

ال سلسله كى ايك اور حديث جوحضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما يسے مروى ہے'اس سے بھى اجتماعی قرآن خوانی كا واضح مبوت ملتا ہے' وہ فر ماتے ہیں:

(ترجمہ)رسول اللہ ملٹی آیکی ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم سب قرآن مجید پڑھ رہے ہے ہم میں دیبات اور عجم کے لوگ بھی موجود تھے۔ نبی اکرم ملٹی آیکی نے (ہمیں یول مل کرقرآن مجید پڑھے ہوئے دیکھ کر) فر مایا: (تم میں) سب کے سب قابل تعریف ہیں اور عنقریب بچھا لیے لوگ آئیں گے جو تلاوت کو (تکلف کے ساتھ) اس طرح درست کر کے پیش کریں گے جیسے تیرسیدھا کیا جاتا ہے یہ لوگ ونیا میں اس کا فائدہ لے لیں گے لیکن آخرت کے لیے بچھ نہ رکھیں گے۔

اس مدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام ایک جگہ جمع ہوکر قرآن مجید کی تلاوت کررہے بیضے اور رسول اللہ ملٹی لیا ہے انہیں دیکھ کرمنع نہیں فرمایا'اگراجتماعی قرآن خوانی ناجائز ہوتی تو رسول اللہ ملٹی لیا ہم صحابہ کے اس فعل کی اصلاح فرماتے اور انہیں علیحدہ علیحدہ تلاوت کا تکم ویتے ۔ لیکن آپ نے منع کرنے کے بجائے''فکی تحسین ''کہہ کرسب کی تعریف فرمائی۔

ای طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ مل ایک ایک حلقہ کے لوگ قرآن مجد میں تشریف لائے اس وقت مسجد میں دو طقے گے ہوئے تھے ایک طقہ کے لوگ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ عزوجل سے دعا کرنے میں مشغول تھے۔ نبی مشغول تھے۔ نبی مشغول تھے۔ نبی اگر مشخول تھے۔ نبی اکر مشخول تھے ایک لوگ علم کی با تیں سیمنے اور سکھانے میں مشغول تھے۔ نبی اکر مشخول تھے۔ نبی اکر مشخول تھے اور دو مرک کے کر ارشاد فرمایا: ''کیل عملی خیو ہو لاء بنقر اون اللقرآن وید عون الله ' فان شاء اعطاهم وان شاء منعهم و ہو لاء بنعلمون و بعلمون و الله وان شاء معلما'' ایکنی (ان دونوں طقوں کے) تمام ہی لوگ فیر پرقائم ہیں' ایک طقو الے قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ عزوجل سے دعا کرنے میں مشغول ہیں' سو اللہ تعالیٰ والے گا تو اس علاء کی اور علی معلم بی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہہ کر باتھی اور سکھانے میں مشغول ہیں اور میں بھی معلم بی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہہ کر باتھی اور سکھانے میں مشغول ہیں اور میں بھی معلم بی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہہ کر باتھی اور سے طلقے والوں کے ساتھ تشریف فرما ہوگے۔

(سنن ابن ماجه: ۲۲۹ ـ كتاب السنة رباب: ۱۷)

اس مدیث میں سحابہ کرام کا نہ صرف اجتماعی قرآن خوانی کرنے کا ذکر ہے بلکہ ل کردعا

کرنے کا بھی ذکر ہے اور نبی کریم اللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ کوالیا کرتے ہوئے و کی کرمنع نہیں فرمایا ' بلکہ'' می لُّ علی خیر ''کہ کران کی تعریف فرمائی۔اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ اجتماعی قرآن خوانی شرعاً جائز اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔لہذا اجتماعی قرآن خوانی برعت نہیں ہے بلکہ اس کا اٹکارکرنا برعت ہے۔

حیرت اس بات پر ہے کہ اجماعی قرآن خوانی کو بدعت کہنے والے خود بہت شوق اور اہتمام (بینز پوسٹر اور طعام وغیرہ) کے ساتھ ہر سال اپنے مدارس میں '' ختم بخاری شریف' کے عنوان سے اجماعی محفل کا اور حسن قرات کی اجماعی محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر انہیں بدعت کا سبق یا دنہیں آتا اور نہ یہ فتوی یاد آتا ہے کہ صحابہ نے ایسانہیں کیا تھا۔ اور جب اہل سنت کی طرف ہے اجماعی قرآن خوانی اور میلاد شریف وغیرہ کا انعقاد ہوتا ہے تو بدعت سے لے کر کفر وشرک تک تمام فتووں کا رخ اہل سنت کی طرف ہوجاتا ہے۔ سوال یہ ہم کہ اجماعی قرآن خوانی نا جائز ہے تو ختم بخاری شریف کے لیے لوگوں کو جمع کرنا اور باقاعدہ جا سہ کا انعقاد کرنا کس دلیل سے جائز ہے! بلکہ مستندا خبارات کی ربود نہ کے مطابق مخالفین کا خودا ہے علاء کے لیے اجماعی قرآن خوانی کرنا ثابت ہے۔ ذیل میں اس سلسلہ کی دو خبریں طاحظہ فرمائیں:

(۱) جامعہ علوم اسلامیۂ علامہ بنوری ٹاؤن کے ناظم اور قاری محمدا قبال کے مطابق ممتاز علاء کرام مفتی محمد جمیل خان اور مولانا نذیر احمد تونسوی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی پیرکو جامعہ علوم اسلامیۂ بنوری ٹاؤن میں صبح اا بجے ہوگی۔

(روزنامه جنگ کراچی مس 16 '25 شعبان 1425 ه/11 اکتوبر 2004ء)

(۲) عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنماؤں مفتی محد جمیل خان اور مولانا نذیر احمد تونسوی کے ایصال ثواب کے لیے بنوری ٹاؤن میں شخ اا بیج قرآن خوانی ہوئی۔اس موقع پرمولانا عزیز الرحمٰن جالندھری اور ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر نے ہزار سے زائد شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مفتی محمد جمیل اور تونسوی کو زبر دست خرائے عقیدت پیش کیا۔ (روزنامہ امت کراچی من 26 شعبان/12 اکتوبر 2004ء)

بحمرہ تعالی اجماعی قرآن خوانی کے ثبوت میں احادیث مبارکہ سے دلائل پیش کرنے

کے ساتھ ساتھ ہم نے اتمامِ ججت کے لیے خود مخالفین کے اپنے عمل سے بھی سند پیش کر دی ہے۔ البندا اجتماعی قرآن خوانی کو بدعت قرار دینے والوں میں سے کسی کواگر ذکر کر دہ احادیث براطمینان نہ ہوتو وہ اپنے پیشواعلاء کے فعل میں غور کر کے اپنی اصلاح کا سامان کر ہے۔ پراطمینان نہ ہوتو وہ اپنے پیشواعلاء کے فعل میں غور کر کے اپنی اصلاح کا سامان کر ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

# الله تعالى كوسى جگه كى طرف نسبت ديخ اورد الله ميال "سهنه كا شرع تظم

سوال:

- (۱) اگرکوئی شخص اللہ تعالی کے لیے ظرف (عکم) ثابت کرے یاا سے اوپر والا کہے تواس کے بارے میں کیا تھم ہے؟
  - (٢) اورالله عزوجل كو' الله ميال' كهنا كيسا ہے؟ [سائل:محرة ژحسين كراچى]

### جواب:

(۱) مسلمانوں کامتفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی زمان ومکان سے پاک ہے کیونکہ اللہ تعالی خالق ہے اور زمان ومکان مخلوق ہیں۔

علامه على بن سلطان محمد القارى عليه الرحمه لكصة بين ؛

"انه سبحانه ليس في مكان و لافي زمان من الازمنة لان الزمان و المكان من جملة المخلوقات وهو سبحانه كان موجودا في الازل ولم يكن معه شيء من الموجودات"

الله عن معتن جگه اور زمانه کے ساتھ مقصف ہونے سے پاک ہے کیونکہ زمانہ اور جگہ تخلوق میں سے ہوئے سے پاک ہے کیونکہ زمانہ اور جگہ تخلوق میں سے ہے جبکہ اللہ تعالی کی ذات ازل سے ہے بعنی اس وقت سے جب زمانہ اور جگہ اور کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ (شرح الفقہ الاکبر ص۳۵)

علامه فضل رسول بدايوني عليه الرحمه لكصة بين:

"لمّاثبت انتفاء الجسميّة بالمعنى المذكور ثبت انتفاء لوازمها فليس سبحانه

ہمارے زمانے میں لوگ اللہ عزوجل کے لیے عموماً '' اوپر والا' کے الفاظ استعال کرجاتے ہیں (مثلاً کہتے ہیں کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے) یا اللہ عزوجل کے کسی قول کو بیان کرتے ہوئے آسان کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا فریاد اور دعاء کرتے ہوئے آسان کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا فریاد اور دعاء کرتے ہوئے آسان کی طرف د کیھتے ہیں' ان تمام صورتوں میں لوگوں کا عقیدہ اور مقصود' اللہ عزوجل کی بلندی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اگر واقعۃ ایسانی ہوتو یہ کفرنہیں ہے۔ ورنہ آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہوتا ہے۔ اگر واقعۃ ایسانی ہوتو یہ کفرنہیں ہے۔ ورنہ آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہوتا ہے۔ اگر واقعۃ ایسانی ہوتو یہ کفرنہیں ہے۔ ورنہ آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہوتا ہے۔ اگر واقعۃ ایسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہوتا ہے۔ اگر واقعۃ ایسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہوتا ہے۔ اگر واقعۃ ایسان کی طرف ہوجائے گا۔

علامه فضل رسول قدّس سرّ ه لکھتے ہیں:

آسان اگر چہ بلندی کی ایک جگہ ہے کیکن لوگ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس لیے دعاء کرتے ہیں کہ وہ دعاء کا قبلہ ہے جس طرح کعبۃ اللہ شریف نماز کا قبلہ ہے جب کہ جس کی عبادت ہورہی ہے اور جس سے دعاء کی جارہی ہے وہ کعبۃ اللہ میں ممکن ہونے یا آسانوں میں ٹھرنے سے یاک ہے۔ (المعتقد المنتقد میں 11)

لہٰذامحض کمنی شخص سے بیان کر کہ'' اس نے اللّٰدعز وجل کوعرش یا آسان کی طرف نسبت وی ہے'' کا فرقر ارنبیں دیا جاسکتا' جب تک کہ اس بات کی شخفیق نہ ہو جائے کہ آ دمی نے اپنے اس جملہ سے کیا مرادلیا ہے۔

حضرت معاویہ بن تھم رضی اللہ تعالی عندا پی باندی کے کررسول اللہ ملے ایک اللہ (اللہ عندا بی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ نے اس کے ایمان کی تحقیق کے لیے اس سے پوچھا: اُین اللہ (اللہ کہاں ہے؟) اس نے کہا: فی السماء (آسان میں) آپ نے پوچھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: اُنت رسول اللہ (آپ اللہ کے رسول ہیں) آپ نے حضرت معاویہ سے فر مایا: اعتقبا فاتمھا مؤمنة (اس کوآزاد کردوئیہ مسلمان ہے۔) (سنن ابوداؤڈرتم الحدیث ۱۳۰)

اس حدیث میں'' فی السماء' سے باندی کامقصود جہت اور جگہ کا تعتین نہیں تھا' بلکہ یہ بتانا تھا کہ زمین کی طرح آسان میں بھی ای کی عبادت کی جاتی ہے۔ چونکہ اس کا مقصد جگہ کا تعتین نہیں تھا اس لیے نبی اکرم ملے فیلئے کم نے اسے مسلمان قرار دیا۔

ہاں اگر کسی شخص کا مقصود اللہ عزوجل کے لیے جگہ کو ٹابت کرنا ہوتو ایسے شخص کوتو بہ اور تجدید ایمان کا تھم دیا جائےگا۔ حضرت صدرالشریعہ علامہ مخمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمة فماوی قاضی خان کے حوالہ سے لکھتے ہیں: خدا کے لیے مکان (جگہ) ٹابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچتم 'یکلمہ کفر ہے۔ (بہارشریعت احتہ 4 ص ۸۱)

(۲) الله تعالی کو الله میال کو الله میال کو الله ورست نبیل بے علاء نے اس سے بہت ممانعت فرمائی بے۔ (۲) الله میال کا ایک معنی شو ہر بھی ہے اور الله بے۔ (کذافی الفتاوی الامجدیہ ۱۸۰۳) کیونکہ میال کا ایک معنی شو ہر بھی ہے اور الله عزوجل کی طرف ایسے لفظ کی نبیت کرنا درست نبیل ہے جس میں الله عزوجل کی شان کے نامنا سب معنی کا شائد موجود ہو۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

# غیراللد کے آگے سجدہ تعظیمی کرنے کا شرعی حکم

### سوال:

(۱) کیا اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو سجدہ تعظیمی کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

(۲) بندگی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے یا تعظیمانسی اور کی بندگی بھی ہوسکتی ہے؟

[سائل:سيدمحمداحم ُلانذهي]

#### جواب:

(۱) سجده الله تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے۔ غیر الله کے لیے اگر بطور عبادت ہوتو کفر
ہواربطور تعظیم ہوتو حرام ہے۔ رسول الله ملٹی آئی ہے فر مایا: ''لو کنت 'امر احدا
ان یسجد لاحد لاحد لاحرت الموء قان تسجد لزوجها''۔ (ترندی اس ۲۹۸ مکنوۃ شریف ۲۸۱) یعنی اگر میں کسی کوکسی کے لیے سجدہ کر نزکا تھم دیتا تو عورت کو ضرور تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کر سے۔
صرورتھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔
صدیب ندکور کے تحت علام علی قاری حنی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:

"وفي هذا غاية المبالغة لوجوب اطاعة المرء ة في حق زوجها فان السجدة لا تحل لغير الله. قال قاضيحان ان سجد للسلطان ان كان قصده التعظيم والتحية دون العبادة لا يكون ذالك كفرا". (مرتات شرح مشكوة ج٢ص٢٠٠)

یغنی حدیث ندکور میں انتہائی مبالغہ ہے اس بات کا کہ عورت پر شوہر کی اطاعت واجب ہے اور سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے امام قاضی خان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کو محض تعظیم و تکریم کی غرض سے سجدہ کرتا ہے نہ کہ عبادت کی غرض سے تو یہ کفرنہیں ہوگا۔

علامه على قارى عليه الرحمة في شرح فقد اكبرص ١٨٥ ميس بھى صراحت فرمائى ہےكه: "السيجدة حرام لغيره سبحانه" (غيرالله كو بحده كرناحرام ہے)۔

(۲) اردوعر بی دونوں زبانوں میں'' بندگی'' کا لفظ مختلف معانی میں استعال ہوتا ہے۔ چنانچہ جہاں بندگی کامعنی عبادت کرنا یا بو جنا ہے وہاں اس کامعنی غلامی اور خدست گزاری بھی آتا ہے۔(قائداللغات ص۲۰۷)

ای طرح عربی زبان میں بندگی کو' عبو دید ''یا' عبدید ''سے تعبیر کیا جاتا ہے'اس کامعنی بھی جہاں عبادت و پرستش ہے وہاں اس کامعنی'' الاستوقاق للاسیاد'' (غلامی) اور ''الطاعد'' (فرمانبرداری) بھی ہوتا ہے۔ (المنجد نی اللغة ص ۸۸۳)

اس تفصیل کے بعد واضح ہے کہ بندگی جمعنی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔
جب کہ بندگی جمعنی غلامی اور خدمت گزاری غیر اللہ کے ملے ہوسکتی ہے۔ بلکہ خود قرآن کریم
میں وارد ہوا کہ: ' و اَنْکِحُوا الْایاملی مِنْکُمْ و الصّلِحِیْنَ مِنْ عِبَادِ کُمْ وَ اِمَانِکُمْ ' ۔ ہم
میں جو بے نکاح میں اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں جو نیک میں ان کا نکاح کراؤ''۔
النور: ۳۲) مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آ بہت مبارکہ میں (عبادکم) جمعنی غلام وارد ہوا ہے۔
(النور: ۳۲) مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آ بہت مبارکہ میں (عبادکم) جمعنی غلام وارد ہوا ہے۔
(مدراک ج۲م ۱۹۲) اس سے مزید واضح ہوگیا کہ بندگی غیر اللہ کے لیے بھی ہوسکتی ہے گر بایں معنی کہ اس سے غلامی اور خدمت وغیرہ مرادلیا جائے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

# سجده تعظيمي كي شرعي حيثيت

### سوال:

سجدهٔ تعظیمی شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن وسنت کی روشی میں تفصیلی ولائل درکار ہیں؟[سائل:خرم!حمرخان اسلا کمسینئر]

#### جواب:

سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ غیر اللہ کے لیے اگر بہ طور عباوت ہوتو کفر ہے اور اگر بہ طور تعظیم ہوتو حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: '' ایک اللہ و تعظیم ہوتو حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عن کو اللہ تعالیٰ کتاب علم اور نبوت عطا بالہ کے فیر بعقد اِفْ اَنتہ میں میں لمون کے بعد تہمیں کفر کا تھم دے گا؟''۔ (آل عران ۱۰۸)

اس آیت کی تفسیر میں متعدد مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم ملٹی کی آئی تہمیں اس بات کی اجازت جابی کہ ہم آپ کو بحدہ کریں تو بیآیت کریمہ نازل ہوئی کہ کیا نبی تمہیں کفر کا تھم دے سکتا ہے؟

قاضی ناصر الدین بیضاوی علیه الرحمه اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:
"دلیسل علی ان الخطاب للمسلمین و هم المستاذنون لان یسجدوا له" ۔ یہ
آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خطاب ان مسلمانوں سے ہے جنہوں نے حضور کو بحدہ کرنے
کی اجازت جائی تھی۔ (تغییر بیفاوی مع حافیة الشہاب للخفاجی جسم ۸۵)

لینی آیت ندکورہ کا شان زول رہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ ملٹی آئیل جس طرح لوگ ایک دوسرے کوسلام کرتے ہیں ہم بھی آپ کوسلام کرتے ہیں۔ تو کیا ہم آپ کوسکدہ نہ کریں؟ رسول اللہ ملٹی آئیل کے اللہ عز وجل کے سواکسی کوسجدہ نہ کریں؟ رسول اللہ ملٹی آئیل کے فر مایا کہ اللہ عز وجل کے سواکسی کوسجدہ نہیں کرنا چا ہے۔ ہاں! اپنے نبی کی تعظیم کیا کرواور جن والے کے جن کو پہچانو۔

پھرعلامہ زخشری آخریس لکھتے ہیں: ''دلیل علی ان المخاطبین کانوا مسلمین وہم الندین است اُذنوہ ان یسجدوا له''لینی آیت کے آخری الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ اس آیت میں خطاب مونین سے ہے اور وہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت جا ہی تھی۔ (کشاف جا ص ۲۰۵)

علامه ابوالبركات سفى حفى عليه الرحمة لكھتے ہيں: "يدل على ان المخاطبين كانو المسلمين وهم اللذين استاء ذنوه ان يسجد و اله" \_اس آيت ميں دليل ہے كه خطاب مسلمانوں سے ہواور بيون مسلمان ہيں جنہوں نے حضور كوسجده كرنے كى اجازت جائى ہى \_(مدارك التريل جام ١٨١)

احادیث میں بھی سجدۂ غیر اللہ کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ ذیل میں اس سلسلے کی دو احادیث ملاحظہ ہوں:

ال حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ علی بن سلطان محر القاری الحنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ:اس حدیث میں اس بات کی بہت تا کید ہے کہ عورت پرشو ہرکی اطاعت واجب ہے اور اللہ عز وجل کے سواکسی کو سجدہ کرنا جا کر نہیں ہے۔ امام قاضی خان فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کو تھن تعظیم و تکریم کی غرض سے سجدہ کرتا ہے نہ کہ عبادت کی غرض سے تو بی نفر بہیں ہوگا ( بلکہ حرام ہوگا )۔ (مرقات ج ۲ م ۳۰۲ نقادی قان ج ۲ م ۳۵۸)

(۲) حضرت قیس بن سعدرضی الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں جیرہ شہر گیا' میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اینے بڑے بہادر کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا بارسول الله ملٹی کیا ہمیں جیرہ گیا تھا' میں نے و ہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اینے بڑے بہادر کوسجدہ کرتے ہیں۔تو آب ملق میلائیم اس بات كزياده حقدار بي كرآب كوسجده كياجائية آب المن المنافظية الم المنافظية الم " ارء يت لومررت بقبري اكنت تسجد له؟ فقلت لا فقال لاتفعلو الهوكنت امراحدا ان يسجد لا حدلا مرت النساءان يسجد ن لا زواجهن لما جعل التدليم عليه من الحق" -(سنن ابوداؤدُ كتاب الزكاح: • ٣١٣ مسنداحمه ج ٣ ص ١٨٣ مشكوُة المصابيح ص ٢٨٢) سو چو! اگرتم میری قبرانور کے پاس ہے گزروتو کیااس کوتم سجدہ کرو گئے؟ ہیں نے عرض کیانہیں۔فرمایا: تو پھرسجدہ نہ کرو۔اگر میں کسی کوکسی کے لیے سجدہ کا تھم دیتا تو عورتوں کو تھم دیتا کہ وہ اینے شوہروں کو سجدہ کریں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کا ان پرحق رکھا ہے۔ اس مدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت مفتی احمد مارخان میمی علیدالرحمة لکھتے ہیں: اس کلام کا مقصدیہ ہے کہ مجدہ اسے لائق ہے جس کو نہ موت آئے نہ اس کی قبر ہو' ہمیشہ زندہ رہے اور وہ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہندہ آج زندہ ہے اور زمین پر ہے کل بعد وفات زمین میں ہوگا۔ جب بعدموت قبر کو سجدہ نہیں ہوسکتا تو زندگی میں بھی سجدہ بندے کوئہیں ہوسکتا۔اس ہےمعلوم ہوا کہ قبر کوسجدہ کرناحرام ہے اس پر نتمام اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ (پھر فرماتے ہیں کہ:) اگر سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی اینے خاوند کو سجدہ کرتی ' کیول که خاوند کے حقوق عورت پر بہت ہیں اوراحسانات بھی زیادہ۔ جب عورت خاوند کو سجدہ نہیں کرسکتی تو اورکوئی بھی کسی بندے کو سجدہ نہیں کرسکتا۔ خیال رہے کہ سجدہ عبادت کسی وین میں بھی غیر خدا کو جائز نہ تھا۔ گر سجد ہ تعظیمی بعض گزشتہ دینوں میں جائز تھا جیسے حضرت یعقوب علیدالسلام اور ان کے گیارہ بیٹول نے حضرت پوسف علیدالسلام کو سجدہ کیا۔ ہمارے اسلام میں میں میں جدہ بھی حرام ہے۔اس حدیث سے وہ جامل پیرعبرت پکڑیں جواہیے مریدین ے اسپے کو سجدہ کراتے ہیں۔ جب حضور ملت اللہم کو سجدہ حرام ہوا تو کسی کو کیسے جائز ہوگا!

(مرا اة لمناجع ج٢ص٢١١ مطبوعه لا بمور)

احادیث رسول ملٹی گیائی کے بعد نقنہاء کرام کی عبارات سے بھی بہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل کے سواکسی اور کوسجدہ کرنا قطعا جائز نہیں ہے:

فآویٰ عالمگیری میں ہے:

"من سجد للسلطان على وجه التحية او قبل الارض بين يديه لايكفر ولكن يأثم لارتكاب الكبيرة وهو المختار وقال الفقيه ابو جعفر رحمه الله ان سجد للسلطان بنية العبادة اولم تحضره النية فقد كفر (الى قوله) لا يجوز السجود الا لله تعالى". (قاوئ عالكيرى ٥٥ ص ٢٣١ قاوئ ثاى ٥٩ ص ٣٦٨ البحرالرائق ج٨ ص ١٩٨ قاوئ فيض الرسول ٢٥ ص ٥٠٠٥)

جس نے تعظیما کسی بادشاہ کو سجدہ کیا اور اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا تو وہ کا فرنہیں ہوگا' البتہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ بہی مذہب مختار ہے۔ فقید ابوجعفر رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ اگر کسی نے عبادت کی نیت سے بادشاہ کو سجدہ کیا یا بغیر کسی نیت کے سجدہ کیا تو وہ صحص کا فر ہو جائے گا۔ اور اللہ عز وجل کے سواکسی کو سجدہ جا ئرنہیں ہے۔

صدرالشر بعیمولانا امجد علی اعظمی رحمة الله علیه فتاوی شامی کے حوالہ سے لکھتے ہیں: سجدہ تخیت بعنی ملاقات کے وقت بطور اکرام کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے اور اگر به قصد عبادت ہوتو سجدہ کرنے والا کا فر ہے۔ غیر خدا کی عبادت کفر ہے۔ (بہارشر بعت مصد ۱۱ ص ۵۵)

اس سلسط میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بربلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ "الزبدة الزكية في حرمة سجودة التحية" مزيد دلائل وبرا بين اور تفصيل و تحقيق كے ليے بہت ممدومعاون ثابت بوگا۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

# کسی کے آگے عظیم کی نبیت سے جھکنا یا ہاتھ یا وی کو بوسہ دینا

### سوال:

کسی کے سامنے بہ نبیت تعظیم تا حد رکوع جھکنا کیسا ہے؟ اگر کوئی کسی کے ہاتھ پاؤں چو ہے تو ہوں کے سامنے بہ نبیت تعظیم تا حد رکوع یا حد سجدہ۔اس صورت میں اس جھکنے کا کیا تھم ہے؟ چو ہے تو جھکنالازم آتا ہے خواہ حد رکوع یا حد سجدہ۔اس صورت میں اس جھکنے کا کیا تھم ہے؟ [سائل: خرم احمد خان اسلامک سینٹر]

### جواب:

ای مدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فآوی عالمگیری میں علامہ تمرتاشی کے حوالے سے بول ہے: ''یکرہ الانحناء عند التحیة و به ورد النهی ''۔سلام کرتے وقت بہ قدر رکوع جھکناممنوع ہے اور حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

( فآويٰ عالمکيري ج ۵ ص ۲ ۳ بحواله فيض الرسول ج ۴ ص ۵۰۲ )

صدیت ندکوری شرح مین علامه علی قاری حنی رحمة الله علیه لکھتے ہیں: ' ف ان فی معنی الرکوع و هو کالسجود من عبادة الله سبحانه'' للاقات کے وقت جھکنارکوع کے معنی میں ہے اور رکوع محدہ کی طرح ہے کہوہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔

(مرقات ج ۸ ص ۲۱۱)

صدر الشريعة على مدامجد على اعظمى عليه الرحمة لكصة بين: ملاقات كوفت جعكنامنع بـ

ای طرح حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم ملکی کیا ہم نے دست اقدس کو بوسد دیا۔ (سنن ابن ماجہ: ۴۰ سنن ابی داؤد: ۵۲۲۳)

ان احادیث سے بیمعلوم ہوا کہ ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینا جائز ہے۔ اور ان میں حد رکوع یا حد سجدہ تک جھکنا جولازم آتا ہے وہ اسلیے قابل اعتبار نہیں کہ یباں اصل مقصد جھکنا مہیں ہے اور ایبا جھکنا جو تعظیما اور محض جھکنا نہ ہو بلکہ کسی کام کی غرض سے ہووہ جائز ہے جیسے کوئی چیز نیچ گرجائے تولوگ اسے اٹھانے کے لیے جھک جاتے ہیں۔

مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: جھکنا جب ممنوع ہے جب کہ تعظیم کے لیے ہو اور کام سے بیا تعظیم کے لیے ہو اور وہ کام تعظیم کے لیے ہو اور کام کے لیے ہو اور وہ کام تعظیم کے لیے ہو تو جائز ہے۔ جیسے کسی کے جو تے سیدھے کرنے یا اس کا ہاتھ یا پاؤں چو منے کے لیے جھکنا ممنوع نہیں کہ یہ جھکنا اور کامول کے لیے جھکنا ممنوع نہیں کہ یہ جھکنا اور کامول کے لیے ہے۔ (مراۃ المناجے ج ۲ ص ۲۸۰ مطبوعہ لاہور)

در مختار مع تنویر الابصاریی ہے کہ اگر کوئی شخص کی عالم دین یا عابد و زاہد شخص سے یہ درخواست کرے کہ وہ اپنا قدم چو منے دیے تواس کے کہنے کے مطابق عالم دین یا عابد اپنا پاؤں بوسہ کے لیے اس کی طرف بڑھا سکتا ہے۔ (در مختارج و ص ۲۲٪ بہار شریعت دھ ۱۱ ص ۵۵) اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل کے طور پر المستد رک سے ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ ملٹی کیا تھے ایک شخص کوا سپنے سراور اسپنے یا دُن کے بوسہ کی اجازت مرحمت فرمائی۔

(السندرك جهم ١٤١٠ ' فقادي شائ جه ص ١٤٢٣)

لہذا ہاتھ اور پاؤں کو چوہتے وقت جو جھکنالازم آتا ہے وہ ممنوع نہیں ہے وگر نہ صحابہ

کرام رضی الله عنهم نی اکرم ملی آیا ہم کے ہاتھ اور پاؤل کو بوسہ نہ دیتے۔ ہال محض ایسا جھکنا جو کرام رضی الله عند میں اور شارعین و کسی کی تعظیم کے لیے ہو وہ شرعاً جا کرنہیں ہے جیسا کہ سطور گذشتہ میں احادیث اور شارعین و فقہاء کی عبارات سے واضح کیا جا چکا۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

# نماز میں رسول الله طلع کیا خیال آنا

#### سوال:

(۱) توحیداور تعظیم میں کیافرق ہے؟ کیابیدونوں اگرجع ہوجا کیں توشرک ہوجاتا ہے؟

(۲) کیا بیہ بات درست ہے کہ علماء دیو بند کے نزد کیک نماز میں تعظیم رسول ملٹی فیلئے اور تصویہ رسول ملٹی فیلئے اور تصویہ رسول ملٹی فیلئے اور تصویہ رسول ملٹی فیلئے اللہ کے خلاف ہے؟ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ امید ہے قرآن وسنت کی روشنی میں تفصیل ہے مسئلے کو واضح فرما کیں گے۔

[سائل: محمد حامرمحود صدیق آباد کراچی]

### جواب:

توحید ہے مراد ہے: صرف الله رب کا نئات کی ذات کولائق عبادت واجب الوجوداور مستقل جاننا اسے اس کی ذات صفات افعال احکام اور اساء میں لاشریک ماننا اور اس کے بہتے ہوئے تمام انبیاء خصوصاً ہر ارشاد کو قابل عمل جاننا۔ اور تعظیم سے مراد ہے: اس کے بہتے ہوئے تمام انبیاء خصوصاً تا جدار کا نئات سید المرسلین جناب محر مصطفیٰ ملی تا بال کا بحر پورادب واحترام اور تو تیر کرنا ان سے نبیت زکھنے والی ہر چیز کو بہ نظر احترام و کھنا اور ان کو ان کی ذات وصفات میں اعلی کمالات کا حامل جاننا۔

ہوسکتا ہے اس مفہوم کو پڑھنے کے بعد تو حید اور تعظیم دونوں آپس میں دوخنف چیزیں نظر آئیں میں قطعا مختلف نہیں نظر آئیں لیکن بہ نظر عائر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں قطعا مختلف نہیں جیں۔ بلکہ ان کے درمیان لازم اور ملزوم کا رشتہ ہے۔ آسان لفظوں میں ان کوہم یول بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو حید اور تعظیم کے درمیان جو تعلق اور رشتہ ہے وہ اتناہی گہرا ہے جتنا کلم طیبہ میں "لا الله الا الله" اور" محمد رسول الله" کے درمیان ہے کہ بیددونوں باہم دومختف اور مستقل حقیقیں ہونے کے باوجود آپس میں اس قدرمر بوط اور متلازم ہیں کہ ان میں سے اور مستقل حقیقیں ہونے کے باوجود آپس میں اس قدر مر بوط اور متلازم ہیں کہ ان میں سے اور مستقل حقیقیں ہونے کے باوجود آپس میں اس قدر مر بوط اور متلازم ہیں کہ ان میں سے

109

ایک سے انحراف دوسرے سے انحراف کومستازم ہے۔ اگر چدا یک کاتعلق اس ذات سے ہے جو الگ سے انحراف دوسرے انحراف کومستازم ہے۔ اگر چدا یک کاتعلق اس شخصیت سے ہے جو مخلوق ہے ممکن ہے اور حقیقت ہے۔ کہتو حیدا ور تعظیم ان ہی دواجزاء کی تعبیر ہیں۔

بعض لوگ تو حیدادر تعظیم کوایک دوسرے کے مغائر اور مخالف سیحتے ہیں اور ہروہ چیز جو تعظیم رسول کی مظہر ہواس کو'' غیر اللہ کی عبادت'' کا نام دے کر ناجائز وحرام اور واجب اللہ جتناب قرار دیتے ہیں۔مثلا قیام تعظیمی' صلوۃ وسلام' روض نانور کی حاضری کی غرض سے سفز روضہ انور کی حاضری کی غرض سے سفز روضہ انور کی طرف رخ کر کے بارگاہ الہی میں دعا' یہ اور ان جیسے متعدد امور جو بلا شبہ تعظیم سول ملٹی آئیا ہے کے عظیم شعائر ہیں ان کو وہ تو حید کے خلاف قرار دے کر ناجائز اور شرک تک کا تحکیم لگانے سے گریز اں اور ہر اسال نظر آتے تھم لگانے سے گریز اں اور ہر اسال نظر آتے ہیں۔ ہیں۔

میم جیس بلکه اپنی دوسری کتاب صراط منتقیم میں مزید آھے برطکر یہاں تک کھوڑیا کہ:

"ازوسوسه زنا خیال مجامعت زوجه خود بهتر است وصرف همت بسوئی شیخ و امثال آن از معظمین گو جناب رسالتمآب باشند بچندین مرتبه بدتر از استغراق در صورت گاؤ خو خود است "یعن زناک خیال سانی بوی بدتر از استغراق در صورت گاؤ خو خود است "یعن زناک خیال سانی بوی سے جماع کا خیال بهتر ہے اور ان جیے معظمین خواہ جناب رسالت آب ملی آئی آئیم بی مول کی طرف اپن توجہ کولگادینا اپنے بیل اور گدھے کے تصور میں ڈو بے سے کہیں زیادہ برا ہے۔

(مراطمتنقيم ١٨٠ مطبوعه مكتبه سلفيه لا هوربحواله شرح صحيح مسلم ج اص • ١٣٣٠)

ہم ان تمام فتیج وشنیج 'مطرود اور گستا خانہ عبارات ونظریات سے اللہ عزوجل کی پناہ طلب کرتے ہیں اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہیں اور الیمی تو حید سے عافیت اور سلامتی طلب کرتے ہیں جواللہ اور اس کے محبوب اعظم ملٹ کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہواور ان کی اذبیت کا باعث ہو۔

ندکورہ عبارات میں بڑم خویش تو حید کا پر چار کیا گیا ہے اور لوگوں کو بارگاہ الی کی طرف
آنے کی دعوت دی گئی ہے لیکن پس پر وہ تعظیم رسول ملٹی لیکٹی کے نظریہ کوختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بعینہ ای روش کی پیروی ہے جس کی بنیاد شیطان نے رکھی تھی کہ جب شیطان سمیت تمام فرشتوں کو اللہ تعالی نے تکم فر مایا کہ آدم کے آئے جھک جا و تو سوائے شیطان کے تمام فرشتے جھک گئے۔ شیطان نے تکبر کیا اور جھکنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے زعم کے مطابق تو حید پر قائم تھا کہ صرف خدا کے آئے جھکنا چاہیے اور فرشتے ای نظریہ پر قائم تھے کہ ہم خدا کے قو حید پر قائم تھا کہ صرف خدا کے آئے جھکنا چاہیے اور فرشتے ای نظریہ پر قائم تھے کہ ہم خدا کے وحدہ لا شریک ہی کے تھم ہے آدم کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اور جب خدا نے خود اپنے خلیفہ کے حضور جھکنے کا تھم ویا ہے تو یہ خلاف تو حید نہیں ہوسکتا۔ سوفر شتے اپنی تو حید مع انتفظیم سے ہمیشہ کمیلیے مقبول ہو گئے اور شیطان اپنی انفرادی تو حید سے مردودِ بارگاہ اور راندہ درگاہ ہوگیا۔

(مفاتيم يجب ان سنتح ص ٩١)

ہماری اس تفتگو سے یہ بات خوب واضح ہوگئی کہ تو حید اور تعظیم ووستفل حقیقین ضرور ہیں لیکن باہم ایک دوسرے کے منافی اور مخالف نہیں ہیں۔ بلکہ تو حید بغیر تعظیم کے اور تعظیم بغیر تو حید کے ناتمام اور تاکمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کے بارے ہیں کون نہیں جانتا کہ وہ تو حید کے کیے عظیم داعی اور علم بردار ہے" واللہ ین امنو ااستد حبّا لله" کے جانتا کہ وہ تو حید کے کیے عظیم داعی اور علم بردار ہے" واللہ ین امنو ااستد حبّا لله" کے

کیے بے مثال مظہر تھے اور مشرکین سے اور ان کے شرک سے کس قدر عداوت رکھنے والے تھے اس کے باوجود وہ اپنے آتا ومولی ملٹی کی لئے گیا آج کی سے قدر تعظیم و تو قیر اور اوب واحترام کیا کرتے تھے اس کا اندازہ صلح حدید بیا جاسکتا ہے کرتے تھے اس کا اندازہ سلح حدید بیا جاسکتا ہے جن کی عکاسی حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے سامنے ان الفاظ میں کی:

"أى قوم! والله لقد و فدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي. والله ان رأيت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد الله محمد الله محمد الله علم محمد الله و فدلك بهاوجهه واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون اليه النظر تعظيما له".

(صحیح ابخاری:۲۷۳۱)

اے میری قوم! خدا کی قتم میں کئی بادشا ہوں کے در بار میں گیا ہوں خصوصاً قیصر و کسری اور نجاشی کے در بار میں ایس تعظیم نہیں اور نجاشی کے در بار میں ایس تعظیم نہیں اور نجاشی کے در بار میں ایس تعظیم نہیں ہوں گئیں جیسی تعظیم (سیدنا) محمد مُلِی ہِی ہوں کے اصحاب اپنے نبی کی کرر ہے تھے۔ ان کا معاملہ بیتھا کہ جب (سیدنا) محمد مُلِی ہِی ہوکتے تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں گرتا تھا جس کو وہ اپنے چرے اور جلد پر ال لیا کرتا۔ اور جب بھی وہ اپنے اصحاب کو کسی کام کا تھم ویتے تو تھم بجالا نے میں سب ایک دوسر سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے اور جب وہ وضو کرتے تو سب میں سب ایک دوسر سے کو مار ڈالنے کے قریب ان کے دوسر سے کو مار ڈالنے کے قریب ان کے دوسر سے کو مار ڈالنے کے قریب ان کے دوسر سے کو کار ڈالنے کے قریب اور جب وہ گفتگو فر ماتے تو سب اپنی آ وازیں ان کے سامنے پست کر لیتے' اور اسے نہیں آ نہیں آ نکھ بھر کر نہیں دیکھتا تھا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ تقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ جہاں خالص عقیدہ تو حید کے اظہار کیلیے نمازیا اور اس جیسی ویگرعبادات کا موقع آتا تھا وہاں بھی وہ تعظیم رسول ملٹی آئیل مرکن نہیں کرتے تھے اور عین تو حید کے ساتھ عین تعظیم کا عملی نمونہ پیش کرتے تھے۔ اس کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے جس میں نبی اگرم ملٹی آئیل من ایک دن جب کہ مرض میں سیدنا صدیق آ کبررضی اللہ عنہ کوامامت کیلیے مقرر فر مایا۔ اس میں ایک دن جب کہ محابہ کرام رضی اللہ عنہ محارت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں بحونماز تھے سرکار دو محابہ کرام رضی اللہ عنہ حمرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت میں بحونماز تھے سرکار دو کی جماعت کو د کہ کے عالم ملٹی آئیل ہم اور اپنے جانا روں کی جماعت کو د کی خطرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ ملٹی آئیل کم کا ورق ہو۔ ( لینی آپ کا چبرہ بہت زیادہ دمک رہا تھا اور آپ بے حدمسر ور تھے ) پھررسول اللہ ملٹی آئیل کم کا درق ہو۔ ( لینی آپ کا چبرہ بہت زیادہ دمک رہا تھا اور آپ بے صدمسر ور تھے ) پھررسول اللہ ملٹی گئیل کم کرانے کے سرکار نے دیدار سے ہماری خوثی کی کیفیت سے ہوگئی کہ ہم نے نماز تو ٹرنے کا اراوہ کرلیا ( لیکن ہم نماز میں مشغول رہے ) پھر حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ مصلی امامت سے پیچھے ہینے گئیلین سرکار نے اشارہ فر مایا کہ اپنی خطرت ابو بکررضی اللہ عنہ مصلی امامت سے پیچھے ہینے گئیلین سرکار نے اشارہ فر مایا کہ اپنی نمان کمل کرو۔ پھر آپ نے بردہ گرادیا اور اس دن آپ کا وصال ہوا۔

(صحیح بخاری: ۲۸۰ مسیح مسلم: ۱۹۹)

مقام غور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جوعبادت میں محویت کے اعلی درجہ پر فائز تھے انہوں نے اپنی نماز میں کس طرح محسوس کر لیا کہ رسول اللہ طبق آئی ہے پر نماز میں کس طرح محسوس کر لیا کہ رسول اللہ طبق آئی ہے پر نماز کے دوران صحابہ کرام کا خوثی اور مسرت میں اس قدر خود رفتہ ہونا کہ نماز تو ڑنے کا ارادہ کر لینا اور حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ جو یقینا تمام صحابہ میں سب سے زیادہ کر بیت کا مقام رکھتے تھے ان کا مصلی امامت سے بیچھے بٹنا کہ یتمام با تیں اس بات کا بین شوت ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس طرح عام حالات میں تعظیم رسول میں آئی آئی ہے کہ میں بیکر نظر آئے ہے ای طرح اللہ نماز میں بیکر نظر آئے ہے تھے ای طرح مرک کی ذات ہوتی تھی۔ وہ اپنی نماز وں میں مرکار کی تعظیم اور ادب واحر ام کوعبادت اور تو حید کا حصہ سیجھتے تھے۔ ای لیے سرکار نے مرکار نے صحابہ کی وارثی اور شوق دید کو جب بڑھتے ہوئے دیکا حصہ سیجھتے تھے۔ ای لیے سرکار نے مرکار نے صحابہ کی وارثی اور شوق دید کو جب بڑھتے ہوئے دیکھا تو صرف اس بات کا اشارہ فرما کر

تشریف لے گئے کہ ' اتمو اصلات کم '' (اپنی نماز کمل کرو) اگر صحابہ کرام کی دوران نماز وارفکی اور تغظیم رسول (العیاذ باللہ) شرک ہوتی یا نماز کے فاسد ہونے کا باعث ہوتی تو آپ ' اتموا'' کا اشارہ نہ دیتے بلکہ فرماتے:'' اعبدوا صلات کم '' (اپنی نماز دوبارہ پڑھو) لیکن سرکار نے نماز کے اس حقہ کوجس میں عملاً تغظیم رسول کا مظاہرہ ہوااس کو بر قرار رکھا اور ہمیشہ کیلیے اس بات کی توثیق فرمادی کہ تغظیم توحید کے خلاف یا اس سے متصادم نہیں ہے۔

نرکورہ جو واقعہ ذکر کیا گیا اس سے چندروز قبل ای طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔اس
میں یہ ہوا کہ رسول اللہ طق آی آیا ہم وصحابہ کے سہارے چلتے ہوئے مصلی امامت کی طرف
تشریف لائے۔کیفیت وہی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
امامت میں محونماز تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبرنے آپ کے قدموں کی آ ہے محسوں کی تو
مصلی سے پیچھے بٹنے لگے۔نی ملٹی آیا ہم نے انہیں اپنی جگہ پرقائم رہنے کا اشارہ فر مایا 'پھر آپ
تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔اب منظریت اکہ حضرت ابو بکروضی
اللہ عنہ کھڑے ہوکر نماز اوا کر رہے تھے اور رسول اللہ ملٹی آیا ہم بیٹھ کر۔اور حضرت ابو بکر آپ کی
نماز کی اقتداء کر دے تھے اور صحابہ کرام حضرت ابو بکر کی نماز کی اقتداء کر دے تھے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث ۱۱۳ می مسلم رقم الحدیث ۱۸۳ مشکو قالمصابح رقم الحدیث ۱۱۳ مسال ۱۹۳ مشکو قالمی شرح کرتے شارح مشکو قاحم بیار خان نعی قدس سرہ العزیز اس واقعہ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ان نمازوں میں تمام صحابہ خصوصاً صدیق اکبر کا مند کعبہ کی طرف تفا اور دل حضور ملے تاہم کی طرف تفا اور کان جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی حضور ملے تاہم کی طرف۔ اس سے ان کی نماز زیادہ کامل ہوئی۔ ورند نماز کے خشوع میں کسی کی آ ہث کیسے تی جا مسکسی ہے؟ دوسرے یہ کہ صدیق اکبر عین نماز میں خصوصاً حضور ملے تاہم کا ادب کرتے تھے کہ او با جس کے کہ یہ ادب شرک نہ تھا بلکہ کمال تو حیر۔ اور ایک مقتدی بنے کے کہ یہ ادب شرک نہ تھا بلکہ کمال تو حیر۔

(مرأة المناجع ج ٢ ص ١٩١)

ہماری اس تفصیل ہے ہیہ بات واضح ہوگئ کہ تو حیداور تعظیم کا کسی جگہ بھی حتی کہ نماز ہیں' بہمع ہوجانا شرک نہیں ہے۔حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ ملٹی کیائیکم کی

امامت میں اپنے تہجد کی نماز کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو میں نے رسول اللہ ملے آئے میں کہ ایک مرتبہ رات کو میں نے رسول اللہ ملے آئے گئے ہوئے گئے اس نماز میں اتناطویل قیام فرمایا کہ میں نے ایک بری بات کا ارادہ کیا کہ حضور کوقیام میں چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ (لیکن میں نے ایسا نہیں کیا)۔ (صیح بخاری رقم الحدیث ۱۳۵)

متند ومعتد شارصین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا دوران نماز نہ بیٹھنا رسول اللہ ملٹی لیکھ کے ادب اوراحتر ام کے پیش نظر تھا۔ (تفصیل کیلیے دیکھے: شرح صحح مسلم ج ۲ ص ۵۳۱) لہذا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فعل سے بھی یہ بات پایہ شبوت کو بہنچ گئی کہ تو حیداور تعظیم قطعاً ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں اور یہ بھی ٹابت ہوگیا کہ عین تو حید کے ساتھ عین تعظیم کو جمع کرنا صحابی رسول ملٹی آئی کا طریقہ ہے ۔ لہندااس کوشرک یا خلاف تو حید قرار دینا دراصل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذات پرطعن کرنا ہے۔ (نعوذ باللہ من ذاک) و الله ورسوله اعلم بالصواب

# رسول التدطيع لياتم كى بشريت اورنورانيت كيمنكر كالحكم

#### سوال:

زید نے کہا کہ نبی اکرم ملٹ ایک بشریت کا انکار کرنے پر کفر لازم آتا ہے مگر نورانیت
کا انکار کرنے پر کفر لازم نہیں آتا؟ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روسے مفصل طور پر بیان
فرما کیں کہ ایسا کہنا درست ہے یا نہیں؟ اور حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کو اپنے جیسا بشر کہنا کیسا
ہے؟ [سائل: محمد زاہدُ اسکاؤٹ کالونی]

#### جواب:

یہ بات درست ہے کہ نبی اکرم ملڑ گیا آئم کی بشریت کا انکار کفر ہے کیکن ظاہر ہے کہ کوئی صاحب ایمان اس کا انکار نہیں کرتا۔ اہلی ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم ملڑ گیا آئم کی ذات میں نورانیت اور بشریت دونوں کا اجتماع ہے وہ آیات مبارکہ جن میں نبی اکرم ملڑ گیا آئم کی ذات میں نورانیت اور بشریت دونوں کا اجتماع ہے وہ آیات مبارکہ جن میں نبی اکرم ملڑ گیا آئم کی اور بے بشرہونے کا ذکر ہے ان کی بنیاد پر نبی اکرم ملڑ گیا آئم کی واپنے جیسا بشرکہنا گستاخی اور بے ادبی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ نبی ملڑ گیا آئم کو اپنے جیسا بشرکہنا

كافرول اورمنكرول كاطريقه إن ويل مين بم چندآيات كاذكركرر بين:

اس طرح کی آیات میں قرآن کریم نے اس حقیقت کو بیان فر مایا کدا نبیاء و مرسلین علیم السلام کے ساتھ کا فروں اور مشرکوں کا طریقہ بیر ہا ہے کہ وہ آئیں اپنے جیسا بشر اور اپنی مثل انسان قرار دیتے ہیں جب کداہل ایمان کا طریقہ بیر ہے کہ وہ اپنے آتا و مولی ملٹی آیا ہم کو نہ فقط بشر کہتے ہیں ندائی مثل بشر کہتے ہیں۔ نبی اکرم ملٹی آیا ہم کہ السر اور خیر البشر کہتے ہیں۔ نبی اکرم ملٹی آیا ہم اسٹی آتی ہوئی ہیں جو کہ لوایا گیا کہ 'قل انسا انا بیشو مفلکم ''(آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح بیٹی ہموں) اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسی علید السلام نے علم وقدرت کے چند مجرات دکھا کے مردے زندہ کیے مٹی سے پرندے بنائے تو جسائیوں نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہد ویا جب کہ ہمارے آتا و مولی ملٹی آئی ہم نے ' ما کسان و مسائیوں نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہد ویا جب کہ ہمارے آتا و مولی ملٹی آئی ہم نے '' ما کسان پڑگی اس نے آپ کی برکت سے در خت میں جان پڑگی اس نے آپ کی برکت سے در خت میں جان پڑگی اس نے اس نے کیا م کیا اس طرح کے بے حدو حساب مجرات آپ سے صا در ہوئے اس ایس نے خور میں کہ دیا کہ دیا ہوں کی اس سے بی بی نے بارے میں غیر معتدل اور باطل نظر سے کا مشار نہ ہوجائے اس لیے اللہ تعالی نے آپ ملٹی آئی ہم سے فرمایا کہ اپنی زبان سے خود کہ دیں کہ میں مرف بر ہوں (لیعنی خدا نہیں ہوں) اس سے بیں جمنا کہ معاذ اللہ نبی اکر م

(حواله کے لیے دیکھتے: سیح بخاری: ۱۹۲۱\_۱۹۲۵ سام ۱۹۲۳)

ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ملق یکنی کے ساتھ مخلوق ہیں کسی کو برابری طاس نبیں ہے۔ اور جہاں فر مایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں وہاں تواضع اور عاجزی کے طور پر یا یہ بتا نے کے لیے کہ میں بشر ہول خدا نبیں ہوں۔ لبذا نبی پاک ملق یکنی کو اپنی مثل بشر کے میں بشر ہول خدا نبیں ہوں۔ لبذا نبی پاک ملق یکنی کو اپنی مثل بشر محودہ مخبرانا کھلی گتاخی اور ہوا دبی ہے البتہ جو مخص سرے سے نبی ملق یکنی ہوری کے مشر ہودہ شدید گراہ ہے۔ دائر واسلام سے فارج ہے اور جو آپ ملق یکنی کی نورانیت کا مشر ہودہ شدید گراہ ہے۔ وارجو آپ ملق یکنی کی نورانیت کا مشر ہودہ شدید گراہ ہے۔

# رسول التدطي كالملم كودر ينتم كهني كالمحكم

#### سوال:

رسول الله مُنْ مُنْكِلِكِمْ كووُرِ ينتيم كهنا جائز ہے يانہيں؟ [سائل: فرحان احمد قادری ُلاعثری] ا

حضور پرنورسیدالعالمین محدرسول الدستان الله الدستان الله مورّت یتم کمناشر عا جائز ہے۔ "وُر" موتی کو کہتے ہیں جوائی ذات میں منفر د یکنا اور بے مثال ہو۔ علامہ قرطی مالکی علید الرحمة فرماتے ہیں: "اصله المانفواد یقال صبی یتیم ای منفر د من ابیه و بیت یتیم ای لیس قبله و کا بعدہ شنی من الشعو و درة یتیمة لیس لها نظیر "لیخی یتم کا لفظ یتم سے ماخوذ ہے اس کا بنیادی معنی ہے: منفرد اور یکنا ہونا۔ جو پی اپ سے جدا ہوجائے اسے یتم کہا جاتا ہے اور ایبا منظوم کلام جس کے آئے یکھے مزید اشعاد نہ ہول اس کو بیت یتم کہتے ہیں اور ایبا موتی جو بیشال ہواس کو دریمتم کہتے ہیں۔ (تغیر القرطی البرة: ۱۳۸) علام سید محمود آلوی حق بغدادی علید الرحمة فرماتے ہیں: "الیتم و هو الانفواد و من علام سید محمود آلوی حق بغدادی علید الرحمة فرماتے ہیں: "الیتم و هو الانفواد و من علام سید محمود آلوی حق بغدادی علیدائر حمة فرماتے ہیں: "الیتم و هو الانفواد و من

هنا بطلق على كل شئى عزّ نظيره و منه اللدرة اليتيمة '' يعنى يتيم' يتيم' سے ماخوذ ہے اس كا بنياوى معنی ہے: منفرد اور يكتا ہونا۔ اس معنی كے اعتبار سے بير لفظ ہراس چيز كے ليے بولا جاتا ہے جس كی مثال كا ملنادشوار ہو۔ جیسے بے مثال موتی كودرّ يتيم كہا جاتا ہے۔ ليے بولا جاتا ہے جس كی مثال كا ملنادشوار ہو۔ جیسے بے مثال موتی كودرّ يتيم كہا جاتا ہے۔ (روح المعانی النساء: ۲)

ان عبارات سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ دُرِ یتیم میں یتیم کا لفظ بے مثال کے معنی میں بہت ایرا موتی جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اس لیے نبی اکرم ملڑ این کی کوئی مثال نہ ہو۔ اس لیے نبی اکرم ملڑ این کی کو درِ یتیم کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کو اللہ تعالی نے ہر اعتبار اور ہر جہت سے مخلوق کے ہر ہر فرد بر بے مثالی کا درجہ عطا فر مایا ہے۔ چنا نچے ایک موقع پر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فر مایا:
"الست کا حد منکم" میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں۔ (صحح ابناری: ۱۹۲۱)

بِمثالی کے اس بلند و بالا مرتبہ کی وجہ ہے آپ کو دُرِیتیم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ صاوی مالکی علیہ الرحمة کمال صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں: "البت و هو لغة الانفراد و منه اللدرة البت مة بمعنی عدیمة المثیل و منه یتم سید الکائنات ملی النوی معنی منفرداور یکیا ہونا ہے اس معنی میں بے مثال موتی کو دریتیم کہتے میں اور سرورکا کنات ملی میں اس بے مثالی کی وجہ سے بیتیم کی صفت سے متصف کیا جاتا ہے۔ (تغیر صاوی الناء: ۲) واللہ و رسوله اعلم بالصواب

رسول الله طلق البيام كيم برمخالفين كا ايب اعتراض اوراس كا جواب اعتراض اوراس كا جواب

سوال:

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ملٹھ لیکھی کو اعلان نبوت سے پہلے کتاب اور ایمان کی معرفت نہیں تھی۔ان کا استدلال اس آیت مبار کہ سے ہے کہ'' مسا کے نست تعددی مسا الکتاب ولا الایمان'' آپ پیلی جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ (الشوای:۵۲)

اس بارے میں آ پ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن وسنت کی روشی میں ہاری رہنمائی

فرما كيس \_ [سائل: عابدسلطانی محلثن اقبال كراچي ]

#### جواب:

صورت مسئولہ کا جواب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام میہم السلام کواعلان نبوت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اوراس کی صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لوگوں پر اس کا کھلا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب نبوت کا اعلان کیا جاتا ہے۔

آخريس علامة قرطي المناموقف اورمزيدا يك قول بيان كرتے ہوئ فرماتے ہيں:
"الصحيح انعظ آليا آلم كان مؤمنا بالله عزوجل من حين نشأ الى حين بلوغه على ما تقدم. وقيل ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان اى كنت مقوم المين لا يعرفون الكتاب ولا الايمان.

(تغير قرطبي ج١٦ ص٩٣ مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت)

صحیح بات سے کہ نی اکرم ملٹ ایکنے پیدائش سے کیکر بلوغ تک کے پورے عرصہ میں اللہ عزوجل کی ذات پر ایمان والے رہے۔ اور ایک قول کے مطابق ''ما کست تدری ما الکتاب ولا الایمان ''کامعنی سے کہ (اے مجبوب ملٹ ایکنائی آپ ایسی ان پڑھوم میں تھے جونہ کہاب کوجانی تھی نہ ایمان کو۔

لیمن نی اکرم ملتی ایک استان اورایان سے واقف سے آپ کی قوم واقف نہیں تھی۔

بعض دیکر علاء نے زیر بحث آیت پر یول تحقیق فرمائی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہیں فرمایا کہ' ما کسنت تعلم' آپ کتاب اورایمان کاعلم نہیں رکھتے سے بلکہ فرمایا ''ماکسنت تعددی' آپ کتاب اورایمان کاعلم نہیں رکھتے سے درایت کامتی ہے:

''ماکسنت تعددی' آپ کتاب اورایمان کی درایت نہیں رکھتے سے درایت کامتی ہے:

کی چیز کواپی عقل سے جانا۔ (دیکھتے تاج العروس وغیرہ) اس صورت میں آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ (اے محبوب ملتی ایک آپ ازخود یہ نہیں جانتے سے کہ کتاب کیا ہے اورایمان کیا ہے۔ اس ترجمہ کی صورت میں نی اکرم ملتی ایک اس جانے ہے کہ کتاب کیا ہے اورایمان کیا ایمان ہے کہ کوئی بھی شخص ازخود کسی چیز کوئیس جانتا۔ جس کو جوعلم ہوتا ہے وہ اللہ عز وجمل کی عطاء سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب خدکورہ آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ'' آپ ازخود نہیں جائے سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب خدکورہ آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ'' آپ ازخود نہیں جائے سے ہوتا ہے۔ اس کی مقبوم یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی عطاء سے جائے سے کہ کتاب اورایمان کیا ہے۔

واللہ ورسولہ اعلیم بالصواب

## لوح محفوظ میں جو پچھ لکھا ہوا ہے اس میں دعا کے ذریعہ تنبر بلی ممکن ہے یانہیں؟

سوال:

لورِ محفوظ پرجو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو دعا کے ذریعے تبدیل کرناممکن ہے کہ نہیں؟[سائل: تاج الدین سعیدی کراچی]

#### جواب:

علی العموم علماء ومفتر بین کار جمان اس طرف ہے کہ لورِ محفوظ میں جو پیجولکھا ہوا ہے اس میں حبد ل وتغیر ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: '' یسمعصو السلمہ مایشاء

ویشت و عندہ امّ الکتاب ''۔اللہ جو جاہتا ہے مٹادیتا ہے اور برقر ارر کھتا ہے اور امّ الکتاب (اصل لکھا ہوا) ای کے پاس ہے۔(الرعد:۳۹)

علاً مه علا وَالدين خازن البغد ادى عليه الرحمة السآيت مباركه كے تحت ' ام الكتاب '' كى تفيير كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

"اصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذى لايغير ولايبدل. وسمّى اللوح المحفوظ الم الكتاب لان جميع الاشباء مثبتة فيه وقال ابن عبّاس: هما كتا بان كتاب يسمحوالله منه مايشاء ويثبت مايشاء وامّ الكتاب الذى لايغيّر شىء منها". (تغيرالخازن ٣٥، ١٠/١/ عر:٣٥)

آیت مبارکہ میں ام الکتاب کا معنی ہے: اصل لکھا ہوا۔ مراد اس سے لوح محفوظ ہے جس میں کی تبدیلی نہیں ہوتی ۔ لوح محفوظ کواللہ نے ام الکتاب اس لیے قرار دیا کہ اس میں تمام چیزیں کھی ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کتابیں دوشم کی بین ایک وہ جس میں اللہ تعالی جو جا ہتا ہے مٹادیتا ہے اور جو جا ہتا ہے برقرار رکھتا ہے اور دو جا ہتا ہے برقرار رکھتا ہے اور دوسری کتاب ام الکتاب ہے جس میں کسی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی۔

بعض مفسرین نے بی تول فر مایا ہے کہ لوح محفوظ میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ (تغیرالقرطبی الزعد: ۳۹) اس کی تائیدان واقعات سے ہوتی ہے جن میں لوح محفوظ کا اللہ تعالی کے نیک بندوں کے پیش نظر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ واللہ ور سولہ اعلم بالصواب

# ڈاڑھی منڈےکود کھے کر''حکلا سوف تعلمون''پڑھنا

#### سوال:

زیدنے کی ڈاڑھی منڈے مخص کے لیے کہا کہوہ "کلا سوف تعلمون" ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ زید کے ان کلمات پرشرعا کیا تھم ہے؟ بیکفر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح و بیعت بھی کرنی ہوگی یا نہیں؟ جواب شانی عنایت

فرما كرممنون فرما كيس\_[سائل: مجيب الرحمٰن نوري لا ندهي]

#### جواب:

قرآن كريم الله تعالى كامقدس كلام ہے۔اس كى ہر برآيت اينے تمام الفاظ وحروف سمیت نہایت قابلِ احترام اور لائق تعظیم ہے۔اپنے نزول کا مقصد خود قرآن تھیم نے یوں بيان فرمايا: "هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظُهُ لِلْمُتَقِينَ " (آل عران: ١٣٨) لِعِنى ب کتاب مقدس لوگوں کے لیے واضح بیان اورمتقین کے لیے ہدایت ونفیحت ہے۔ دوسرے مقام برفر مايا: " كِتُنْبُ أَنْ زَلْنُهُ إِلَيْكَ مُبُوكُ لِيَكَةَبَّرُوا 'اينتِهِ' ' (ص: ٢٩) ال كتاب مبارك کور حمت کا نئات ملن مینی براس لیے نازل فر مایا تا کہ لوگ اس کی آینوں میں غور وفکر کریں۔ فی زمانہ بیہ وہاء عام ہو چکی ہے کہ کلام اللی کی آینوں میں غور وفکر کرنے اور ان سے مدایت حاصل کرنے کے بجائے لوگ آیوں کے ذریعے ہلی نداق اور مسخرہ بن کرتے ہیں۔اورانہیں محض ہننے ہنانے کے لیے بے موقع و بے کل استعال کردیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکمنع کرنے پر بلا جھجک کہد دیتے ہیں'' اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ارادہ یہ تھا ہی نہیں'' وغیرہ وغیرہ ۔ گویا ایک خرابی تو بیہوئی کے قرآن کریم کی آیت کو ذریعه ٔ مذاق بنایا اور دوسرا میہ کہ آیت کوغلط مقام پر استعمال کر کے کلام الہی میں معنوی تبدیل وتحریف ہے کام لیا۔ اس پر مستزاد میرکه آیت کے ذریعے نداق کواس قدر ہلکا جانا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔قر آن حکیم ان تمام باتوں كى ممانعت كرتا ہے۔ارشادر بانى ہے:'' وَ لَا تَتَعْخِذُو ۚ ا 'اینتِ اللّٰهِ هُزُو ًّا '' (البقرة : ٢٣١) يعنى الله كي آيتول كونداق نه بناؤ \_ دوسر \_ مقام برارشا وفر مايا: "إذا سَمِ عَتَهُم 'ايتُ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهَزَا بِهَا فَلَا تَقُعُدُوا مَعَهُم "(الساه:١٣٠) لين جبتم الله كاآيات کوسنوکہان کا انکار کیا جار ہاہے اور ان کے ساتھ مذاق کیا جار ہاہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ

علامة قرطبي مالكي عليه الرحمة اس آيت مباركه كي تحت لكهة بين:

"كان المنافقون يجلسون الى احبار اليهود فيسخرون من القرآن (الى قوله) فدل بهذا على وجوب اجتناب اصحاب المعاصى اذا ظهر منهم منكر لان من لم يجتنبهم فقد رضى فعلهم والرضا بالكفر كفر".

(تغیرالقرطبی ج ص ۹۷ سومکذانی حاشیۃ الشہاب علی تغیرالمبیناوی ج س س ۲۵ س)
منافقین علائے یہود کے ساتھ بیٹے کر قر آن حکیم کے ساتھ سخرہ بن کیا کرتے ہے۔
(آگے فرماتے ہیں:) پس بیآیت دلیل ہے اس بات پر کہ نافرمانوں کی صحبت سے بچنا واجب ہے اس وقت جب کہ ان سے کوئی برائی ظاہر ہو۔ اس لیے کہ جوان سے نہیں بچے گا تو سے سے اس وقت جب کہ ان سے کوئی برائی ظاہر ہو۔ اس لیے کہ جوان سے نہیں بچے گا تو سے سے دان کے مان سے داخل ( کفر ) سے راضی ہوااور کفر پر داختی ہونا بھی کفر ہے۔

علامه کی عبارت سے معلوم ہوا کہ آیات قرآنے کو ندا قااستعال کرنا کفر ہے۔ اس لیے کہ آیات کو ندا قااستعال کرنے کے سے ان کا استخفاف (ہلکا سمحنا) لازم آتا ہے۔ اور قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو ہلکا جانا یقینا اس آیت کو ند مانے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ علامہ عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:" الاست حلال او الاست خفاف ان حملا علی ظاہر ہما فہما عین النک ذیب "رکسی چیز کو حلال یا ہلکا جائے ہے اگر ظاہری معنی مرادلیا جائے توید دونوں چیزیں ورحقیقت عین تکذیب ہیں۔ (النم اس شرح العقائد النفیة ص ۲۲۷)

بی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور الله مرفقدہ 'ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: اگر عیاذا ہاللہ استخفاف وتحقیر کی نبیت ہوتو صرح کفر ہے۔ ( فاوی رضوبیج ۱۰ ص ۲۴۴)

لبذاصورت مسئوله میں قائل کا ڈاڑھی منڈ ہے کو دیکھ کرقر آن کریم کی آیت ' سیلا سوف تعلمون ' پڑھنا آیت مبارکہ کے ساتھ نداق اوراس کے غلااستعال کی نشاندہی کرتا ہے جو کہ کفر ہے۔ چنانچہ خلیفہ اعلی حضرت علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں : ' قرآن کی کسی آیت کوعیب لگانایاس کی تو ہین کرنایاس کے ساتھ مخرہ پن کرنا کفر ہے۔ مثلاً ڈاڑھی منڈ انے ہے منع کرنے پراکٹر ڈاڑھی منڈ ہے کہددیتے ہیں' محلاسوف تعلمون'' ڈاڑھی منڈ انے ہے منع کرنے پراکٹر ڈاڑھی منڈ ہے کہددیتے ہیں' محلاسوف تعلمون'' جس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ' محلا ' مان کرو۔ یہ قرآن مجید کی تحریف و تبدیل بھی ہے اوراس کے ساتھ نداق اور دل گئی بھی۔ اور یہ دونوں با تیں کفر۔ ای طرح اکثر باتوں میں ہے اوراس کے ساتھ نداق اور دل گئی بھی۔ اور یہ دونوں با تیں کفر۔ ای طرح اکثر باتوں میں قرآن مجید کی آیتیں بے موقع ہڑھ دیا کرتے ہیں اور مقعود ہنسی کرنا ہوتا ہے''۔

(بهارشریعت حصه ۹ ص ۸۷)

مندرجه بالاتمام اقتباسات کی روشی میں قائل پر اینے فعل سے توبہ تجدید ایمان اور (اگر شادی شدہ ہے تو) تجدید ایمان لازم ہیں۔ اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرے تو لوگوں پر

لازم ہے کہوہ اس کا کمل بائیکا شکریں۔''کسما صوح بسے عسلساء اهل السنة فی اسفارهم''.والله ورسوله اعلم بالصواب

# نماز کےعلاوہ درودِ ابراہیمی پڑھنے کاشرعی تھم

#### سوال:

زید کہتا ہے کہ درو وابرا ہی نماز کے علاوہ پڑھنا کر وہ تح کی ونا جائز ہے کیونکہ فقط درو و ابرا ہیں بغیر سلام کے پڑھنا قرآن مجید وحدیث کے خلاف ہے۔ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے زید نے کی ولائل دیے ہیں۔ زید کا موقف یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے درود وسلام کا تھم صیغہ امر سے دیا ہے اس لیے درود بغیر سلام کے پڑھنا گناہ ہے۔ درود پڑھنا بھی واجب نیز زید یہ کہتا ہے کہ بغیر سلام والا درود شریف پڑھنا کروہ تح کی ہے کو وکہ بغیر سلام کے واجب نیز زید یہ کہتا ہے کہ بغیر سلام والا درود شریف پڑھنا کروہ تح کی ہے۔ فقا وکی شامی ہے مطلقا کروہ سے مراد ہمیشہ کروہ تح کی ہوتا ہے۔ اور نماز کے باہر دروو ابرا ہیں پڑھنا اس لیے منع ہے کہ اس درو و ابرا ہیں سے دونقص پیدا ہوئے۔ (۱) ترک واجب لازم آیا کہ 'سلموا'' کے حکم وجو بی پڑھل نہ ہوا۔ (۲) یہ کہ آدھی آیت پڑھل ہوا آدھی واجب لازم آیا کہ 'سلموا'' کے حکم وجو بی پڑھل نہ ہوا۔ (۲) یہ کہ آدھی آیت پڑھل ہوا آدھی پرنہ ہوا یہ حرکت کفار کی نشانی ہے۔ عرض یہ ہے کہ اصولی طور پرزید کی یہ گفتگوشی ہے یا ہیں؟ نیز درج ذیل سوالات کے جوابات قرآن وسنت کی روشنی میں تفصیل سے عنایت فرما کیں۔

(۱) کیا درود وسلام پڑھناسورہ احزاب کی آیت کی رو سے واجب ہے یانہیں اوراگر واجب ہے یانہیں اوراگر واجب ہے یانہیں اوراگر واجب ہے تو عمر میں ایک مرتبہ یاروزیا ہروقت؟ (۲) کیا درودِ ابراہیمی ناقص ہے؟ (۳) کیا مطلقا مکروہ سے مراد ہمیشہ مکروہ تحر کی ہوتا ہے؟ (۴) کیا درودِ ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا ناجائزے؟

براوكرم جواب جلدا زجلدروانه فرمائيس تاك ذبني خلجان دور هو ..

[سائل: محمظ فررضوي حيدرآباد]

#### جواب:

الله تعالى نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پردویا دو سے زائدا حکامات ایک ساتھ

بیان فرمائے ہیں کیکن ان میں کہیں بھی احناف بیمونف اختیار نہیں کرتے کہ ان احکامات پر بیک وقت مل کرنا واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا کرو و تحریمی یا حرام ہے۔ احناف کا اصول بیہ ہے کہ واؤ مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ یعنی جب دو چیزوں کو واؤ کے ذریعہ ایک ساتھ بیان کیا جائے وان میں بیضروری نہیں ہوتا کہ ان دونوں پر ایک ساتھ عمل کیا جائے ساتھ بیک میا کہ علیمہ میں کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: 'افیڈ بو اللہ فی نی الشار قائم کر واور ذکوۃ دو نیز فرمایا: 'افیڈ کو وا اللہ فی نی اللہ فی کو اور ترک وادر کوۃ دو نیز فرمایا: 'افیڈ کو وا اللہ فی کو ایک و اس میں کو اس کی تعرف سے اللہ کا ذکر کر وادر می وشام اس کی تابعہ بیان کرو۔

المامدابوالفضل شہاب الدین سیدمحمود آلوی حنفی بغدادی متوفی ۱۲۵ مالاتزاب:۵۲ کی تفسیر میں زیر بحث مسئلہ برگفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وعندى ان الاستدلال بالابة على كراهة الا فرارحسبما سمعت في غاية النضعف اذ قصارى ما تدل على ان كلا من الصلوة والتسليم مامور به مطلق ولا تدل على الامر بالاتيان بهما في زمان واحد كان يؤتى بهما مجموعين معطوفا احدهما على الاخر فمن صلّى بكرة وسلّم عشيا مثلا فقد

امتئل الامر فانها نظير قوله تعالى: "اقيموا الصلوة واتوا الزكوة" "واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه" الى غير ذالك من الاوامر المتعاطفة نعم درج اكثر السلف على الجمع بينهما فلا استحسن العدول عنه مع ما فى ذكر السلام بعد الصلوة من السلامة من توهم لايكاد يعرض الاللاذهان السقيمة كما لايخفى". (تغيررون العائى الاحزاب: ٥٦ بيان القرآن جه ص٥٣٩)

علامہ آلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس عبارت سے ثابت ہوا کہ الاحزاب : ۵۲ سے بیہ استدلال بہت کمزور ہے کہ صلوۃ اور سلام کوعلیحدہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور بیجی معلوم ہوا کہ صلوۃ اور سلام کوا کہ علیمہ کر کے پڑھنا بہتر نہیں ہے۔

ہارے زدیک بھی سیح قول بہی ہے کہ صلوۃ اور سلام کوعلیحدہ پڑھنا خلاف اولی ہے۔
بہتر بہی ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے۔ جن علماء نے اپنی کتب میں کراہت کا قول
کیا ہے اس سے مراد بھی خلاف اولی ہے نہ کہ مروق تحر کی ۔ چنانچہ ای بحث میں علامہ آلوی
علیہ الرحمۃ امام نووی کا قول (لیعن صلوۃ اور سلام کوعلیحدہ کرکے پڑھنا مروہ ہے) کوذکر کرنے
کے بعد کھتے ہیں: ' ذکر العلامة ابن حجو الهیتمی ان الحق ان المواد بالکو اهة

زیر بحث مسئلہ میں بھی صلوٰ ۃ اور سلام کوعلیجدہ پڑھنے کی کراہت یا ممانعت کسی دلیل جلی و خفی سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے باوجود علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے گہذا اس سے خلاف اولی مرادلیا جائے گا'نہ کہ مکروہ تحریمی۔

جب یہ بات ثابت ہوگئ کے صلوۃ اور سلام کو ایک ساتھ پڑھنا واجب اور لازمی نہیں ہے بلکہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ بھی پڑھا جاسکتا ہے تو یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ نماز کے علاوہ درودِ ابرا بھی ابرا بھی پڑھنا جائز ہے۔ البتہ یوں کرنا زیادہ بہتر ہے کہ نماز کے علاوہ جب درودِ ابرا بھی پڑھا جائے تو اس میں صلوۃ کے ساتھ سلام کے الفاظ بھی بڑھا دیئے جا کیں۔

ندکورہ تفصیل ہے واضح ہوگیا کہ درود ابرائیمی بھی ایک درود ہے اس کو ناقص نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ بھی واضح ہوگیا کہ نماز کے علاوہ بھی درود ابرائیمی پڑھ سکتے ہیں۔ (تاہم اس بارے میں بعض مخالفین کی میروش بھی غلط ہے کہ وہ فقط'' درود ابرائیمی'' بی کودرود قرار دیتے ہیں اور درود وسلام کے دیگر کلمات ہے لوگوں کومنع کرتے ہیں' حالانکہ درود ابرائیمی کے علاوہ دیگر ورود شریف (مثلاً درود تاج' درود تجینا' درود رضویہ وغیرھا) پڑھنا بھی جائز ہیں اور بزرگان دین سے تابت ہیں)۔

باقی رہا ہے کہ درودشریف پڑھنا کب واجب یا فرض ہے؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ زندگ میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ اور جس مجلس میں سر کار ملق کیلیا ہم کا نام اقدس بار بارلیا جائے اس میں ایک مرتبہ درودشریف پڑھنا واجب ہے اور بار بار پڑھنامستحب ہے۔

تنویرالا بساراوردیر مخاری بے: "وهی فرض مرة واحدة فی العمرواختلف الطحاوی والسختار عند الطحاوی الطحاوی والسختار عند الطحاوی تکرار الوجوب کلما ذکر الخالی والمذهب استحباب التکرار و علیه الفتوی "\_(تویرالابمارم الدرالقار ۲۰۲-۱۹۹)

صدرالشر بعه علامه امجد علی اعظمی قدس سره العزیز تحریفر ماتے ہیں: عمر میں ایک بار درود

شریف پڑھنا فرض ہے۔اور ہرجلسہ ٔ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب 'خواہ خود نام اقدی لے یادوسرے سے سنے اور اگر ایک مجلس میں سوبار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا جا ہیے۔ (بہارِشریعت حصہ ۳۳ ۵ مطبوعہ لاہور)

ربی بدبات که مروه بے کیا مراوبوتا ہے؟ سوعلامه ابن جميم لکھتے ہيں:

"اذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله فان كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم الالصارف للنهى عن التحريم الى الندب فان لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية".

(البحرالرائق ج٢ص١٩ 'تبيان القرآن ج٧ص٥٢)

لینی فقہاء جدبہ کروہ کا ذکر کریں تو اس کی دلیل میں غور کرنا ضروری ہے۔ اگراس کی دلیل میں غور کرنا ضروری ہے۔ اگراس کی دلیل ظنی ممانعت ہوا ورممانعت کے خلاف پر کوئی قرینہ نہ ہو (مثلاً حضور ملتی آلیلم کا اس کا م کو کرنا) تو وہ مکر ووتحر بھی ہے اور اگر کراہت کی دلیل میں کوئی صریح ممانعت نہ ہو بلکہ وہ دلیل اس فعل کے گئی آئے۔ کرنے کا فائدہ دے تو وہ مکر ووتنزیبی ہے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

# بلندآ واز سے نعت خوانی کرنے کا شرعی حکم

#### سوال:

قرآن کریم کے پارہ ۲۲ سورۃ الحجرات: ۲ میں اہل ایمان کو تھم ہے کہ'' اپنی آوازیں نبی کی آوازیں کی آوازیر بلند نہ کیا کرواوران کے حضوراس طرح زور سے نہ بولا کروجس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ زور سے بولتے ہو کہ نہیں (اس بے ادبی سے) تمہارے اعمال ضائع نہ ہوجا کیں اور تمہیں پتا بھی نہ جلے'۔

ایک طرف آیت مبارکہ ہے دوسری طرف اہل سنت و جماعت کامعمول ہے کہ جب نعت شریف پڑھتے ہیں۔ اور بیعقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ نبی اکرم نعت شریف پڑھتے ہیں تو ہاند آ واز سے پڑھتے ہیں۔ اور بیعقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ نبی اکرم ملٹی کیا تم ماضر و ناظر ہیں۔ کیا ہلند آ واز سے نعتیں پڑھنا غدکورہ آیت کی خلاف ورزی میں تو نہیں آتا؟[سائل: محد شنراد قادری کیا تت آباد]

#### جواب:

امام قرطبي رحمة الله عليه آيت فدكوره كي تفسير ميس لكصة بين:

"لم ينناول النهى ايضا رفع الصوت الذى لايتأذى به رسول الله ملله المؤيّر ألم وما كان منهم فى حرب او مجادلة معاند ا او أرهاب عدوا و ما اشبه ذالك ففى المحديث انه قال عليه السلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حنين: اصرخ بالناس وكان العباس اجهر الناس صوتا".

(تغییر قرطبی ٔ ج۱۶ ص ۲۰۲ مطبوعه بیروت )

آیتِ ندکورہ میں جوممانعت ہے وہ اس آ داز کوشامل نہیں ہے جو نبی اکرم ملڑا اللہ اسکے باعثِ اذیت نہ ہو کیونکہ جنگ میں یا دشن سے اڑتے ہوئے یا اور دیگر مقامات پرصحابہ کرام رضی اللہ عنہ مبلند آ واز سے کلام کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ غزوہ جنین کے موقع پر نبی اکرم ملڑا آئی آئی نے حضرت عباس سے فرمایا کہ تمام لوگوں کو آ واز دیکر بلاؤ اور حضرت عباس سے فرمایا کہ تمام لوگوں کو آ واز دیکر بلاؤ اور حضرت عباس بہت بلند آ واز والے تھے۔

علامداساعیل حقی الحقی علامدسید محمود آلوی بغدادی اور علامه جار الله زخشری نے بھی

این تفاسیر میں یہی لکھا ہے۔

(روح البيان جوص ٧٤ أروح المعانى جساص ١٠٠٣ ألكشاف جهم ص٥٦)

ضیاء الامت پیرمحد کرم شاہ الاز ہری رحمۃ الله علیہ آیت ندکورہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

بارگاہِ رسالت میں اگرکوئی اس طرح اونچاہو لے گاجس سے فاطرِ عاطر کواذیت پنچ تو یہ نع ہے کی فیکن ضرورت کے وقت بلند آ واز سے بولنا منع نہیں۔حضرت بلال رضی الله عنہ حضور ملی الله عنہ حضور ملی الله عنہ حضور ملی گئی ہے کہ موجودگی میں بلند آ واز سے اذان ویتے تھے۔ جنگ میں بلند آ واز سے نعرے لگائے جائے باکہ حنین میں حضور ملی گئی ہے نے حضرت عباس کو تھم دیا کہ بلند آ واز سے صحابہ کو بلائیں۔ حضرت حیان رضی الله تعالی عنہ حضور ملی آئی ہے کی موجودگی میں بلند آ واز سے اپ قصا کہ سے ساتے تھے۔ الغرض نیت پر انصار ہے۔ اسی پر بلند آ واز سے ل کر درود شریف یا کوئی نعت پر صف کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ (ضیاء القرآن جسم ۵۸۰)

ندکورہ عبارت میں جو کہا گیا کہ جنگ میں بلند آواز سے نعرے لگائے جاتے تھے اس کی دلیل ہے ہے کہ جنگ میں بلند آواز سے نعرے لگائے جاتے تھے اس کی دلیل ہے ہے کہ جنگ میں صحابہ کرام مل کریہ نعرہ لگاتے تھے:''یا صحصداہ''۔ امام ابن اثیراور حافظ ابن کثیرنے ای طرح لکھا ہے۔

(الكال فى التاریخ ج ۲ ص ۲ ۳ البدایه والنهایه ۲ ص ۳ ۳ بحواله شرح سیح مسلم ج ک ص ۸ ۸)

مرکار دو عالم الله الله الله کو بلند آواز کے ساتھ پکار نے پرایک دلیل بہ بھی ہے کہ حضرت

سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما کا ایک مرتبہ پیرسُن ہوگیا۔ ان سے کسی نے کہا کہ جو آپ کو

سب سے زیادہ محبوب ہواس کو یاد سیجے ۔ 'فصاح یا محمداہ فانتشرت ''۔ تو انہوں نے

بلند آواز سے کہا: ' یا محمداہ ''۔ ان کا پیرفوراٹھیک ہوگیا۔

(الشفاءج ٢ص ١٨ بحواله شرح صحيح مسلم ج ٧ص ٩٩٨)

ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ بلند آواز سے نبی اکرم ملٹی آیا ہے کو پکارنا آپ ملٹی آیا ہم کی تعریف وتو صیف کرنا 'نعتیں پڑھنا اوراس طرح کے تمام امور جائز ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت ہے۔ سورۃ الحجرات میں جوممانعت ہے وہ اس کلام سے ہے جو نبی اکرم ملٹی آیا ہم کے لیے باعث تکلیف ہو۔ جہاں تک سائل کی اس بات کا تعلق ہے کہ رسول اللہ ملٹی آیا ہم حاضر و ناظر ہیں اس کے باوجود بلند آواز سے نعتیں پڑھی جاتی ہیں 'تو جانا جا ہے کہ

'' حاضر و ناظر'' سے بیمرادنہیں ہے کہ رسول اللہ ملی آلی کا جسم انور ہر جگہ ہر آن موجود ہے'
بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہ آپ عطائے اللی سے اپنے روضۂ انور ہی میں پوری کا مُنات کو
ملا حظہ فر ماتے ہیں اور کا مُنات کے مختلف احوال کو آپ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ اپنی
کرم نوازی سے کی مقام پرتشریف لے جاتا چاہیں تواس کے ممکن ہونے میں کلام نہیں ہے'
جیسا کہ معراج کی شب انبیاء سابقین کا اپنی آپی قبور سے نکل کر مجد اقصی میں جمع ہونا اور
بعض انبیاء کا مختلف آسانوں میں جلوہ گر ہونا اس بات کی تھی دلیل ہے کہ انبیاء کہ ہم السلام دنیا
سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنی قبور سے کسی مقام پر حاضر ہو سکتے ہیں۔

(تنصیل کے لیے دیکھے: تبیان القرآن جے ص۵۸۲ نجااص ۲۷۷)والله ورسوله اعلم بالصواب

# مكه معظمه اور مدينه منوره ميں افضل كون؟

#### سوال:

مکۃ المکرمۃ اور مدینہ المنورۃ دونوں میں ہے کون افضل ہے؟ زید کہتا ہے کہ عرشِ معلیٰ ہے بھی افضل محبوب کا روضہ ہے؟ براہِ کرم اس مسکلے پرقر آن وسنت کی روسے روشنی ڈالیس سے بھی افضل محبوب کا روضہ ہے؟ براہِ کرم اس مسکلے پرقر آن وسنت کی روسے روشنی ڈالیس تاکہ دل میں جو وسوسہ بیدا ہوا ہے اس کو دور کرسکول اللہ تعالیٰ آپ کواس کا اجردے گا؟

[ ساک جممدیق نیوکراجی ]

#### جواب:

علامه على قارى حنى عليه الرحمة ال حديث كى شرح ميس لكصة بين:

"فيه تصريح بان مكة افضل من المدينة كما عليه الجمهور الا البقعة التى ضمت اعضاء ه عليه الصلوة والسلام فانها افضل من مكة بل من الكعبة بل من العبة بل من العبة بل من العرش اجماعا". (مرقاة شرح مشكوة ن٥٩٠٥)

اس حدیث میں اس پر واضح دلیل ہے کہ شہر مکہ شہر مدینہ سے افضل ہے جیسا کہ اکثر علاء کا موقف ہے۔ افضل ہے جیسا کہ اکثر علاء کا موقف ہے۔ لیکن وہ جگہ جو نبی اکرم ملٹی کیا ہے جسم اطہر سے ملی ہوئی ہے وہ مکہ بلکہ کعبۃ اللہ اورعرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے اور اس پرتمام علاء امت متفق ہیں۔

علامہ بدرالدین عینی اور علامہ ابن حجر عسقلانی علیہاالرحمۃ نے بھی ای طرح لکھا ہے۔ (حوالہ کے لیے دیکھئے: عمرۃ القاری ج ۱۰ ص ۳۳ م ۲ ص ۳۷ شخ الباری شرح بخاری ج سم ۵۸۷) شخفیق مقام کے لیے آخر میں علامہ شامی علیہ الرحمۃ کی عبارت ملاحظہ ہو' آپ فر ماتے

ين:

" اجمعوا على ان افضل البلاد مكة و مدينة زادهما الله تعالى شرفا و تعظيما واختلفوا ايهما افضل فقيل مكة وهو مذهب الائمة والمروى عن بعض الصحابة. والخلاف فيما عدا موضع القبر المقدس فما ضم اعضاء ه الشريفة فهو افضل بقاع الارض بالاجماع". (نآول ثال ٢٠٥٥)

اور در مختار میں ہے کہ جو جگہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جسم اطہر سے ملی ہوئی ہے وہ کعبۃ اللہ اور در مختار میں وکری سے بھی افضل ہے۔ (در مختارج ۲۰ ص ۲۰۷۰)

والمله ورسوله اعلم بالصواب

# ڈاکٹرفرحت ہاتمی کی گمراہ کن بہلیغ اور قرآن وسنت کی روشنی میں اس کی تر دید

#### سوال:

ڈاکٹر فرحت ہاتی اپنی بیان کردہ تفییر قرآن بنام' فہم القرآن' کیسٹ نمبر 1 سورہ بقرہ میں آیت نمبر 33 تا38 میں حضرت آ دم علیہ السلام کے متعلق کہتی ہے:' اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آ نے سے پہلے دنیا کی تمام چیزوں سے مانوس کردیا' سب چیزوں کے نام سکھاد ہے۔ پہلاعلم دنیا کی چیزوں کا علم تھا۔ اس علم کولیکر حضرت آ دم علیہ السلام شیطان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوسکے۔ لہذا جب ان کو جنت میں بھیجا گیا تو شیطان ان کو بہکانے لگا اور ان کو جنت سے نکلوادیا۔ جب وہ جنت سے نکلے تو اس کے بعد ان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ بھیجنا تو پہلے بھی تھا مگروہ شعر ہے۔ گ: (بڑے بے آ بروہ کر تیرے کو ہے ہے ہم نکلے ) تو دہ عزت سے نکلیا تھا نہیکن یہاں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ نکلے'۔

کیا حضرت آ دم علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر اور ابو البشر ہیں ان کے متعلق ندکورہ کلام جائز ہے یانہیں؟ کیا رپیغمبر کی شان میں ہے او بی نہیں؟

[سائله: اساءمنير خواتين اسلامك يونيورش كراجي ]

#### جواب:

کہ اس میں ہے ادبی اور گنتاخی کا پہلوموجود تھا اور اس کے استعمال کو یہودیوں اور کا فروں کا طرزِ عمل قرار دیا گیا۔ چنانچے ارشا دفر مایا:

" مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَتِهِمُ ". (الشاء:٢٦)

یہودیوں میں سے پچھلوگ اللہ کے کلمات کوان کے مقامات سے پھیردیتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں۔ ان کے سنااور نافر مانی کی (اور آپ سے کہتے ہیں) سنیے! آپ کوسنائی نہ دے اور اپنی زبانمیں مروژ کردین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے ' داعنا'' کہتے ہیں۔

دوسرے مقام پراللہ تعالی نے مسلمانوں کو' راعنا' کہنے سے منع کرتے ہوئے بہت واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا: آیا اللّٰه فین اللّٰه اللّٰه فین اللّٰه اللّٰه فین اللّٰم فین اللّٰه فین اللّٰه فین اللّٰم فین اللّٰه فین اللّٰه فین اللّٰم فین

نہ کورہ دونوں آیات مبارکہ کی روشی میں جہاں یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم ملٹی آیا ہم کی بارگاہ میں مشکوک اور مشتبہ الفاظ کا استعال یہود یوں اور کافروں کا طریقہ ہو وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی نبی کی شان میں ایسے الفاظ کا استعال بھی قطعا جائز نہیں ہے جس سے بے ادبی اور تو بین کا پہلو لکتا ہو۔ اور جب بے ادبی کا شائبہ رکھنے والے الفاظ وکلمات کا استعال جائز نہیں ہے تو جوالفاظ واضح طور پر بے ادبی اور تو بین کے مفہوم پر مشتمل ہوں ان کا استعال سی نہیں ہوتو جو الفاظ واضح طور پر بے ادبی اور تو بین کے مفہوم پر مشتمل ہوں ان کا استعال سی نہیں ہوئی اور تو بین کے مفہوم پر مشتمل ہوں ان کا استعال کس قدر حرام اور ناجائز ہوگا! اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام پنیم بروں کو انتہائی اعزاز اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور ان سب کو ہر شم کے نقص و عیب اور تقید و اعتراض سے منزہ اور پاکیزہ قرار دیا ہے۔ چنانچ ارشاد فرمایا: ' وَ إِنَّهُ مُ عِنْدُنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَقَنْ ۔ (ص: اگر خَیْسار کہ میں انبیاء کرام علیم السلام کو اپنا منتخب اور پہندیدہ قرار دیا ہے اور یقینا جو رب عزوجل کا منتخب اور پہندیدہ ہو وہ کسی بھی قسم سے قابلی طعن قول و فعل سے مبرا اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ ای آیت مبارکہ کی بناء پر انبیاء کرام علیم السلام کو معموم اور معزز ومحر مقرار و پاکیزہ ہوتا ہے۔ ای آیت مبارکہ کی بناء پر انبیاء کرام علیم السلام کو معموم اور معزز ومحر مقرار و پاکیزہ ہوتا ہے۔ ای آیت مبارکہ کی بناء پر انبیاء کرام علیم السلام کو معموم اور معزز ومحر مقرار و پاکیزہ ہوتا ہے۔ ای آیت مبارکہ کی بناء پر انبیاء کرام علیم السلام کو معموم اور معزز ومحر مقرار

دیا جاتا ہے۔ اگر بتقاضائے بشریت کسی پنیمبر سے کوئی ناپندیدہ بات صادر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت شایان شان طریقے سے نہ صرف یہ کہ معافی عطافر ماتا ہے بلکہ جہاں بھی ان کی ناپندیدہ بات کا ذکر فر ماتا ہے وہاں ساتھ ہی اپنی مغفرت اور لطف وعنایت کا بھی اعلان فر ماتا ہے۔ اور ایباوہ اس لیے کرتا ہے تا کہ بعد میں کسی بھی فحض کوان کی ذوات مقدسہ پرطعن و شنیع یا ہے اد بی کے انداز میں اس کے ذکر کا موقع نہ ملے۔

ہارے پیشِ نظر جوسوال ہے اس میں ڈاکٹر فرحت ہائی نامی ایک خاتون کی تغییر قرآن بنام "فہم القرآن" (کیسٹ نمبر ا "ابقرہ: ۳۸۱ ۳۳) سے حضرت سیدنا آ دم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق ایک عبارت پیش کی گئی ہے جسے پڑھ کر ڈاکٹر صاحبہ کی ذہنی وفکری آزادی کا بھی پتا چلا اور ساتھ ہی نہایت افسوس بھی ہوا کیونکہ اس میں ڈاکٹر صاحبہ نے اللہ کے معصوم پینیبرسیدنا آ دم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق جو کلام کیا ہے وہ موصوفہ کی زبان ورازی بلکہ بدزبانی اور بادبی کی بھر پورآ کینہ دار ہے۔ اس میں شیطان کو حضرت آ دم علیہ السلام کے مقابلے میں کامیاب قرار دیا گیا ہے پھر شعر کا ایک مصرعہ لکھ کر حضرت آ دم علیہ السلام کے مقابلے میں کامیاب قرار دیا گیا ہے پھر شعر کا ایک مصرعہ لکھ کر حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف بے آ ہروہونے کی نسبت کی گئی ہے اس کے بعد جنت سے حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف بے آ ہروہونے کی نسبت کی گئی ہے اس کے بعد جنت سے حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف کے کہ السلام کے نظام کو ناراضگی کے ساتھ نکلنا قرار دیا گیا ہے اور یہ مجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے نظام کو ناراضگی کے ساتھ نکلنا قرار دیا گیا ہے اور یہ مجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے نظام کو ناراضگی کے ساتھ نکلنا قرار دیا گیا ہے اور یہ مجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت آ دم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جنت سے نکلنا معاذ اللہ عزت کے ساتھ نہیں تھا۔

ذاکر فرحت ہائی کی ذہنیت پرجس قدر افسوں کیا جائے گم ہے کونکہ انہوں نے حضرت آ دم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہ زبان استعال کی ہے جس کا کسی صاحب ایمان سے تصور نہیں کیا جاسکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے حضرت آ دم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان کو جو کا میاب قرار دیا ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کی کھلی جہالت ہے یا پھر ایک تاریخی حقیقت کو مشیطان کو جو کا میاب قرار دیا ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کی کھلی جہالت ہے یا پھر ایک تاریخی حقیقت کو مسخ کرنے کی خدموم کوشش ہے۔ کیونکہ شیطان نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بہ ظاہر جنت سے نکلوادیا 'لیکن یا در کھنا چاہیے کہ یہ تقدیر الہی کے مطابق حضرت آ دم علیہ السلام کا جنت میں عارضی قیام تھا اور اب حضرت آ دم علیہ السلام دنیا میں اپنے فرائض نبوت کو پورا فریانے کے عارضی قیام کے لیے بعد دائی قیام کے لیے بعد دائی قیام کے لیے جنت میں جا کمیں عے اور شیطان ان کے بالقائل دائی قیام کے لیے جہنم میں جائے گا۔ دومری بات یہ ہے کہ شیطان حضرت آ دم علیہ السلاۃ و والسلام کے تنہا و جود

کو برداشت نہیں کرسکا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ لیکن اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوٰ ق والسلام دوبارہ جب جنت میں تشریف لے جائیں گےتو تنہانہیں ہوں گے بلکہ ان کے ساتھ ان کی بے شار ذریت اور اولا دہوگی۔اس لیے بیہیں سمجھنا جا ہے کہ شیطان كوحضرت آدم عليه السلام بركامياني ملى بلكه درحقيقت حضرت آدم عليه الصلوة والسلام كادنياميس آنا ان کی اپنی عظیم کامیابی کا پیش خیمه اور شیطان کی رسوائی کا آغاز تھا۔حضرت آ دم علیہ الصلوٰة والسلام کے جنت ہے نکلنے پر تنجرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا بیمصرعہ پیش کرنا ك: "برے بے آبرو موكر تيرے كوتے ہے ہم فككے" يہ بھى حضرت سيدنا آوم عليه الصلوة والسلام کی شان اقدس میں دریدہ دہنی اور ہے او بی کا انتہائی شرمناک مظاہرہ ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے عوام الناس کو بیتاثر دیا گیا ہے کہ حضرت آ دم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جنت سے نکلنا (معاذ الله) عزت کے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء ورسل اور جملہ مقربینِ بارگاہ کوانتہائی عزت وحشمت اور وجاہت سے تسرفراز فرمایا ہے جبیبا کہ اس سے پہلے سوره ص كى آيت كسيد واضح كياجا چكا بداور بالخصوص سيدنا آدم عليه الصلوة والسلام كا تذكره كرتے ہوئے قرآن مجيداعلان فرما تا ہے كه: "إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْى 'ادَمَ وَنُوحًا وَّ'الَ إبراهيم وال عمران على المعالمين " ـ بشك الله تعالى في آدم نوح أل ابراجيم اور آل عمران کوتمام جہانوں پرفضیلت دی ہے۔ (سورہ آل عمران: ۳۳) مقام غور ہے کہ قر آن مجید سیدنا آ دم علیہالصلوٰ ۃ والسلام کے لیے عالمی فضیلت ومرتبہ کا اعلان فر مار ہاہے جب کہ ڈ اکٹر صاحبه اپنی زبان بےلگام کو استعال کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے آبر و ہونے کی نسبت کررہی ہے۔اس تھلے تصادیتے جہاں ڈاکٹر صاحبہ کی قرآن فہی اور علمیت آشکارا ہوتی ہے وہاں ان کی ذہنیت اور آزاد کی فکر بھی اجا گر ہور ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کا بہی مصرعہ کسی موقع پر اگرخود ڈاکٹر صاحبہ کے لیے پڑھ دیا جائے تو نہیں کہا جاسکتا کہ وہ یر صنے والے کواس پر کتنا خراج محسین پیش کریں گی۔

ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی قرآن بھی اور زورِعلم کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جنت سے نکلنے پر جہاں اور بہت سارے آزادانہ تنجرے بلکہ عصمتِ نبوت پر ناپاک حملے کیے ہیں وہاں ایک ندموم حملہ ریجی کیا ہے کہ معاذ اللہ ' حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام

جنت سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر نکط' حضرت آدم علیہ الصلوٰ قوالسلام کی شان میں بے ادبی کا یہ بھی انتہائی حیا سوز مظاہرہ ہے۔ ہمارے نزدیک حضرت آدم علیہ الصلوٰ قوالسلام الان تعالیٰ کے انتہائی معزز' معظم اور محترم و محتشم نبی ہیں اور جنت سے ان کا نکلنا کلمل اعزاز کے ساتھ قفانہ کہ رب کی ناراضگی کے ساتھ ۔ کیونکہ رب تعالیٰ کی ناراضگی گناہ کے کاموں پر ہوتی ہے اور نبی کا مقدی دامن ہر قسم کے گناہ کی آلودگی سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اہل علم کے نزدیک' گناہ' محتم کی ایسی خلاف ورزی کو کہتے ہیں جس میں آدمی کا اپنا قصد اور ارادہ شامل ہو۔ ذو کر صاحبہ نے گناہ کی اس حقیقت سے بے خبری کا مضحکہ خیز مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ الصلوٰ قوالسلام اور خدا تعالیٰ کے درمیان ناراضگی کا رشتہ جوڑ دیا اور پس پردہ حضرت آدم علیہ الصلوٰ قوالسلام کو گناہ گار قرار دینے کی خدموم کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحبہ کی اس حضرت آدم علیہ الصلوٰ قوالسلام کو گناہ گار قرار دینے کی خدموم کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحبہ کی اس کوشش سے حضرت آدم علیہ الصلوٰ قوالسلام پرتو کوئی حرف نہیں آیا اور ندا سکتا ہے۔ البتداس کوشش سے حضرت آدم علیہ الصلوٰ قوالسلام پرتو کوئی حرف نہیں آیا اور ندا سکتا ہے۔ البتداس خدموم کوشش سے خارت آدم علیہ الصلوٰ قوالسلام پرتو کوئی حرف نہیں آیا اور ندا سکتا ہے۔ البتداس خدموم کوشش سے ذاکٹر صاحبہ کی علیمت کا پردہ ضرور جاک ہوا ہے۔

ہم بیان کر چکے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جنت سے نکلنا رب تعالیٰ کی ناراضکی کے ساتھ بھی بلکہ کمل اعزاز واکرام اور اختشام کے ساتھ تھا کیونکہ رب تعالیٰ کی ناراضکی گناہ پر ہوتی ہے اور گناہ اس وقت گناہ کہلاتا ہے جب وہ قصد اور ارادے کے ساتھ پایا جائے جب کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جو کمل صادر ہوا تھا وہ محض نسیان اور بھولنے کی بنیاد پر تھا' اس کمل میں ان کے قصد واراد سے کا وخل ہر گزنہیں تھا۔ قرآن کریم خود اس کی گوائی دیتے ہوئے ارشاد فر ماتا ہے: ''و لَقَدْ عَهِدُنَاۤ اِلّی اَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِی وَلَمْ مَنْ مُنْ اِللَّ اللَّ عَالَ مَا وہ ہول گئے اور ہم نے آدم سے بیاجہ دلیا تھا (کہ وہ اس در خت سے جہد لیا تھا (کہ وہ اس در خت سے جہد لیا تھا (کہ وہ اس در خت سے جہد لیا تھا (کہ وہ اس در خت سے جہد لیا تھا (کہ وہ اس در خت سے جہد لیا تھا (کہ وہ اس در خت سے جہد لیا تھا (کہ وہ اس در خت سے جہد لیا تھا (کہ وہ اس در خت سے جہد لیا تھا رہے کیا کہ اس سے جہد اس کے کا در ہم نے ان کا کوئی قصد وارادہ نہیں یایا''۔

(سوروطه:۱۱۵)

ال آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے قصدا اور اراد ق نہیں کھایا تھا بلکہ بھول کر کھایا تھا اور ظاہر ہے کہ بھول چوک سے جو کام ہواس کونہ گناہ کہا با تا ہے نہ اس سے انسان کے اعزاز و وقار میں کمی آتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضرت آ دم علیہ الصلو ق والسلام جنت سے اللہ تعالی کی ناراضگی کیکر نکلے یا شیطان کے مقابلہ میں کامیاب علیہ الصلو ق والسلام جنت سے اللہ تعالی کی ناراضگی کیکر نکلے یا شیطان کے مقابلہ میں کامیاب

نہ ہو سکے یا (معاذ اللہ) ہے آبر وہوکر نکلے بید حضرت آ دم علیہ الصلوٰ ق والسلام کی معصوم ومقدس ذات پر نہ صرف بہتان و الزام ہے بلکہ ان کی شان میں بے ادبی کی بھی ناپاک جسارت سر

یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی نبی پرطعن کرنا یا ان کے متعلق بے ادبی کا مظاہرہ کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عطا اور نواز شات پرطعن کرنا ہے۔خصوصاً جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے معافی کا اعلان فرمادے تو کسی اور کی کیا مجال کہ اس پر اپنا تبھرہ اور رائے زنی ا

مسلمانوں پر فازم نے کہ اپنی دینی اور اسلامی غیرت وحمیت کا تحفظ کریں اور ڈاکٹر فرحت ہاشی اور اس جیسے جملہ زہر آفریں مقررین جو در حقیقت ایمان کے لئیرے اور فہم القرآن کے نام پرقرآن سے منحرف کرنے والے ہیں ان سے بخت اجتناب کریں۔خود بھی بچیں اور اپنی ماؤل بہوں کو بھی بچا کیں۔اس میں ایمان کی سلامتی اور عافیت ہے۔ بیل اور الله ورسوله اعلم بالصواب

## شجرهٔ بیعة الرضوان کی حقیقت اور مزارات اولیاء کی حاضری

#### سوال:

آئی ہجری میں جس درخت کے ینچ حضورا کرم ملٹی آلیلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے بیعت لی تھی' اُس درخت کے متعلق سنا ہے کہ اُس کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوادیا تھا۔ اس خدشہ کی بنا پر کہ ہیں لوگ اُس کے ذریعے کی قسم کے شرک میں جتلا نہ ہوجا کیں۔ اگر فی الواقع ایسا ہے تو پھر آج کل مزارات پر جوخلاف شرع اُمور در آئے ہیں اُن کی وجہ سے مزارات کو گرانا یا لوگوں کو زیارت کے لیے جانے سے روکنا جائز ہوگا یا نہیں؟ یا جولوگ مزارات پر جانے گرشرک و بدعت سجھتے اور کو گوں کو جانے سے روکنا جائز موگا یا نہیں؟ برائے کرم تفصیلی اور تحقیقی جواب عنایت فرما کیں؟

#### جواب:

سوال ندکورمتعدد وجوہ ہے قابل بحث ہے:

اقانا: عام طور پریمشہور ہے یا مشہور کردیا گیا ہے کہ جس درخت کے بیجہ الرضوان ہوئی تھی اُس درخت کو حضرت سیّدنا عُمر رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے کٹوادیا تھا۔ حالانکہ بیمض حضرت سیّدنا عمر رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر الزام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متعدد روایات موجود ہیں جن میں بیہ بات نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ بیعت الرضوان کے اسگلے سال ہی صحابہ کرام رضی اللّہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب اُس درخت کے قریب بہنچ تو وہ درخت موجود زہیں تھا بلکہ قدرتی طور پر غائب ہوگیا تھا یا صحابہ کرام کو اُسکی جگہ بھلادی گئی تھی۔ اِس سلسلے میں شیخین (امام بخاری وامام مسلم علیماالرحمۃ ) کی روایت کردہ احادیث ملاحظہ ہوں:۔

#### امام بخاری روایت کرتے ہیں:

- (۱) عن سعيد بن المسيب عن ابيه قال لقد رأ يت الشجرة ثم اتيتها بعد فلم اعرفها قال محمود ثم انسيتها بعد.
- (٣) عن سعيد بن المسيب عن ابنه انه كان ممّن بايع تحت الشجرة فرجعنا اليها العام المقبل فعميت علينا.

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

(۱) عن سعيد بن المسيب قال كان ابى ممن بايع رسول الله المُوَالِيَهُم عند الشجرة قال فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها فان كانت

تبينت لكم فانتم اعلم.

- (٣) عن سعيد بن المسيب عن ابيه قال لقد رأيت الشجرة ثم اتيتها بعد فلم اعرفها. (صحح بخارى ٢٢ ص٥٩٥ محج مسلم ٢٢ ص١٣٠)

ندکوره تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت طارق بن عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالی عند نجے کی غرض سے نکلے' آپ کا گزرا کی الیمی جگہ سے ہوا جہاں کچھ لوگ نماز ادا کرر ہے تھے۔

طارق بن عبدالرحمٰن نے دریافت کیا: یہ کون کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ طبخ آلیا تھا نے حصابہ کرام ہے بیعت لی۔ حضرت طارق کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن میتب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور انہیں اس معالے سے آگاہ کیا تو انہوں نے اپنے والمبہ ماج حوالے سے بتایا کہ میرے والمبہ ماجو آئ لوگوں سے آگاہ کیا تو انہوں نے اپنے والمبہ ماج ہوائ وہ کہتے تھے کہ جب ہم الحکے سال پنچ تو اُس درخت کی جہ بھول گئے اور اُس درخت کو نہ پاس کے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ درخت کی جہ بھول گئے اور اُس درخت کو نہ پاس کے۔ ایک روایت میں اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ: حضور ملتے آئے کے محالہ تو وہ درخت نہ جان سے اوجھل ہوگیا۔ اُس کے بعد حضرت سعید بن میتب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ سرزنش کے۔ خصور میت کہ وہ کہتے رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ سرزنش والے (معلوم ہوتے) ہو۔ (حضرت سعید بن میتب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ سرزنش کے طور پرتفا۔ کذا فی عمد قالقاری جمام ۱۳۱ و فی فتح الباری جمام کا اسے میا کہ اللہ کی کا اسے کہا کہ اللہ کی کا اسے کہا کہ درخت کا اللہ کا کا درخت کو اللہ کی کا ان کے طور پرتفا۔ کذا فی عمد قالقاری جمام ۱۳۱ و فی فتح الباری جمام کا اللہ کی کا اللہ کی کا اللہ کی کا اللہ کی کا درخت کا اللہ کی کا درخت کا درخت کا درخت کی اللہ کی کا درخت کی درخت کا درخت کا درخت کی درخت کا درخت کی درخت کا درخت کا درخت کا درخت کی درخت کا درخت کی درخت

سی بخاری اور می مسلم کی ذکر کردہ روایات سے بیہ بات ٹابت ہوگئ کہ وہ درخت جس کے بنجے بیعت رضوان ہوئی تھی وہ قدرت الہی سے غائب ہوگیا تھا۔ کسی کے کثوانے کا ان روایات میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بلکہ اُس کے برخلاف اس بات کی صراحت ہے کہ وہ درخت اوجل ہوگیایا اُس کی جگہ بھلادی گئی ہی۔

مقام غور ہے! کہ ایک درخت قدرت اللی سے عائب بھی ہوجائے اور اس کوحضرت عمر رمنی اللہ تعالی عند کا عمر منی اللہ تعالی عند کا عمر منی اللہ تعالی عند کا

موقف يرتما كه وه درخت غائب بهو گياتما - چنانچه محدث شهيرامام بغوى عليه الرحمة روايت قل فرمات بين: "روى ان عسر مر بذالك المكان بعد ان ذهبت الشجرة فقال اين كانت؟ فجعل بعضهم يقول ههنا وبعضهم يقول ههنا فلما كثر اختلافهم قال سيروا ذهبت الشجرة" - (معالم التزيل الامام البغوى جهم ٢٢٧)

یعنی حضرت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه درخت غائب ہونے کے بعد (کسی ون) اُس جگہ ہے گزرے تو آپ نے دریافت فر مایا کہ وہ درخت کس جگہ تھا؟ تو کسی نے کہا: اِس جگہ کسی نے کہا: اس جگہ۔ جب لوگوں کا اِس سلسلے میں اختلاف بڑھ گیا تو حضرت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ نے فر مایا: چلوچلؤوہ درخت غائب ہوگیا ہے۔

امام ابن جربر طبری اور علامه علاء الدین خازن بغدادی نے بھی اپنی تفاسیر میں اس روایت کوذکر کیا ہے۔ (تغییر خازن جسم ۱۵ مامع البیان للطمری جسام ۱۱۲)

ٹانیا: بعض مفسرین علیہم الرحمۃ نے بدروایت نقل فرمائی کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کومعلوم ہوا کہ لوگ ایک درخت کے پاس آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے زجروتو بیخ کے بعدائس درخت کو کٹوادیا۔ (البحرالحیط جو ص ۲۹۳ مادی جسم سادی جسم ۱۹۷۳ و حالمانی جسم ۱۹۷۳ و ما ۱۹۲۳ مادی جسم ۱۹۷۳ و دیا البیضادی جسم ۱۹۷۳ و ۲۸ مادی

اس روایت اور صحیحین کی ذکر کرده روایات میں به ظاہر تضاد نظر آتا ہے کیکن حقیقاً ان میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اصلاً تو وہ درخت قدرت الہی سے عائب ہوگیا تھا لیکن لوگ کسی اور درخت کو'' شجر ہوت '' سمجھنے گئے تھے' اُس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کثوادیا تھا نہ کہ اصل شجر ہوجت کو۔

( د يكه تاريخ الخيس ج ٢ ص ٢ بحواله ضياء النبي مُلْقَالِيكِم ج ٣ ص ١٦٥)

علامه محداسا عيل حقى حفى عليه الرحمة (متوفى ١٣٥٥ه) بهى يكي فرمات بيل ملاحظه و:

"يقول الفقيس : يسمكن التوفيق بين الروايتين بانهم لما عميت عليهم ذهبوا يصلون تحت الشجرة على ظنّ انها هى شجرة البيعة فامر عمر رضى الله تعالى عنه بقطعها". (روح البيان ج٥ ص٣٣)

لینی مذکورہ (بہ ظاہر متضاد )روایات میں تطبیق یوں ہوسکتی ہے کہ جب شجرہ بیعت اوجل

ا ہوگیا تولوگ اپنے گمان کے مطابق ایک درخت کوشجرہ بیعت جان کر کے اُس کے پنچ نماز کے لئے جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اُس کو کٹوا دیا۔ (نہ کہ اصل شجرہ بیعت کو)۔

ذکر کر دہ تمام تر تفصیل ہے یہ بات واضح ہوگئ کہ جس درخت کے پنچ بیعۃ الرضوان ہوگئ تھی وہ قدرتی طور پر غائب ہوگیا تھا اور لوگ (تر ک کے طور پر) ایک ایسے درخت کے پنچ نمازیں پڑھنے گئے تھے جو نی الواقع شجرہ بیعت نہیں تھا' اُس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کثوا دیا تھا۔

تالثاً: شجرہ بیعت کے غائب کیے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اس حوالے سے عکماء نے یہ تو جید کی ہے کہ اس کا غائب کیا جانا اسلیے تھا تا کہ لوگ اُس کے ذریعے کسی تشم کی بداعتقادی اور فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔ چنا نچہ علامہ صاوی مالکی (متو فی ۱۳۲۱ ھ) فرماتے ہیں: ''و ھذہ الشجو قد احفیت لئلا یہ حصل الافتتان بھا''۔(صادی' جسم ۱۹۷۳)

اک الحر جمالہ مدر الدین عینی خفی (متد فی ۵۵۵ ہے) فرمات ترین ن

"وكان سبب خفائها ان لا يفتتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير وننوول الرضوان فلو بقيت على ظاهرها معلومة لخيف تعظيم الجهال ايّا ها وعبادتهم لها فاخفاء ها رحمة الله من الله تعالى". (عمة القارى ج١٥ ص٢٠٠)

شجرہ بیعت کا اوجھل ہوتا اسوجہ سے تھا تا کہ لوگ اس کے سبب فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔ کیونکہ (بیعت کے سبب) اُس درخت کے بینچے خیر و برکت اور رحمت ورضوان کا نزول جاری ہو چکا تھا۔ پس اگر اُس درخت کو اُس کی ظاہری شکل پرمعلوم ومعین رکھا جاتا تو خدشہ تھا کہ جہلاءاس کی تعظیم و پو جا کرنے لگ جا کیں گے۔ پس اُس درخت کا غائب کیا جانا اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت تھا۔

یک توجیه علامه قاضی عیاض مالکی رحمة الله علیه نے 'اسکمال المعلّم فی مشرح مسلم'' فی ۲۵۲ میں علامه ابن جم عسلم ن فالا ص ۲۷۲ میں علامه ابن جم عسقلانی علیه الرحمة (متوفی ۸۵۲ هه) نے فتح الباری ج۲ص ۲۲۰ میں اور دیگر علماء نے اپنی تصانیف جلیلہ میں بیان فر مائی ہے۔اس ہے بعض مخالفین بیہ فلط استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح فتنہ کے خوف ہے جم وہ بیعت کو اٹھا لیا گیا اسی طرح منہدم مزادات کو بھی منہدم منہدم

کردینا چاہیے۔ لیکن بیخالفین کی محض مغالط آفرین اور دھوکہ دبی ہے۔ وہ در حقیقت اس کے ذریعہ عامة المسلمین کومزارات اولیاء پر حاضری ہے روکنا چاہتے ہیں۔ اور بیہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ مزارات پر حاضر ہونے اور وہال دعا کیں کرنے میں شرک کا خطرہ ہے۔ حالانکہ رسول اللہ ملٹی کیا آئی کی مزارات پر حاضر ہونے اور وہال دعا کیں کرنے میں شرک کا خطرہ نہیں تھا' جیسا کہ خود فرمایا:" و الملہ ما اللہ ملٹی کیا آئی امت کے بارے میں شرک کا خطرہ نہیں تھا' جیسا کہ خود فرمایا:" و الملہ ما اخاف علیکم ان تنشو کو ابعدی "۔ خدا کی شم مجھے تم پر اس بات کا خدشہ نہیں کہ تم میر ب بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤگے۔ (صبح بخاری جم سرای البندائی افغین کے میخد شات اور خطرات بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤگے۔ (صبح بخاری جم سرای کی ایک سازش ہے۔

علامہ محمدا ساعیل حقی حنفیٰ علیہ الرحمۃ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے'' کشف النور'' کے حوالے ہے لکھتے ہیں:

"اماقول بعض المغرورين باننا نخاف على العوام اذا اعتقدوا ولياً من الاولياء وعظموا قبره والتمسوا البركة والمعونة منه ان يدركهم اعتقاد ان الاولياء تؤثر في الوجود مع الله فيكفرون ويشركون بالله تعالى فننهاهم عن ذالك ونهدم قبور الاولياء لوكانوا مؤثرين في الوجود مع الله تعالى لدفعوا عن انفسهم هذه الاهانية التي نفعلها معهم فاعلم ان هذا الصنيع كفر صراح ماخوذ من قول فرعون على ماحكاة الله لنا في كتابه القديم: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي قَالَ مُوسَى وَلَيْدُعُ رَبَّهُ إِنِي أَخَافُ اَنْ يَبُلِل دِينَكُمُ اَوْ اَنْ يَتُظْهِرَ فِي الْلاَرْضِ الْفَسَادَ (الوس و كيف يجوز هذا الصنيع من اجل الامر الموهوم ومعه خوف الضلال على العامّة". (روح البيان جه ص٣٣ كفساتور عا)

بعض فریب خوردہ لوگ ہے کہتے ہیں کہ جب لوگ کی ولی سے اعتقاد رکھیں گے اُن کی قبر کی تعظیم کریں ہے اور اُس سے برکت ومدد حاصل کریں گے قوجمیں خطرہ ہے کہ لوگ کہیں ہوا عقاد نہ کر بیٹھیں کہ اللہ کے ساتھ اولیاء بھی مؤثر فی الوجود ہیں نتیجۂ لوگ کفر وشرک ہیں منبتل ہوجا کیں ہے ۔ پس ہم انہیں اس سے روکیس گے اولیاء کی قبور کوگرا کیں گے اُن پر بنی ہوئی عمارت ہٹا کیں گے اُن سے غلاف اور پردے اتاریں گے اور'' بہ ظاہر'' اولیاء کی تو ہیں کے مرتکب ہوں گے تا کہ جائل عوام کو پتا چل جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یہ اولیاء کے مرتکب ہوں گے تا کہ جائل عوام کو پتا چل جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یہ اولیاء

بھی مؤثر فی الوجود ہوتے تو اس تو بین کوروک دیتے ۔ سوجان کیجئے کہ بیفل (تو بین قبور وغیرہ) صریح کفر ہے اور بیہ بالکل ویسے بی ہے جیسے فرعون نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو میں موئ کو تاروں اوروہ (اپنی مدد کے لیے) اپنے رب کو بلالیں 'بیشک مجھے تو ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں وہ تمھارے دین کو تبدیل نہ کر دیں اور ملک میں فسا دنہ پھیلا دیں (سُورۃ المؤمن: کہیں وہ تمھارے دین کو تبدیل نہ کر دیں اور ملک میں فسا دنہ پھیلا دیں (سُورۃ المؤمن: ۲۲) اور یہ فعل (تو بین قبور وغیرہ) محض ایک امر موہوم کی بنا پر کیونکر درست ہوسکتا ہے جب کہاں میں عوام الناس پر گمراہی کا خدشہ کرنا بھی موجود ہے۔

عبارت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ عامۃ المسلمین پر کفر وشرک کا خدشہ ظاہر کر کے انھیں زیارت قبور اور مزارات پر حاضری ہے روکنا یا مزارات کو منہدم کرنا ایسا ہی ہے جیسے فرعون نے حضرت موی علیہ السلام پر تبدیل دین اور فساد پھیلانے کا خدشہ ظاہر کر کے انھیں قبل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ نیز علامہ اساعیل حقی علیہ الرحمۃ نے سورۃ الفتح میں شجرہ بیعت کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے بعد عبارت فیکورہ کوفتل فر ماکر یہ واضح کردیا کہ شجرہ بیعت کے غائب ہونے یا حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے کثواد سے سمتعلق ذکر کردہ حکمت کومزارات کے خلاف بنیاد بنانا درست نہیں ہے۔

اى طرح علامه صاوى ماكى عليه الرحمة "وابتغوا اليه الوسيلة" كخت كص بين:
"وابتغاء الوسيلة ما يقربه اليه مطلقاً ومن جملة ذالك محبة انبياء الله و
اولياء و والصدقات وزيارت احباب الله وكثرة الدعاء وصلة الرحم وكثرة
الذكر وغير ذالك. فالمعنى كل ما يقربكم الى الله فالزموه واتركوا ما يبعدكم
عنه. اذا علمت ذالك فمن الضلال البين والخسران الظاهر تكفير المسلمين
بويارة اولياء الله زاعمين ان زيا رتهم من عبادة غير الله كلا بل هى من جملة

(تغییرصاوی ج اص ۹۷ م)

یعنی وسیلہ تلاش کرنے سے مراد وہ چیز تلاش کرنا ہے جو بندے کومطلقا اللہ تعالیٰ کے قریب کرد ہے مثلاً انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی محبت' صدقات'اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی زیب کرد ہے مثلاً انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی محبت' صدقات'اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی زیادت' دعاکی کثرت' صلہ رحمی اور کثرت ذکر وغیرہ۔پس مطلب سے ہے کہ ہروہ چیز جو اللہ

تعالی کے قریب کردے اس سے چہٹ جا و اور جورب سے دور کردے اس کوچھوڑ دو۔ جب تم نے یہ جان لیا تو (اب یہ سمجھ لوکہ) کھلی گمرائی اور کھلا خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کو زیارت اولیاء کی بنیاد پرمحض یہ گمان کر کے کا فرقرار دیتے ہیں کہ ' زیارت اولیاء غیراللہ کو بو جنے کی قبیل سے ہے'۔ ہرگز ایسانہیں! بلکہ بیتو محبۃ فی اللہ (اللہ کی خاطر محبت) کا مظاہرہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم ملتی کیا تھے فرمایا کہ: خبر دار!اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر محبت نہیں۔

علامہ صاوی علیہ الرحمة کی عبارت ہے معلوم ہوگیا کہ مزارات پر حاضری کو غیر اللہ کی عبادت یعنی شرک سمجھنا اور اس بنیاد پر مسلمانوں کو کا فرقر اردینا خود کھلی گمراہی اور خسارہ و نقصان ہے۔ یہ وہ ہی علامہ صاوی ہیں جن کے حوالہ سے شجر ہ بیعت کے غائب ہونے کی حکمت ہم بیا ن کر چکے کہ'' لوگ فتنہ میں مبتلا نہ ہوں' شجر ہ بیعت سے متعلق میہ حکمت سپر وقلم فر مانے کے باوجود دوسری جانب آپکا یہ فر مانا کہ'' زیارت اولیاء کی بنیاد پر مسلمانوں کو کا فرقر اردینا کھلی گراہی اور خسارہ ظاہر ہے' اس بات کا واضح شوت ہے کہ شجر ہ بیعت سے متعلق بیان کردہ حکمت کومز ارات کے خلاف بنیاد بنانا درست نہیں ہے۔

رابعاً: شجرهٔ بیعت سے متعلق ذکر کردہ حکمت کو اگر مزارات کے خلاف بنیاد بنانا درست ہوتا تو فقہاء کرام وعلاء اعلام اپنی کتب جلیلہ میں مزارات کے احترام اور حاضری کی قطعاً ترغیب نہ فرماتے لیکن علاء وفقہاء علیم الرحمة نے اپنی مصنفات میں اولیاء وصالحین تو در کنار'' عام اہل ایمان کی قبور''کا وہ ادب واحترام بیان فرمایا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد اونی فہم رکھنے والا بھی باسانی یہ نتیجہ اخذ کرسکتا ہے کہ مزارات کو شجرہ بیعت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ملاحظہ ہو:

علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي عليه الرحمة (متوفى ١٢٥٢ه) لكصة بين:

"واما الاولياء فانهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم واسرارهم. قال ابن حجر في فتاواه ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات و مفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذالك لان القربات لاتترك لمثل ذالك بل على الانسان فعلها وانكار البدع بل وازالتها ان امكن".

(شامی ج ۱۳ سام ۱۳۱۱ مطبوعه بیروت)

اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے قرب اور زائرین کونفع پہنچانے میں اپنے معارف واسرار کے اعتبار سے مختلف درجات رکھتے ہیں۔علامہ ابن حجر اپنے فناوی میں فرماتے ہیں کہ زیارت میں مختلف بدعات پیدا ہونے کے سبب زیارت کوترک نہیں کیا جائے گا۔اسلیے کہ عباد تیں اس طرح کی بنیا دوں پرترک نہیں کی جا تیں بلکہ انسان پر لازم ہے کہ اس طرح کی عبادتوں کوکرتا رہے اور جو خرابیاں پیدا ہوں ان کا انکار ورد کرتارہے بلکہ مکن ہوتو از الہ بھی کردے۔

عبارت ندکورہ کا متفادیہ ہے کہ فی زمانہ مزارات پراگر چہ مختلف خرابیوں نے جنم لے لیا ہے لیکن ان خرابیوں کی بنا پر حاضری کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ میچے طریقہ یہ ہے کہ انسان حاضری بھی دیتارہ ہے ساتھ ہی ساتھ خرابیوں کا رد کرتا رہے اور ممکن ہوتو خرابیوں کا ازالہ بھی کرتا رہے۔ عبارت فدکورہ اس اعتبارے بھی قابل غور ہے کہ شجرہ بیعت تو (بقول علاء ومحد ثین ) محض بداعتقادی کے خدشہ کی بنا پر غائب ہوگیا تھا جب کہ مزارات پر (جہلاء کی بدولت) فی الواقع خرافات در آئی ہیں اس کے باوجود علامہ ابن حجر علیہ الرحمة تصریح فرماتے ہیں کہ 'یہ الواقع خرافات در آئی ہیں' اس کے باوجود علامہ ابن حجر علیہ الرحمة تصریح فرماتے ہیں کہ 'یہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کو کسی خرابی کے بیدا ہونے کے سبب ترک نہیں

خودعلامہ شامی علیہ الرحمۃ نے ایک اور مقام پریہاں تک تصریح فرمائی ہے کہ کوئی کام اگر چہ فی نفسہ بدعت ہولیکن اس کواس لیے کرنا تا کہ اس سے صاحب مزار کی عظمت ظاہر ہوتو بینہ صرف جائز ہے بلکہ ایسی'' بدعت'' کا جواز اور اس کی اصل قول فقہاء سے ثابت ہے۔ چنانچہ آب لکھتے ہیں:

"وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين والاولياء كرهه بعض الفقهاء حتى قال في فتاوى الحجة وتكره الستور على القبور ولكن نحن الان نقول ان كان القصد بذالك التعظيم في اعين العامة حتى لايحتقر واصاحب القبر الذى وضعت عليه الثياب والعمائم ولجلب الخشوع والادب لقلوب الغافلين الزائرين لان قلوبهم نافرة عند الحضور في التادّب بين ايدى اولياء الله تعالى المدفونين في تلك القبور كما ذكرنا من حضور

روحانيتهم المباركة عند قبور هم فهوامر جائز لاينبغى النهى عنه لان الاعمال بالنيات ولكل امرى ما نولى فانه وان كان بدعة على خلاف ما كان عليه السلف ولكن هومن قبيل قول الفقهاء في كتاب الحج انه بعد طواف الوداع يرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد لان في ذالك اجلال البيت حتى قال في منهاج السالكين ومايفعله الناس من الرجوع القهقرى بعد الوداع فليس في منهاج السالكين ومايفعله الناس من الرجوع القهقرى بعد الوداع فليس فيه سنةمروية ولا اثرمحكي وقد فعل اصحابنا". (فآول شائ ج٥٣٣٣)

(بعینه بهی عبارت علامه شامی علیه الرحمة نے فاوی "تنقیح الحامه به ۲ ص ۳۵ پر اور قد وهٔ الحققین علامه عبدالغی نابلسی علیه الرحمة نے اپنے رساله "کشف النور عن احوال القبور "میں ص ۱۲ پر نقل فرمائی ہے)۔

عبارت مذکورہ میں علامہ شامی علیہ الرحمہ نے مزارات کو بیت الحرام پر قیاس فرمایا۔ لینی جس طرح عہد نبوی اور عہد محابہ و تابعین میں طواف وداع کے بعد اُلٹے یا وُل لوٹنا رائج

"ومن ارادحاجة فليذهب اليهم ويتوسل بهم فانهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه و قدتقرر في الشرع وعلم ما لله تعالى بهم من الاعتناء و ذالك كثير مشهور ومازال الناس من العلماء والاكابر كابرا من كابر مشرقا ومغربا يتبركون بزيار قبورهم ويجدون بركة ذالك حسًا ومعنى وقد ذكر الشيخ الامام ابو عبد الله ابن النعمان رحمه الله في كتابه المسمى بسفينة النجاء لاهل الالتجاء في كرامات الشيخ ابي النجاء في اثناء كلامه على ذالك ماهذا لفظه تحقق لذوى البصائر والاعتبار أن زيارة قبور الصالحين محبوبة لاجل التبرك مع الاعتبار فان بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم والدعاء عند قبور الصالحين والتشفع بهم معمول به عند علمائنا المقتين من ائمة الدين". (المثل ١٥صـ١٥)

تعنی جس مخص کوکوئی کام در پیش ہووہ صالحین کی قبور کی طرف جائے اور ان کے وسیلہ

ے دعاء کرے۔ کونکہ اللہ تعالی اور مخلوق کے درمیان وہ واسطہ ہیں اور یہ چیز شریعت میں ثابت ہاور تمام دنیائے اسلام میں شرق سے لیکر غرب تک تمام علاء اور اکا برمسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں ان سے برکت حاصل کرتے ہیں اور ان کی برکات سے ظاہری اور باطنی طور پرفیض یاب ہوتے ہیں۔ علامہ ابن الحاج کھتے ہیں کہ شخ ابو عبداللہ بن نعمان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ''سفینہ النجاء لاہل الالتجاء'' میں فر مایا کہ: حصول برکت کے لیے صالحین کی قبروں کی زیارت مستحب ہے۔ کیونکہ صالحین کی برکات جس طرح ان کی زندگ میں فیض رسال ہوتی ہیں ای طرح ان کی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہیں اور صالحین کی قبروں کے پاس دعا کرنا اور ان سے شفاعت طلب کرنا ائمہ دین اور علاء محققین کا معمول مہا ہے۔

عبارت ذرکورہ بیل ' والمدعاء عند قبور الصالحین والمتشفع بھم معمول بھ عند علماننا المحققین من انمة الدین '' کے الفاظ نہایت قابل غور ہیں۔ان الفاظ ہے علام ابن الحاج کی علیہ الرحمہ نے یہ واضح فر ماویا کہ ' مزارات پر جانا اور وہاں جاکران کے وسلے سے اللّٰہ کی باگاہ میں دعاء کرنا اثمہ دین اور علاء محققین کا معمول رہا ہے'' ۔اگر مزارات کو شخر ہ بیعت پر قیاس کرنا ورست ہوتا تو علاء محققین وہاں حاضری دینے کی بجائے خود بھی اور عامتہ الناس کو بھی اس ہے منع فر ماتے 'لیکن اس کے برعس علاء محققین نے حاضری کو اپنا معمول بنا کر در حقیقت لوگوں کو اس کی ترغیب فر مائی ہے ۔ سویہ حقیقت پوری آب وتاب کے ساتھ واضح ہوگئی کہ مزارات کو شجر ہ بیعت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔لہذا صحح یہ ہے کہ علاء ماتھ واضح ہوگئی کہ مزارات کو شجر ہ بیعت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔لہذا صحح یہ ہے کہ علاء ومشار کے علیہ علاء ماتھ حاضری کو لازم ماتھ حاضری کو لازم ماتھ حاضری کو لازم کیا جائے اور جو خرابیاں در آئی جی ان کا رواور ممکن ہوتو از الہ کیا جائے ۔ نہ یہ کہ مطلقا حاضری کو ترک کیا جائے یا دومروں کوروکا جائے۔

# نقش نعلین اورموئے مبارک کی حقیقت

سوال:

آج کل تعلین شریفین کا جوفتش لوگوں میں معروف ہے شری نقط کظر سے اس کی حقیقت کیا ہے؟ نبی اکرم ملٹی آئی کا ارشاد مبارک ہے کہ قبریں کی نہ بناؤ کشاویر نہ بناؤ گو یا کوئی ایسی نشانی نہ رکھو جو تہ ہیں اپنے آباؤ واجداد کی یا ددلائے ماسواان کے نیک اعمال کے۔الی صورت میں کیا صحابہ کرام کا بعین بیان تیج تابعین یاان کے بعد آنے والے علاء واکا ہرین نے مجوز ہعلین شریفین کو پشت در پشت محفوظ رکھا ہوگا؟ کیا تعلین شریفین کا بیقش اصلی ہے؟ کیااس سے عقیدت و محبت (چومنا مستمر کے مجھنا و غیرہ) جائز ہے یا نہیں؟ [سائل:عبدالرمن نیوکرائی]

جواب:

ندکورہ سوال کے جواب میں پچھروز قبل ہمیں دارالعلوم ہوری ٹاکن (دیوبند) کا ایک فتوی موصول ہوا۔ جس میں مروجہ نقشِ نعلین شریفین اور موئے مبارک کوغیر معتبر' نا قابل احترام اور فقنہ عظیمہ کا سبب قرار دیا گیا۔ دیوبند کے مرکزی ادارے سے جاری ہونے والا یہ گمراہ کن اور اذیت ناک فتوی اس قابل تو نہ تھا کہ اس کی تر دید اور جواب کی طرف توجہ دی جاتی ۔ تا ہم ناموسِ رسالت کے شخفط اور عوام مسلمین کی تسکین و تشفی کے لیے درج ذیل معروضات تم کی جارہی ہیں:

تعلین شریفین کے موضوع برگفتگوکرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سائل (عبدالرحمٰن)کے اندازِسوال بریجھ کلام کیا جائے:

سائل نے اپنے سوال میں رسول الله مائی آلم کا ارشاد ذکر کیا ہے کہ قبریں کی نہ بناؤ اقعاد برنہ بناؤ۔ اگر سائل صرف اس حدیث کو ذکر کرنے پراکتفاء کرتا تو کوئی حرج نہ تھا۔ لیکن سائل نے اس کے بعد جو تھرہ سپر قلم کیا ہے اس سے سائل کی جہالت سامنے آگئی۔ کیونکہ سائل نے اکھا کہ ''کوئی ایسی نشانی نہ رکھو جو تھہیں اپنے آبا دَاجدادیا بررگوں کی یا دولا کے ماسواان کے نیک اعمال کے'۔ حدیث کایہ مفہوم نہایت من گھڑت خودساختہ اور قرآن وسخت کے بالکل برخلاف ہے۔ قرآن وسخت سے بررگوں کی نشانیاں رکھنا اور ان نشانیوں

سے برکتیں حاصل کرتا ثابت ہے: کچھد لاکل ملاحظہ فرما کیں:

(۱) الله تعالیٰ نے طالوت کا داقعہ بیان کرتے ہوئے فر مایا:

"وَقَالَ لَهُ مَ نَبِيَّهُ مَ إِنَّ الدَّهُ مُلْكِهِ أَنْ يَّاتِيكُمُ التَّابُوْتُ فِيهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّتِكُمُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

یعنی ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکونِ قلب کاسامان ہے اور حضرت موی اور حضرت محارون کے چھوڑے ہوئے تیرکات ہیں۔

اس آیت میں حضرت موئی اور حضرت هارون (علیماالسلام) کے ابن تبرکات کاذگر ہے جو برسہابرس ایک صندوق میں بنی اسرائیل کے پاس محفوظ رہے۔ اور جب بھی بنی اسرائیل پرمشکل آتی تواس صندوق کے دسیلہ سے بارگاو الہی میں وہ دعا کیں کرتے اور دشمن پر فتح حاصل کرتے۔ (مزید تفصیل کے لیے کتب تفسیر ملاحظہ فرما کیں!)

(۲) ارشادِربانی ہے: 'وَاتَّنْ خِلْوا مِنْ مَّنَّامِ اِبْراهِیْمَ مُصَلِّیٰ ''(اےلوگو!)جس جگہ حضرت ابرہیم کھڑے ہوتے تصاس جگہ کوتم نماز کی جگہ بنالو۔(القرة:۱۲۵)

ال آیت مبارکہ میں مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بنانے کا تھم دیا گیا ہے۔ "مقام ابراہیم"

وہ جگہ ہے جہال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔اگر بزرگوں کی
نشانیاں محفوظ رکھنانا جائز ہوتا تو حضرت ابراہیم کے نشانِ قدم آج محفوظ نہ ہوتے اور خاص
وہال نماز کا تھم فرما کراس مقام کی عزت اوراحترام کو بیان نہ کیا جاتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ
حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات محفوظ رہیں اور تاجدار انبیاء ملتی آیا کم کوئی نشانی
محفوظ نہ رہے!!! یہاں ان حضرات کے لیے لی فکر کے جوبات بات پر تعظیم اور احترام کو
معوض ترارد سے ہیں!

(٣) الله المروه (دونوں) الله كارشاد باك ہے: ' إِنَّ المصَّفَ وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَآنِهِ الله '' بِشَكَ صَفَا اور مروه (دونوں) الله كانشانيوں ميں ہے ہيں۔ (البقرة: ١٥٨)
الله آيت مباركه ميں صفا اور مروه كوالله تعالى نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ ' صفا اور مروه ''

حرم کمہ میں دو پہاڑیاں ہیں جہاں حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ علیہاالسلام نے پانی کی تلاش میں دوڑلگائی تھی۔حضرت بی بی ہاجرہ کے قدموں کی اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ندکورہ دونوں پہاڑیوں کو محفوظ فرمادیااور آنہیں اپنی نشانی قراردیا۔ بلکہ تاقیام قیامت مسلمانوں پراس مقام کی حاضری واجب فرما کر ہمیشہ کے لیے اس کویادگاراور تاریخ کا حصہ بنادیا۔لہذا ہم بجاطور پر کہہ سکتے ہیں کہ نیک بندوں کے نشانات وتیم کات اور یادگار کو محفوظ رکھنا خودرب ذوالجلال کی سنت ہے۔لہذا بو حض سے کہ کہ دیمس نشانی اور تیم کی کو محفوظ نہیں رکھنا چا ہے 'اسے میضر درسوج لینا چا ہے کہ اللہ عزوجل کے اس فعل کا کیا تھم ہوگا!!!

(س) ام المؤمنين حضرت ام سلمه رضى الله نعالى عنهاك باس رسول الله ملتي الله كالله كال

(صیح بخاری شریف ج۲ص۵۸۹۲:۸۷۵)

اس حدیث سے جہاں بیمعلوم ہوا کہ نبی اکرم ملٹی آئیم کے بالوں کے دسیلہ سے شفاء ملتی ہے وہاں بیجمی معلوم ہوا کہ تبرکات کو محفوظ رکھناصحابہ کرام اور صحابیات سے ثابت ہے۔ لہذا یہ کہنا بالکل غلط اور جہالت ہے کہ '' سوائے نیک اعمال کے کسی نشانی کو محفوظ نہیں رکھنا چاہیے۔''

(۵) حضرت ابوبکرصد این رضی الله تعالی عند کی صاحبز ادی حضرت اساء رضی الله تعالی عنها کے پاس رسول الله طُوَّ الله عالی شان جبة مبارکه محفوظ تعاد ایک موقع پرحضرت اساء نے فرمایا که بیدرسول الله طُوُّ الله عالی شان جبة بہلے بید حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس تعاد ان کے انتقال کے بعد بید میری ملکیت میں آیا۔ رسول الله طُوُّ الله اس کوزیب تن فرمایا کرتے میں اس کو بانی میں ڈال کریماروں کے لیے اس کے ذریعہ شفاء مرمایا کرتے ہیں۔ (میج مسلم شریف یوں الله عنه ابوداؤد: ۱۹۵۳)

اس حدیث شریف میں بھی وسیلہ اور تیرکات کی حفاظت کا ثبوت واضح طور پرموجود

ہے۔ لہذایہ کہنا بہت بڑی نادانی ہے کہ'' سوائے نیک اعمال کے کسی نشانی کو محفوظ نہیں رکھنا جا ہے۔''

(۲) امام بخاری روایت کرتے ہیں کدرسول الله ملقی اَلَیْم کی خدمت میں ایک مورت خوبصورت کے بعد ہوئے کناروں والی چا در لیکر حاضر ہوئی اس نے عرض کیا کہ یہ چا در ہیں نے خود بنی ہوں۔ رسول الله ملتی اَلَیْم نے بہت خوشی ہے اور آپ کی خدمت میں پہننے کے لیے پیش کر رہی ہوں۔ رسول الله ملتی اَلَیْم نے بہت خوشی سے اس کو ببول فر ما یا اور پھر تہ بند کی صورت میں پہن کر باہر تشریف لاے تو سید ناعبد الرحمٰن ابن عوف یا سید ناسعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنهم نے عرض کی یہ چا در کتنی اچھی ہے! جھے عطا فر ما دیجے۔ اس سوال پر حاضرین نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا کہونکہ رسول الله ملتی آلیکی اور تہیں یہ معلوم ہے کہ آپ ملتی آلیکی کی سائل کو ما یوس نہیں فر ماتے اس کے باوجود تم نے سوال معلوم ہے کہ آپ ملتی آلیکی کی سائل کو ما یوس نہیں فر ماتے اس کے باوجود تم نے سوال کیا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ: '' انسی و السله ماسنلته الالبسها و انما سالته لیک آب ہوں کفنی قال سهل فیکانت کفنه '' یعنی خدا کی شم ارسول الله ملتی آلیکی اور مینے کے لیے طلب نہیں کی ہے بلکہ اس لیے طلب کی ہے تا کہ یہ میں نے یہ چا در بہنے کے لیے طلب نہیں کی ہے بلکہ اس لیے طلب کی ہے تا کہ یہ میں نے یہ چا در بہنے کے لیے طلب نہیں کی ہے بیکہ اس لیے طلب کی ہے تا کہ یہ میں استعال ہوئی۔ میں کہ درسول الله ملتی آئیکی کو وہ میں در مبارک اس صحالی کون میں استعال ہوئی۔

(صحیح بخاری کتاب البخائزج اص ۱۵۰)

- (2) حضرت سیدناعلی مرتضیٰ رضی الله تعالیٰ عند کے پاس وہ خوشبو محفوظ تھی جورسول الله ملیٰ الله ملیٰ مرتضیٰ رضی الله ملیٰ مرتضیٰ رضی الله ملیٰ مرتضیٰ رضی الله عند نے حیرت فرمائی کہ میرے انقال کے دفت اس کوخوشبو کے طور پراستعال کیا جائے۔ یعنی اس کومیرے جسم پرمل دیا جائے۔ (امام نووی نے اس روایت کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔) (المتدرک نام ۱۳۱)
- (۸) حضرت امیرمعا و بیدرضی الله تعالیٰ عنه کے پاس رسول الله ملق کیا کم کا ایک کرتا مبادک ناخن شریف اورموئے مبارک محفوظ تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میراانقال موجائے توقیص مبارک کومیرے کفن میں جسم سے متصل رکھنا اورموئے مبارک وناخن میں جسم سے متصل رکھنا اورموئے مبارک وناخن

شریف کومیر ہے منہ میں اور آنکھوں میں اور پپیٹانی پراور دیگراعضاءِ سجدہ پرر کھو بنا۔ (الاستیعاب علیٰ هامش الاصابۂ علامہ ابن عبدالبرج سوص ۹۹)

(۹) خادم رسول مُنْتَهُ اَلِهُمْ حَضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عند کے پاس رسول الله منظری شریف اورموئے مبارک محفوظ منصے۔ آپ کو جب کفن دیا گیا تو وصیت کے مطابق جھڑی شریف اورموئے مبارک محفوظ منصے۔ آپ کو جب کفن دیا گیا تو وصیت کے مطابق جھڑی شریف کو آپ کے سینہ پررکھا گیااورموئے مبارک کو آپ کی زبان کے نیچے رکھا گیااورای حالت میں آپ کو ڈن کیا گیا۔

(الاصابة ج اص ۲۲ 'ابن عساكرج٥ ص ۷۵)

یہ روایت بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ ملٹی آلیا کی سے ترکات کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور قدم قدم پران تبرکات کی حفاظت اور عزیت وقو قیر کرتے تھے۔ بلکہ خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ ملٹی آلیا کی ساتھ رسول اللہ ملٹی آلیا کی ساتھ سے تعلین شریفین کو محفوظ رکھنے کی روایات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ چنانچہ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عیسیٰ بن طہمان نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہمارے پاس دو جوتے پہن کر تشریف لائے 'ان جوتوں میں دو تھے تھے۔(امام بخاری فرماتے ہیں) ٹابت البنانی نے کہا کہ بید سول اللہ مانی کیا ہے کے علین شریفین ہیں۔

(صیح بخاری کتاب اللباس باب اس)

امام بخاری کتاب الخمس میں پھرعیسیٰ بن طھمان کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عند ہمارے پاس دو جوتے پہن کر تشریف لائے جن پر کوئی بال نہیں تفاد ثابت البنانی نے بعد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ وہ نبی اکرم طفی کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ وہ نبی اکرم طفی کیا ہے۔ (صحیح ابخاری کتاب الحمس 'باب ۵ 'التر مذی فی الشمائل' باب ۱۰)

ان تمام روایات سے بہ بات بالکل روش ہوگی کہ تر کات کی تعظیم اوران کا احرام یا تر کات کے وسیلہ سے بارگاہِ اللی میں دعاء کرنایا شفاء وصحت اور مغفرت کی امیدر کھنا ۱۹ وی صدی کی بدعت نہیں ہے بلکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سخت اور طریقہ سے ثابت ہے۔ تر کات کی تعظیم اور مقدس نشانیوں کی حفاظت کرنا اگر شرعاً جا کرنہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سرکار دوعالم ملڑ آئے آئے ہم سے کسی ترک کی قطعاً حفاظت نہ فرماتے۔ اب اگران واضح دلائل کے باوجود کوئی محفی ترک کی حفاظت کو عقل کے خلاف سمجھے اور ناجائز بتائے تو یقینا ایسا محفی آیات کی حفاظت کو عقل کے خلاف سمجھے اور ناجائز بتائے تو یقینا ایسا محفی آیات کی حفاظت کو عالم سے مخرف ہے۔ بالفاظ دیگر ایسا محفی آیات کی حفاظت کو خلاف شرک کے خلاف سے مخرف ہے۔ بالفاظ دیگر ایسا محفی ترک کا مرتکب ہے۔ ایسے مخص کو اسے ایمان کی فکر کرنی جا ہے!!!

سائل کے انداز کلام پرقدر نے تفصیل سے گفتگوکرنے کے بعداب ہم یہ بیان کریں گے کہ اہل اسلام کے درمیان رسول اللہ ملٹ آئی کے کہ اہل اسلام کے درمیان رسول اللہ ملٹ آئی کے کہ اہل اسلام کے درمیان رسول اللہ ملٹ آئی کے کہ اہل اسلام کے درمیان رسول اللہ ملٹ آئی کے متند اور معتندا نمہ واکابرین (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے تابت ہے۔ جن میں امام ابونیم صاحب حلیة الاولیاء امام ابن جوزی تعالیٰ علیہم اجمعین ) سے تابت ہے۔ جن میں امام ابونیم صاحب حلیة الاولیاء امام ابن جوری امام ابن جوری میں امام ابن عساکر امام علی بن احسم ہودی ماحب دلائل اخیرات امام جزولی امام ابن جرمی امام محمد بن عبدالباتی زرقانی محدرت شاہ عرائی محد شد دہلوی امام سخاوی اورامام جلال امام میں عبدالباتی زرقانی محدرت شاہ عرائی محد بن عبدالباتی زرقانی محدرت ہیں۔ ان تمام اکابرین واسلاف المت کی علی گاری

نقش تعلین شریفین کے تعلق بطور مثال چندعلماء امت کی تحقیقات

ﷺ کیمشہوراورمتندموَرخ حافظ امام ابن کثیر دمشقی اپنی معروف اورمعتبر کتاب'' البدایه والنہایهٔ' میں لکھتے ہیں:

\* ۱۰ احدود نامی تاجر کے بعد کے زمانے میں بیہ بات لوگوں میں معروف ہوئی کہ ابن ابی الحدود نامی تاجر کے پاس ایک نعل (جوتا) ہے جس کے متعلق اس کا بیان بیہ ہے کہ بیر سول اللّٰہ ملْکُ اللّٰہ العادل ابو بکر بن ابوب اللّٰہ ملْکُ اللّٰہ العادل ابو بکر بن ابوب نے اللّٰہ ملْکُ اللّٰہ العادل ابو بکر بن ابوب نے اس سے ایک بہت بڑی رقم کے عوض وہ نعل شریف خرید نا چاہی تو اس تاجر نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ انقاق سے پھی عرصے بعد اس تاجر کا انقال ہو گیا اور وہ نعل شریف کرنے سے انکار کر دیا۔ انقاق سے پھی عرصے بعد اس تاجر کا انقال ہو گیا اور وہ نعل شریف نمرکورہ بادشاہ کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے اس نعل شریف کی بہت نعظیم وقو قیر کی اور جب اس نے دارالحدیث اشر فیہ تغیر کروایا تو نعل شریف کو اس کے خزا نے میں محفوظ کر دیا اور با قاعدہ سے دارالحدیث اشر فیہ تغیر کروایا تو نعل شریف کو اس کے خزا نے میں محفوظ کر دیا اور با قاعدہ می دارالحدیث اشر فیہ تغیر کروایا تو نعل شریف کو اس کے خزا نے میں محفوظ کر دیا اور با قاعدہ اس کے دارالحدیث اشر فیہ تغیر کروایا تو نعل شریف کو اس کے خزا نے میں محفوظ کر دیا اور با قاعدہ اس کے دارالحدیث اشر فیہ تغیر کروایا تو نعل شریف کو اس کے خزا نے میں محفوظ کر دیا اور با قاعدہ اس کے دارالحدیث اشر فیہ تغیر کروایا تو نعل شریف کو اس کے خزا نے میں محفوظ کر دیا اور با قاعدہ اس کے درارالحدیث اس کو درارالحدیث اس کے درارالحدیث اس کا درارالحدیث اس کے درارالحدیث اس کے درارالحدیث اس کے درارالحدیث اس کا درارالحدیث اس کے درارالحدیث اس کے درارالحدیث اس کی درارالحدیث اس کے درارالحدیث اس کی درارالحدیث اس کے درارالحدیث اس کے درارالحدیث اس کے درارالحدیث کے درارالحدیث اس کے درارالحدیث کی درارالحدیث کے درارالحدیث کے درارالحدیث کی درارالحدیث کے درارالے کی درارالحدیث کے درارالے کی درارالے کی درارالے کی درا

اس پر ایک خادم مقرر کیا جس کی ماہانہ تنخواہ اس نے جالیس درهم مقرر کی۔(امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ)وہ نعل شریف اب تک اس مذکورہ مکان میں موجود ہے۔

( تاریخ ابن کثیرج ۲ ص ۸ مطبوعه بیروت لبنان )

﴿ عالم اسلام کے نہایت معروف اور متند سیرت نگار امام احمد بن محمد القسطلانی علیه الرحمدا بی شہرهٔ آفاق کتاب' المواهب اللدئیہ' میں نقش نعلین شریفین کے متعلق اپنی تحقیق رقم کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وقد ذكر ابو اليمن بن عساكر تمثال نعله الكريمة عليه افضل الصلوة والسلام في جزء مفرد رويته قراء ة وسماعا. وكذا افرده بالتأليف ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن خلف السلمي المشهور بابن الحاج من اهل المرية بالاندلس وكذا غيرهما. ولم اثبتها هنا اتكا لا على شهرتها وصعوبة ضبط تسطيرها الا على حاذق. ومن بعض ما ذكر من فضلهاو جرب من نفعها وبركتها ماذكره ابو جعفر احمد بن عبد الجيد وكان شيخا صالحا قال بحذوت هذالمثال لبعض الطلبة فجاء ني يومافقال لي رأيت البارحة من بركة هذاالنعل على عجبا اصاب زوجي وجع شديد كاد يهلكها فجعلت النعل على موضع الوجع وقلت اللهم ارني بركة صاحب هذا النعل فشفا ها الله موضع الوجع وقلت اللهم ارني بركة صاحب هذا النعل فشفا ها الله موضع الوجع وقلت اللهم ان من محمد ومن ما جرب من بركته ان من امسكه عنده متبركا به كان له اما نا من بغي البغاة وغلبة العداة وحرزا من كل شيطا ن ماردوعين كل حاسد وان امسكته المرأة الحامل وقدا شتد عليها الطلق تيسر امرها بحول الله وقوته".

(المواهب اللدنية ٢٢ ص ٢٢ ٣ ٢٢ م مطبوعه بهندوستان)

اس نقش کوفل نہیں کیا۔البت اس نقش کے فضائل اور تجربات سے جواس کے فوائد وبرکات البت ہیں ان کو اہام ابوجعفراحمد بن عبدالمجید جوکہ بہت نیک بزرگ تھے 'نے ذکر فرمائے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک طالب علم کوفلین شریفین کانقش دیا 'اس نے مجھے ایک دن آکر بتایا کہ گذشتہ رات میں نے اس نقش کی عجیب وغریب برکت دیکھی۔ ہوایہ کہ میری زوجہ کوشدید تکلیف آخی 'ایبا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی اس تکلیف سے مرجائے گی۔ میں نوفین کا پنقش تکلیف کی جگہ پررکھ دیا اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی۔ میں نوفیان شریفین کا پنقش تکلیف کی جگہ پررکھ دیا اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی: اے اللہ ابھے اس نقش والے کی برکتیں دکھا۔ بیدعا کرنے کی درتھی کہ اللہ نعالیٰ نے ای وقت اس کوشفاء عطافر مادی۔

اس عبارت کوذکرکرنے کے بعد علامة تسطلانی علیہ الرحمہ نے امام ابن عساکڑ علامہ ابن الحاج اور علامہ ابن عساکڑ علامہ ابن الحاج اور علامہ ابو بکر قرطبی کے وہ اشعار اور قصیدے ذکر فرمائے ہیں جو ان بزرگوں نے رسول مختشم ملڑ اللہ نے کہ نعلین شریفین کے نقش کی تعریف وتو صیف اور فضائل ومناقب ہیں تحریر فرمائے ہیں۔ (تفصیل کے لیے المواہب اللہ نیڈج م ص ۲۵ میں ۲۵ مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔)

المست اوردیو بندکے درمیان متنداور متفق علیہ مقل مخرت شیخ عبدالحق محدث دہوں میں محدث دہوں میں محدث دہوں محدث دہوں معروف اور معتبر کتاب ''مدارج النبوۃ' میں نقش نعلین شریفین کے متعلق فرماتے ہیں:

بعض علاء نے تعلین شریف کے نقشے کے بارے میں علیحدہ رسالے لکھے ہیں اوران رسائل میں نقش تعلین سے حاصل ہونے والے نوا کداور برکتیں بیان فر مائی ہیں۔ اور مواہب لدنیہ میں اس کا تجربہ کھا ہے کہ در دوالی جگہ پر تعلین شریف کا نقشہ رکھنے سے در دسے نجات ملتی سے اورا ہے باس رکھنے سے سفر میں لوٹ مارسے محافظت ہوتی ہے اور شیطان کے مکر وفریب اور حاسدین کی شرارت وفساد سے امن وعافیت رہتی ہے اور مسافت طے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کی تعریف و مدح اوراس کے فضائل میں با قاعدہ تصیدے لکھے میں ہیں۔

(مدارج النبوة مترجم ج اص ١٠٨)

جلانعلین شریفین کے موضوع پردسویں صدی ہجری کے بزرگ'' امام احمدالمقری التکمسانی'' (علیدالرحمہ)نے'' فتح المتعال فی مدح التعال' کے نام سے ایک مدلل اورمبسوط

تاب تحرر فرمائی ہے جواب '' فضائل تعلین حضور (مُنْ تَعَلِینِ علی سے اردوتر جمہ کے ساتھ بازار میں دستیاب ہے۔اس میں امام تلمسانی نے معروف نقش نعلین کی مختلف تصاویر اس نقش کفِقل کرنے والے علماء امت کے نام ہرا یک کی سند نقش تعلین کی برکات اور دیگر امور پر تفصیل ے بحث کی ہے۔اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا ہے کدرسول الله ملق الله کا علین شریفین کانقش امت مسلمہ کے پاس حضرت امّ المؤمنین سیّدہ عائشہ صدّ یقند رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی بہن حضرت ام کلثوم بنتِ حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واسطہ سے پہنچاہے۔ اور بیہ بھی ٹابت کیا ہے کہ جن ائمہ وا کابرین نے اپنی کتابوں میں تعلین شریفین کانقش پیش کیا ہے انہوں نے بوری سند کے ساتھ پیش کیا ہے تا کہ سی کواس میں کسی قتم کا اعتراض اور شبہ ندر ہے۔ المنعلین شریفین کے نقش اور اس ہے برکتوں کے حصول پراعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاه احمد رضا خان عليه الرحمة والرضوان نے بھی ايک مبسوط اور مدلل رسالة تحرير فرمايا ہے۔ (يه رسالہ ' شفاء الوالد فی صور الحبیب ومزارہ ونعالہ' کے نام سے فناوی رضویہ جا ۲ میں موجود ہے۔ ) اس میں آپ نے بوری تحقیق ہے اس بات کوٹابت کیا ہے کہ علین شریفین کانقش سماوی صدی کی ا پیجا ذہیں ہے بلکہ اس نقش کا اٹکار کرنا اور اس کے خلاف زبان طعن دراز کرنا اِس صدی کی بدعت ہے۔آپ نے اپنے اس رسالہ میں ۸۰ علماء ومشائخ اورائمہ دین کے نام پیش کئے ہیں جنہوں نے تعلین شریفین کانقش ہنوایا' ہنوا کراہے آگے پہنچایا'اس کی تعریف میں قصیدے لکھے اس سے برکتیں حاصل کرنے بوسہ دینے اور سرآ تکھوں پرلگانے کا درس دیا۔اعلیٰ حضرت عليدالرحمه كابيرساله بحي قابل مطالعه ب-

ای طرح مسلک دیوبند کے پیٹواٹن اشرف علی تھانوی نے بھی نقش تعلین شریقین کے فضائل وبرکات کے موضوع پر'' نیل الثفاء بنعل المصطفیٰ'' کے نام سے ایک رسالہ تحریکیا تھا'جس کا حوالہ دیتے ہوئے وہ اپنی مشہور کتاب'' نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب'' (مُشَّائِلَةً مِلَّ) میں لکھتے ہیں کہ: رسالہ نیل الشفاء مولفہ احقر میں حضور مُشَّائِلَةً می کے نقشہ نعن شریف کے برکات وخواص نہ کور ہیں۔ جب صرف ان الفاظ میں جو کہ آپ کے معنی و مدح کے صورت ومثال ہیں اور پھران نقوش میں جو کہ آپ کی نعال ہیں اور پھران نقوش میں جو کہ ان الفاظ بردال ہیں اور اس ملبوس میں جو کہ آپ کی نعال ہیں اور پھران نقوش میں جو کہ ان نعال کی تمثال ہیں سوخود آپ کی ذات جمع الکمالات واساء

جامع البركات سے توسل حاصل كرنا اوراس كے وسلے سے دعا كرنا كيا بجھ نہ ہوگا!

(نشرالطيب ص ٢٦٨ ،مطبوعه دارالا شاعت كراچي )

بانی دیوبندگی اس عبارت میں نہ صرف تعلین شریفین کے نقش کی تعریف و توصیف ہے بلکہ اس کی برکات کا بھی ذکر ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ وسیلے کے جائز ہونے کے بارے میں بہ عبارت تھانوی صاحب کے پیروکاروں پرواضح حجت ہے۔

حاصل کلام یہ کفیلن شریفین کا جونقش امنت مسلمہ کے درمیان معروف اوررائے ہو وہ امام تلمسانی علیہ الرحمہ اوردیگر محققین کی تحقیق کے مطابق حضرت سیّدہ عائشہ اورآپ کی بہن حضرت اللّم کلاثوم رضی اللّہ تعالیٰ عنہا کاصدفہ ہے۔ اورتاریخ بیں بمیشہ اس نقش کی حیثیت مسلّم اورغیر متنازع ربی ہے۔ اب بدسمی سے کچھالیے افراد بیدا ہوگئے ہیں جواسلام کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ رسول الله ملٹی اللّہ اللّه کی تعظیم وتو قیرے بہت کتراتے ہیں اورآپ ملٹی اللّہ است نسبت رکھنے والی چیزوں نسبت رکھنے والی چیزوں نسبت رکھنے والی چیزوں کومٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہم ابتداء میں وضاحت سے بتا چکے ہیں کہ محابہ کرام رضی اللّہ تعالیٰ عنہم رسول اللّه ملّی احسانه "" اہل سنّت کا کس قدراحر ام اور حفاظت کرتے تھے۔ اور" المحمد للله علی احسانه "" اہل سنّت کا کس قدراحر ام اور حفاظت کرتے تھے۔ اور" المحمد للله علی احسانه "" اہل سنّت مسلمہ کوایمان کی طلاوت اوراوب واحر ام کی تو نی دے۔ باد بی اور باد بول سے محفوظ مسلمہ کوایمان کی طلاوت اوراوب واحر ام کی تو نی دے۔ باد بی اور باد بول سے محفوظ مسلمہ کوایمان کی طلاوت اوراوب واحر ام کی تو نی دے۔ باد بی اور باد بول سے محفوظ مسلمہ کوایمان کی واللّه ور سوله اعلم بالصواب

## خلفاء ثلاثداورسیدہ عاکشہ صدیقہ کولعن طعن کرنے والے کاشرعی تھم

سوال:

جو محض حضرات خلفاء ثلاثه اورام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنہم کو (معاذ الله ) برا بھلا کہتا اور گالیاں دیتا ہو'ایسے مخص کے بارے میں جمہور علماء کا کیا تھم ہے؟ نیز ایسے مخص سے رشتہ داری' دوتی اور اس کی مجلس میں شرکت اور معاشرتی معاملات رکھنا ورست ہے یا نہیں؟ برائے مہر یانی اس مسئلے کو قرآن وحدیث کی روشنی میں طل فر ما کرعند الله

ما جور ہوں؟ [سائل: گل زمان طاہر' آ زاد کشمیر]

#### جواب:

نی اکرم نورمجسم ملٹی کی آئی اور آپ کے جملہ اصحاب کرام از واج مطہرات اور اولا دامجاد واہل بیتِ اطہار (رضوان الله علیم اجمعین) کی تعظیم وتو قیر اور عزت واحترام ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ جو محض نبی پاک ملٹی کی اساس اور بنیاد ہے۔ جو محض نبی پاک ملٹی کی اساس کرام پرلعن طعن کرتا ہے یا حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بھلا کہتا ہے وہ سخت بد فدھب بدعقیدہ ملعون اور انتہائی گمراہ ہے۔ حضرت قاضی عیاض ماکی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ:

"سب آل بيته و ازواجه واصحابه ملوني تنقصهم حرام ملعون فاعله قال ملوني المستون اصحابی فلا قال ملون المستون اصحابی فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم وأن مرضوا فلا تعودوهم". (الثقاء إحوال المعطف الما المعطف الما المعطف الما المعطف الما المعلم المعل

ندکورہ آیات مبارکہ ہے بھی واضح ہے کہ بد فدھب اور بدعقیدہ کی ہم نشینی اوراس سے
تعلق داری شرعاً جا تزنہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسا شخص جو نبی اکرم مشینی آئی ہے اصحاب کرام کو
یا آپ کی سمی جھی زوجہ مطہرہ کوسب وشتم کرنے والا ہواس سے رشتہ داری وغیرہ جا تزنہیں ہے۔
واضح رہے کہ نبی اکرم مشینی آئی کے اصحاب میں حضرات شخین (سیدنا ابو بکرصدیت اور
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا) کوسب وشتم کرنے والے کوعلاء نے کا فرقر اردیا ہے اس
طرح جوشخص سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قذف کرے (یعنی بدکاری کی تہمت
لگائے ) اس کو بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ (کذائی الدرالخارج اس ۲۸۲ الفتادی الصواب

# تصرفات إولياء كى شرعى كى حيثيت

#### سوال:

بزرگوں کے عرس یا اس کے علاوہ دیگر مواقع پرعورتیں مزار پر جاتی ہیں یا کی ناپا کی ک حالت میں بھلائی کی طلب اور حاجت براری کے لیے۔اور وہاں بیٹھتی ہیں۔ تو اس طرح ان کاتھ ہرنا وہاں (قبرستان میں) جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ہزرگ صاحب مزار میں رو کئے کی قوت اور تصرف کا اختیار حاصل ہے یا نہیں؟ جولوگ تصرف اولیاء کے انکار اور مخالفت میں یمی دلیل لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ تصرف کر سکتے ہوتے تو جورنڈیاں گاتی بجاتی ناچتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں ان کے بچے پیشاب کرتے ہیں یہ بزرگ کیوں نہیں رو کتے؟ یہ بھی بتادیں کہ بزرگانِ دین کی قبور پرآنے والے ان کے مہمان ہوتے ہیں نہ کہنا تھے ہے یا نہیں؟ سائل جمدار شدمنہاں میٹرول

#### جواب:

یہ بات دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطاء سے اولیاء کرام اپی حیات ہیں بھی اور بعداز وصال اپی قبور میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں۔ قرآنِ حکیم میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے امتی حضرت آصف بن برخیا کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے ایک آن میں بلقیس کا شاہی تخت بندرہ سومیل کی مسافت سے لاکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں

حاضر كرديا\_(النمل: ٢٠٠) اس آيت كے تحت اكابر مفسرين كرام نے اولياء كرام كى كرامات اور تصرفات بربحث فرمائى اورثابت كيا كهاولياءكرام يداييداموركا صادر مونابرق اورثابت ہے جو ہماری عقل کے خلاف ہوتے ہیں۔ (حوالہ کے لیے دیکھئے:تفیر قرطبی ج ۱۱ ص ۱۸۵ ، تفیر بيضادي مع حاشية الشهاب للخفاجي ج م ٢٣٥ 'روح البيان ج٢ ص ٨٣٨)

امام فخر الدين رازي عليه الرحمة سورة الكهفُ آيت: ١٦ كي تفيير مين لكهة بين:

"وكذالك العبد اذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام الذي يقول الله كنت له سمعا و بصرا فاذا صارنورجلال الله سمعا له سمع القريب والبعيد واذا صبار ذالك النور بصرا له رأى القريب و البعيد واذا صار ذالك النور يدا له قدر على التصرف في الصعب والسهل والبعيد والقريب". (تغير بميرج ٢٠٥٥) لیمنی بندہ جب نیکیوں پر یابندی اختیار کرتا ہے تو (بالاخر) اس مقام پر فائز ہوجا تا ہے كەرب تعالىٰ فرماتا ہے كەميں اس بندے كے كان اور آئكھ بن جاتا ہوں پس جب جلال اللى کا نوراس بندے کی ساعت میں جلوہ گر ہوجا تا ہے تو بندہ قریب کی بھی سنتا ہے اور دور کی بھی س لیتا ہے اور جب جلال الہی کا نور بندے کی بصارت میں جلوہ گر ہوجا تا ہے تو بندہ قریب کو بھی دیکھے لیتا ہے اور دور کو بھی۔ اور جنب یہی نور اس کے ہاتھ میں روش ہوتا ہے تو بندہ ہر

مشکل اور آسان معاملہ میں اور ہر قریب و بعید میں تصرف کرنے پر قا در ہوجا تا ہے۔

قرآن حکیم کی ذکر کردہ آیت اس کی تفاسیر اور خصوصاً امام رازی کی اس عبارت سے ٹا بت ہوگیا کہ اولیاء کرام تصرف کرنے پر قادر ہوتے ہیں' اس کا انکار وہی کرسکتا ہے جو دلائل سے بے خبر اور جاہل ہو۔ رہا ہے کہ اولیاء کرام عور توں کویا دیگر خرابیوں کورو کتے کیوں نہیں؟ تواس سے بیلازم نہیں آتا کہ اولیاء کرام تصرف کرنے سے عاجز ہیں۔اس طرح تو مسجد میں بندہ نایا کی کی حالت میں داخل ہوجاتا ہے کیکن اللہ تعالیٰ اس وفت واخل ہونے سے بیں روکتا! کیااس سے بیلازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تصرف کرنے سے عاجز ہے؟ (العیاذ بالله تعالى ) ہرگز ايمانہيں ہے۔ پھر اولياء كرام كے تصرفات كے خلاف اليي جا ہلاندوليليں قائم كرنا كيامغى ركهتا ہے؟ شرعى اعتبار سے ناياك مرد ياعورت صرف مسجد ميں نہيں جاسكتے ' قبرستان میں یا مزار براس حالت میں جانا خلاف ادب تو ہے کیکن حرام نہیں ہے۔ نیزیہ کہنا

ے بھی درست ہے کہ بزرگانِ دین کی قبور پرآنے والے ان کے مہمان ہوتے ہیں۔المضیف هو النازل عند غیرہ دعی او لم یدع (القاموں الفقی ص۲۲۲)مہمان ہراس شخص کوکہا جاتا ہے جوکس کے پاس تھہرے۔خواہ اسے بلایا گیا ہویانہ بلایا گیا ہو۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

(تنبیہ:) زیرِنظرسوال کے جواب میں فتوی جاری کرنے کے بعدہمیں معلوم ہوا کہ سائل ذکور نے بیسوال فقاوی رضویہ (ج اس ۵س۵) سے نقل کر کے ہمیں ارسال کیا ہے۔ حالانکہ بغیر حوالہ دیئے اس طرح کی حرکت انہائی نا مناسب اور غیرشا نستہ ہوتی ہے۔ اب ہم یہاں وہ جواب پیش کررہے ہیں جواعلی حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمة والرضوان نے تحریر فرمایا ہے:

عورتوں کو مقابر اولیاء و مزارات عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے۔اصحاب مزارات دار نکلیف میں نہیں 'وہ اس وفت محض اہل تکویدیہ کے تابع ہیں۔سیکڑوں ناحفاظیاں لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں'اللہ عزوجل تو قادر مطلق ہے' کیوں نہیں روکتا؟ حاضرانِ مزار مہمان ہوتے ہیں مگرعور تیں ناخواندہ مہمان۔(فآدی رضویہ جوم ۲۵۰ مطبوعہ لاہور)

جنازے کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ طبیبہ بڑھنے کا شرعی حکم اور مردوں کی قوت ساعت پردلائل

#### سوال:

میت کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ طبیبہ پڑھنا جائز ہے یانہیں اور جو کلمات ہم پڑھتے ہیں وہ مردہ سنتا ہے یانہیں؟[سائلہ:مس شانہ نقشندی اور علی ٹاؤن] \*

#### جواب:

میت کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا شرعاً جائز اور باعث ثواب ہے۔قرآن و
سنت میں اس سے کہیں منع نہیں کیا گیا۔ اور جس سے قرآن وسنت منع نہ فرما کیں اس کوکوئی
صخص اپنی ذاتی رائے سے منع نہیں کرسکتا۔ خصوصاً جب کہ کلمہ طیبہ کے ورد کومسلمان اچھا سجھتے
ہیں تو بیمل جائز ہونے کے ساتھ ساتھ باعث ثواب بھی ہے۔ ذیل میں اس پر دو دلییں

للاحظة فرماييًا:

رسول الله ملت كياتهم في ارشاد فرمايا:

"المحلال مااحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه". (سنن ترزي ٢٢١٤) "سنن ابن اجه: ٣٣٩ مثكلة الممانح ٣٢٢٨)

حلال وہ ہے جس کواللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا اور حرام وہ ہے جس کواللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا اور جس کام کے بارے میں خاموثی اختیار فرمائی وہ جائز ہے۔ دوسری دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیار شاو ہے کہ:" ما د أی المسلمون حسنا فھو عند الله حسن "جس مل کومسلمان اچھا مجھیں وہ اللہ (عزوجل) کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ (المدرک للی می سم ۸۷)

اعلى حصرت امام احدرضا محدث بريلوى نورالله مرقده "المحديد قلة النديّه" (كلامام عبدالغنی نابلسی قدس سرہ) کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ: سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کے بارے میں معلوم ہوکہ وہ لغوے بازنہ آئيس كاورونياكى باتول بين مشغول ربي كيتوانبين ولا اله الا اللله محمد رسول افضل ہے۔علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمة الله عليه فرماتے ہيں كہ ہم سى كوايسے كام سے روك کی اجازت نہیں دیں جسے جے مسلمانوں نے اللہ عزوجل کی ہارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے ایجاد کیا ہواور اے اچھا جانے ہوں۔خصوصاً ایسا کام جس کاتعلق خدا تعالیٰ اور اس یر هنا اور اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا اور اس جیسے دوسرے کام۔ جو مخض ان كامول كوحرام كياسي شريعت كي مجهيس بدارتمام شركاء جنازه با آواز بلند الله الله الا الله " (لعنى كلمه طيبه ) كبير تواس يراعتراض كرنے كى منجائش نبيس اس كى ممانعت ميں رسول الله من فركي الله المن المن المن المن المراد المراد المراجناز الله الله الله المنافع موتا توكسي ندكس صديث مين بيتكم وارد موتا ـ اورجس چيز عد شارع عليدالصلوة والسلام في ابتدائ اسلام میں منع نہ فر مایا ہووہ بعد میں آ کر ہمارے دور میں ممنوع نہیں ہوسکتی۔

( فآويُ رضوبيه ملخضاج ٩ ص ١٣٢ )

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جنازہ کے ساتھ جو کلمات پڑھے جاتے ہیں ان کو مردہ سنتا ہے یا نہیں؟ سواس بارے میں جاننا جا ہے کہ مردہ اپنی جہیز و تنفین سے کیر نماز جنازہ اور تدفین و بعد تدفین تک کے جملہ معاملات کود کھٹا سنتا اور پہچا نتا ہے۔ جبیبا کہ نبی اکرم ملٹی ہے آئی استا اور پہچا نتا ہے۔ جبیبا کہ نبی اکرم ملٹی ہے آئی اللہ فی قبوہ "۔ نوارشاد فرمایا کہ:" ان المسبت بعوف من یحملہ و من یعسلہ و من بدلیہ فی قبوہ "۔ لیعنی مردہ اپنے اٹھانے والوں کو نہوانے والوں کو اور قبر میں اتار نے والوں کو پہچا نتا ہے۔ (منداحہ جسم سم) ایک روایت کے مطابق پہچا نتا سنتا تو در کنار مردہ کلام بھی کرتا ہے۔ جبیبا کہ فرمایا کہ آگروہ نیک ہوتو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلواور اگر نیک نہ ہوتو افسوس کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلواور اگر نیک نہ ہوتو افسوس کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ جنازہ کہاں لے جار ہے ہو؟ مردہ کی اس آ واز کوسوائے انسان کے ہر چیز سنتی ہے اگر انسان اس کی آ واز من لے تو بیہوش ہوجائے۔

(صحيح ابخاري ومنداحم مشكوة المصابح ٢ ١٦١٠)

## شب معراج اورشب براءت منانے کی شرعی حیثیت

#### سوال:

هب معراح اورهب براءت میں جا گنااورخصوصی دعا دغیرہ کااہتمام کرنا کیسا ہے؟ [سائل:عبدالحبیب کراچی ]

#### جواب:

اسلام میں کی رات جا گئے اور عبادت کرنے پر پابندی نہیں ہے۔ ہررات عبادت الہی کے لیے بیدار رہنا بلاشبہ مشروع اور جائز ہے۔ لیکن مسلمانوں میں چند مخصوص راتیں جاگئے اور نوافل واستغفار کے حوالہ سے معروف ہوگئ ہیں۔ اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ مذہب اسلام کا قانون ہے کہ جو کام عہد رسالت اور عہد صحابہ میں نہ ہوا ہواور بعد میں اسے لوگ رائج کردیں تو وہ کام شرعاً جائز ہے 'بشر طیکہ شریعت میں اس کی ممانعت نہ آئی ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ ملتی ہو وہ کام شرعاً جائز ہے 'بشر طیکہ شریعت میں اس کی ممانعت نہ آئی وہ جسیا کہ رسول اللہ ملتی ہو ہے اسلام میں اچھا طریقہ درائج کیا اسے اس کا اجروقواب ملے واجس من عمل بھا ''جس نے اسلام میں اچھا طریقہ درائج کیا اسے اس کا اجروقواب ملے گا اور جتنے لوگ اس طریقہ پر چلیں گے ان کا ثواب بھی اے ماتارہے گا۔ (میح مسلم : ۱۰)

ں درجے وت ہی حریقہ پر ہیں ہے ہی ہواجہ ہی اسے ممار ہے ہے۔( جی سم بر ہوا۔) علاوہ ازیں سرکارِ دوعالم ملزّہ کیا ہے فرمایا:''ومیا مسکت عند فہو میما عفا عند'' جس چیز ہے شریعت خاموثی اختیار فرمائے وہ جائز ہے۔

(سنن ترندي:۲۶۱ ،سنن ابن ماجه: ۹۷ ۳۳۳ مشکلو ة المصابح: ۴۲۲۸)

مرادیہ ہے کہ اگر کسی جائز عمل سے شریعت نے منع نہ فرمایا ہوتو اسے کرنا جائز ہے۔
معراج کی رات یا براءت کی رات جا گئے اور نوافل پڑھنے سے شریعت نے منع نہیں فرمایا۔
لہذا حضور ملٹ کی لیا کے فرمان کے مطابق یہ جائز ہے۔اگر کوئی اس کو بدعت اور اضافہ بھتا ہے
تو وہ اس سے گزشتہ حدیث میں غور کر ہے جس میں اچھا طریقہ رائج کرنے کی حوصلہ افزائی
فرمائی گئی ہے۔ مزید اظمینان قلب کے لیے ہم یہاں فاص طور پرشب براءت اور اس میں
عبادت کے لیے جا گئے کے ثبوت میں دوا حادیث پیش کررہے ہیں:

(۱) حضرت عائشەرىنى اللەنغالى عنها فرماتى بىن كەمىن ئەنداكىدات رسول اللەملىنى يېزىكى كو

موجود نه پایا و یکھا که آپ ملی کی آئی اللہ بھیج شریف (قبرستان) میں ہے۔ (وہاں سرکار نے فرمایا:)اللہ تعالی پندرھویں شعبان کی رات آسان دنیا کی طرف نزول فرما تا ہے تو قبیلہ بنوکلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما تا ہے۔

(تر مذي ابن ماجه منداحمه مشكوة شريف ص ۱۱۴)

اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ شب براء ت میں جا گنا اور قبرستان جانا رسول اللہ ملی میں جا گنا اور قبرستان جانا رسول اللہ ملی میں ہے۔ ملی میں میں میں ہے۔

(٢) حصرت على مرتضى رضى الله عنه فرمات بين كه رسول الله الله الله عنه فرمايا: جب بندره شعبان کی رات ہوتو رات میں قیام کرو (جاگ کرعبادت کرو) دن میں روزہ رکھو۔ کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج ڈو ہے ہی آ سان دنیا کی طرف نزول فر ما تا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: ہے کوئی معافی ما تلکنے والا! میں اسے بخشش عطا کروں؟ ہے کوئی روزی مانکنے والا! میں اے روزی عطا کروں؟ ہے کوئی بیار! میں اے شفاءعطا کروں؟ اس طرح كى صدائيس طلوع فجرتك جارى رجتى بير \_ (سنن ابن ماجه مشكوة شريف ص١١٥) اس حدیث میں خودرسول الله ملتی آیا م نے شب براءت کی عبادات اوراس میں جا گئے كاحكم ديا ہے۔لہذا بيمل شرعاً جائز اور احاد يب مباركه كے عين مطابق ہے۔ ہاں! وہ لوگ جو ال رات جاگ کرآتش بازی کرتے ہیں'لوگوں کواذیت دیتے ہیں وہ سخت گناہ گار اور عذاب اللی کے مستحل ہیں۔لیکن ان کی وجہ ہے اچھے اعمال کو بدعت قرار دینا سخت نا انصافی ہے۔ کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی اچھے عمل میں لوگ برائی پیدا کر دیں تو لوگوں کو اس اچھے عمل سے روکنے کے بجائے ملطی سے منع کیا جائے گا۔مثلاً اگرکوئی غلط نماز ادا کرتا ہے تو اسے نماز سے روکنے کے بجائے ملطی سے روکیں گے۔ای طرح اگر بعض جہلاء کسی مزار پر سجدہ کرتے ہیں تو لوگوں کومزار کی حاضری سے رو کئے کے بجائے جہلاء کوسجدہ کرنے سے منع کریں گے۔ یونمی اگرلوگ شادی اور ولیمه کی نقاریب میں سدت رسول ملٹی کیانیم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو لوگوں کوشادی ہے منع کرنے کے بجائے شرعی خلاف ورزی ہے منع کریں سے۔اس طرح دب براوت اورشب معراج میں اگر کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے تو اسے اس برے عمل سے روکا جاستگاروالله ورسوله اعلم بالصواب

## زیاده بنسی نداق مخش گفتگؤ علماء واسا تذه کی بے ادبی کرنے اور گفریہ کلمات سکنے والے کا شرعی تھم

#### سوال:

زیدانتہائی بدزبان ہے' فخش فتم کی گفتگو کرتا ہے' ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے' علائے اہلسنت کی نقل کرتا ہے اسینے استادوں کا غداق اڑا تا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسے لطیفے سنا تا ہے جن میں بعض اوقات صریح کفر ہوتا ہے حالانکہ اس کے سامنے قرآن و حدیث فقه اصول فقه اور دیگر کتب درس نظامی موجود ہوتی ہیں انہیں اسینے سامنے کھول کررکھتا ہے تا کہ ڈانٹ سے نیج جائے۔ بکر ۵ ماہ سے اس کے ساتھ ہے ہرطرح سے ا ہے سمجھا تا ہے کیکن وہ بازنہیں آتا۔ چندروز پہلے زید نے ملک قوم کے بارے میں بیلطیفہ سنایا که ملک قوم (برادری) جہنم میں جمع ہوگی جب ان کے رشتہ دار باہر سے گزریں مے توبیہ تهمیں مے کہ کہاں جارہے ہو؟ آؤ أنهارے پاس آؤ۔ اس پر بکرنے زید ہے کہا کہتم احتیاط کیا کرواللہ کے عذابات کومعمولی جانتا کفر ہوتا ہے تو اس پر زید نے بڑی دلیلوں سے کہا كتم لوگ بات بات يركفركا فتوى لگاتے مو- بھلا زبان سے بھى كوئى كفر موتا ہے تہميں كيا کی کمیت (مقدار) حضور ملٹی میلائیم کے ایمان کی کمیت کے برابر ہے۔ اس دن سے بکر نے زیدے قطع تعلق کرلیا۔ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی میں فرمائیں کہ زید کے لیے كياتهم بوگا؟ زيد كے نكاح اور امامت كا ازروئے شرع كياتهم ہے؟ جولوگ اس طرح كے لطیفوں کوئ کر خاموش رہتے ہیں یا ہنتے ہیں ان کے لیے کیا تھم ہے؟ اور کیا بیکوشش زید کی غيبت تونه كبلائے كى؟[سائل: عبدمصطفىٰ ، كلفن اقبال]

#### جواب:

منسلکہ سوال میں جوصورت حال بیان کو گئی ہے اس کی روسے زید تامی شخص کئی وجوہ سے قابل مذمت اور شدید مرتکب مناہ ہے۔ بدزبانی 'کالی گلوج اور مخش کوئی صاحب ایمان کی سے قابل مذمت اور شدید مرتکب مناہ ہے۔ بدزبانی 'کالی گلوج اور مخش کوئی صاحب ایمان کی

شان نہیں ہے۔ علاوہ ازیں نقل اتارنا اور مذاق اڑانا کسی عام مسلمان کا بھی جائز نہیں ' چہ شان نہیں ہو۔ زید چونکہ علی الاعلان ان سب حرکات کا مرتکب ہے اس جائیکہ وہ استاذ اور صاحب علم ہو۔ زید چونکہ علی الاعلان ان سب حرکات کا مرتکب ہے اس لیے اس کے فاسق و فاجر ہونے میں کوئی شبہیں۔

پھران سب پرمستزادید کرزید دوسروں کو ہنانے کے لیے کفرید باتوں پرمشمل لطائف بھی سناتا ہے (مثلاً گفتگو میں عذابِ جہنم کوبطور غذاق استعال کرتا ہے ) ایسے لطائف سنانانہ صرف گناہ بلکہ کفر ہے۔ کیونکہ بیعذاب النبی کا استخفاف ہے۔ اور" است خصاف" کے متعلق علامہ شامی قدس سرہ فرماتے ہیں:" ماکان دلیل الاست خصاف یکفر وان لم یقصد الاست خصاف یکفر وان لم یقصد الاست خصاف "۔ ہروہ بات جس سے استخفاف ثابت ہووہ موجب کفر ہے اگر چہ قائل نے استخفاف کا ارادہ نہ کیا ہو۔ (ناوی شامی جس سے استخفاف شابت ہووہ موجب کفر ہے اگر چہ قائل نے استخفاف کا ارادہ نہ کیا ہو۔ (ناوی شامی جس سے استخفاف شابت ہووہ موجب کفر ہے اگر چہ قائل نے استخفاف کا ارادہ نہ کیا ہو۔ (ناوی شامی جس سے استخفاف شابت ہووہ موجب کفر ہے اگر چہ قائل نے

لہٰذا جنت یا دوزخ وغیرہ کوموضع نداق میں استعال کرنا اگر چہاستخفاف کے ارادہ سے نہ ہو تا ہم'' موضع نداق'' چونکہ دلیلِ استخفاف ہے اس لیے اس کو کفرقر اردیا جائے گا۔

زیدگا وہ جملہ جس میں اس نے اپنے ایمان کی کمیت کورسول اللہ ملٹی ہی کے ایمان کی کمیت کورسول اللہ ملٹی ہی کے ایمان کی کمیت کے مساوی قرار دیا ہے اس کے متعلق اتنا کہد دینا ہی کافی ہے کہ جوشفس کفریہ لطا کف سناتا ہو پہلے وہ اپنا ایمان ثابت کرے اس کے بعد کمیت اور مقدار کی باتیں کرے۔ کیونکہ ایمان اصل ہے اور کمیت وصف ہے بیجھے دوڑ ناسوائے جمافت کے اور کمیت وصف کے بیجھے دوڑ ناسوائے جمافت کے اور کمیت یا در کمیت کے اور کمیت کے اور کمیت کے اور کمیت کے اور کمین اور کا میں ہوتو وصف کے بیجھے دوڑ ناسوائے جمافت کے اور کمینیں۔

الحاصل زید پرلازم ہے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جملہ برگوئیوں سے بچی تو بہ کرے۔ اور چونکہ شرقی ضابطہ ہے کہ اعلانیہ گناہ سے اعلانیہ رجوع کیا جائے اس لیے زید پرلازم ہے کہ ای فرا فدلی کے ساتھ تو بہ وتجدید کرے جس فرا فدلی کے ساتھ اس نے ندکورہ جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ جو افراد زید سے کفریہ لطا کف سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ لطا کف فلال فلال وجہ سے کفر پرشتمل ہیں اس کے باوجود زیدکورو کئے کے جانتے ہیں کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان سب کا بھی یہی تھم ہے۔ نیز سائل کی یہ کوشش (استفتاء واستفسار) چونکہ زیداوراس کے جمنوا وی کوشش و کفر سے بچانے کے لیے کوشش (استفتاء واستفسار) چونکہ زیداوراس کے جمنوا وی کوشش و کفر سے بچانے کے لیے کے ایک میڈیس کے بیٹیس ہے۔

شرع تھم کی تفصیل بیان کرنے کے بعد بطور نصیحت سے ہات ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ' چرب زبانی'' علی العموم بہت خطرناک تباہی کا سبب بنتی ہے۔ بسا اوقات انسان کفریہ باتنیں بھی بول جاتا ہے۔طبیعتِ انسانی میں جب بیصفتِ رذیلہ رائخ ہوجاتی ہے تو انسان کی حالت میہ دتی ہے کہ وہ اپنے اس جذبہ کی تسکین کے لیے کی لوگوں کا اطمینان اور سکون برباد کرجاتا ہے۔حتی کہ اے تھیجتیں کڑوی معلوم ہوتی ہیں' اصلاح کرنے والے '' دشمن'' نظراً تے ہیں اور منافقین کی مثل وہ اینے فساد کواصلاح سمجھ بیٹھتا ہے' ہزار تاویلات كركے وہ اپنے فِسق كوعين ايمان ثابت كرليتا ہے۔الغرض د ماغی مريض كی مانندا يسے مخص کی حالت بھی بہت عجیب وغریب اور قابلِ رحم ہوتی ہے۔ ہمارے نز دیک زید نا می شخص ای عدم توازن کا شکار ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ زید کے لیے اس کاعلم نفع بخش ثابت نہ ہوسکا۔ اور'' چرب زبانی'' کے مرض میں مبتلا کر کے شیطان نے اسے کہاں سے کہاں يهنچاديا ـ (والعياذ بالله العظيم!) رسول الله الله الله الله عندكو تقيحت كرتي موسرة فرماياتها: "عليك بسطول البصيميت فيانه مطردة للشيطان وعون لك على امر دينك" كافى كافى ويرتك جيب رباكرو بيشيطان كودوركرنيك ذر بعدہے اور تمہارے دین معاملات میں تمہارے لیے مدومعاون ہے۔

(شعب الايمان لبيبتي مختلوة المصابح)

الله تعالی ہم سب کوہدایت خیرد ہے اور عمل کی توفیق عطافر مائے۔ آمین والله ورسوله اعلم بالصواب

جمعرات کومومنین کی ارواح کااینے گھروں میں آنا

سوال:

ہر جمعرات کومؤمنین کی ارواح اپنے گھروں میں آگر گھر والوں سے صدقہ وخیرات کے لیے ندا کرتی ہیں؟ آیا ایسا ہے یانہیں؟[سائل: محمافضل قادری کورگی کراچی] **جواب**:

ہرجمعرات کومؤمنین کی ارواح کا اپنے گھروں میں آ کرصدقہ وخیرات کی ندا کرنا فقہاء

کی تقریحات سے ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نو راللہ مرقدہ نے اس پر رسالہ تعنیف فرمایا ہے اور اس میں ولائل سے زیر بحث مسئلہ کو ثابت کیا ہے۔ شخ محقق شاہ عبد الحق محد شدہ الموں علیہ الرحمة کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ: " در بعض روایات آمدہ است که روح میت می آید خانه خود را شب جمعه پس نتظار می کند که تصدق می کنند از و سے یا نه "بعض روایات میں آیا نتظار می کند که تصدق می کنند از و سے یا نه "بعض روایات میں آیا کے کہروح شب جمعہ واپنے گھر آتی ہے اور انظار کرتی ہے کہ گھر والے ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرتے ہیں یانہیں؟ (افتہ اللمعات شرح مشکوۃ جام ۱۱۷ سے ۱۷)

پھرایک رسالہ 'کشف العطاء عما لزم للموتی علی الاحیاء''کے دوالہ سے بیں: بیں:

غرائب اورخزانه بین منقول ہے کہ مونین کی روعیں ہرشب جمعہ روزعید روز عاشوراء درشب براءت کو اپنے گھر آکر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز ہے ندا کرتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز ہے ندا کرتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز ہے ندا کرتی ہے کہا ہے میرے گھر والوا اے میری اولا دا ہے میرے قرابت دارو! صدقہ کے ذریعہ کہا ہے کہا ہے میریانی کرو۔ (کشف الفطا یس ۲۲) (فادی رضویہ جوم ۲۵۰ مطبور لاہور) کرتے کہ اللہ ورسولہ اعلم بالصواب

محرم میں واقع ہونے والی بعض خرافات ورسومات کا تھم

بوال:

) عَلَم باردضهٔ حسین کی شبیه سی جاندار چیز کے بغیر ہم گھر میں بنا سکتے ہیں؟

ا) ایک مقام سے دوسرے مقام تک جلوس کی شکل میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ ملٹی میں اور امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے جاسکتے ہیں؟

ا) کوئی مخص این محر میں یا جہال علم اور روضہ حسین رضی اللہ عند کی شبیہ ہو وہاں دعا ما تک سکتا ہے اور اگر ہم نے دعا ما تکی ہواوروہ قبول ہوگئ ہوتو اپنی خوشی سے وہاں پھول ما تک سکتا ہے اور اگر ہم نے دعا ما تکی ہواوروہ قبول ہوگئ ہوتو اپنی خوشی سے وہاں پھول

#### اور نیاز دلا سکتے ہیں؟[سائل:جعفرزیدی النورسوسائی]

#### جواب:

ہمارے نزدیک زیر بحث فتو ہے جس سائل کا سوال واضح نہیں ہے۔ اگر سائل کا سوال مرق جہ تعزید اور عکم وغیرہ پر ہونے والی بدعق کی شکل میں نکلنے والے جلوس کے متعلق ہو تاس کا جواب ہر مسلمان کے لیے بالکل واضح ہے کہ یہ چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ کیونکہ مرق جہ تعزید کو علائے اہلِ سنت نے بالا تفاق بدعت سینے اور تعلیمات اسلامیہ کے خلاف قرار دیا ہے۔ (جیسا کہ عقریب امام المستت عظیم البرکت امام احمد رضا خال علیہ الرحمة والرضوان کے نقوی مبارکہ سے واضح ہوگا) اور اگر سائل کا سوال روضہ مبارکہ کی اس شبیہ سے متعلق ہے جو طغری کی شکل میں یاکسی کا غذو غیرہ پر بنا کر رکھی جائے تو وہ شرعاً درست ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمة نے تعزید اور علم وغیرہ کی مختلف صور تو ل کے متعلق بہت مفصل فاوی تحریفر مائے ہیں۔ عوام الناس کے فائد ہے کے اختصار اور تسہیلی الفاظ کے ساتھ الن تحریف میں نے ہیں۔ اس میں سے ایک اہم اقتباس ہم پیش کر د ہے ہیں (اعلی حضرت علیہ الرحمة فرماتے ہیں:)

تعزید کی بنیاداس قدرتی کے حفرت سیدنا اہام حسین رضی الله عند کے روضہ پرٹور کی صحیح افقل بناکر تم کسکی نیت ہے مکان میں رکھنا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں تھا۔ کیونکہ غیر جاندار چیز دن کی تقویر بنانا کھنا سب جائز ہے۔ (خصوصاً) ایسی چیز یں جوعظیم دین شخصیات کی طرف مضوب ہوکرعظمت پیدا کریں ان کا نقشہ تم کس کی نیت ہے اپنے پاس رکھنا بقینا جائز ہے۔ مگر جالل اور بے عقل لوگوں نے اس بنیاد کو بالکل مٹاکر سیکڑ دن ایسی خرافات تراش کی حزیث کی شرب ہے مگر جالل اور بے عقل لوگوں نے اس بنیاد کو بالکل مٹاکر سیکڑ دن ایسی خرافات تراش کی حزیث کی شرب ہے مگر جالل اور بے عقل کوئی واسطہ نہیں۔ اول تو خود تعزید میں لوگوں نے روضہ مباد کہ کا اصل تقشہ کو ظافین رکھا۔ ہر جگہ نیا نمونہ اور ان کے اردگر دیا تم اور سید کوئی تعلق نہیں۔ پھر جگہ اشاعت غم کے لیے ان کا گشت اور ان کے اردگر دیا تم اور سید کوئی کا شور کوئی ان نشوں کو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے'کوئی طواف میں مشغول ہے اور کوئی تجدہ میں گراہوا ہے۔ پھر باتی تماشے باج تاشے مردوں عورتوں کا راتوں کوئیل اور طرح طرح کے بیودہ کھیل ان سب پر مشزاد ہیں۔ الغرض عشرہ محرم الحرام جو سابقہ شریعتوں سے لیکر ہماری کھیل ان سب پر مشزاد ہیں۔ الغرض عشرہ محرم الحرام جو سابقہ شریعتوں سے لیکر ہماری شریعت تک نہایت بابر کت اور مرکو عہادت بنا ہوا تھااس کو بیودہ رسموں نے جاہلا نہ اور شریعت تک نہایت بابر کت اور مرکو عہادت بنا ہوا تھااس کو بیودہ و سموں نے جاہلا نہ اور

فاسقانه ميلوں كازمانه بناديا۔الله تعالى حضرات شہدائے كربلارضى الله تعالى عنهم كے صدقے میں ہمارے بھائیوں کونیکیوں کی توقیق بخشے اور بری باتوں سے تو بہعطا فرمائے (آمین) اب فی زماند تعزید داری مذکوره غلط طریقول کا نام بن چکاہے بید قطعاً بدعت و ناجائز اور حرام ہے۔ بان اگرمسلمان صرف جائز طور پر حضرات شهدائے کربلارضی الله عنهم کی ارواح طبیبه کو ایصال ثواب کی سعادت پر اکتفاء کرتے تو کتنی اچھی اور پیندیدہ بات تھی۔اور اگر محبت وعقیدت کے پیش نظرر دضہ انور کا نقشہ بنانے کی بھی ضرورت تھی تواسی جائز حدیر قناعت کی جاتی لیعنی تترک اورزیارت کی غرض ہے بیچے نقشہ اپنے مکانوں میں رکھتے اور اشاعتِ غم تصنع اَلم ماتم اور دیگر بری برعتوں سے بیجتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ مگر اب ایسے نقشے میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزید داری کے الزام کا خدشہ اور آئندہ این اولادیا اہل اعتقاد و محبت ك برعوں ميں مبتلا ہونے كا انديشہ ب-حديث شريف ميں ہے: "اتعوا مواضع التَّهُم" الزام لکنے کے مقامات سے بچو۔اس لیے حضور سیدالشہد اء کے روضہ انور کی البی تضویر بھی نہ بنائے بلکہ صرف کاغذ کے بیجے نقشہ پر قناعت کرے اور اس میں کسی قتم کی بدعتوں کی ملاوث کے بغیر تیزک کی خاطراہیے ہاس رکھے۔جس طرح حربین شریفین سے کعبہ معظمہ اور روضہ عاليدك نقت آت بيروالسلام على من اتبع الهدى (فآدى رضوية ١٠ص ١١ مطبوعة تديم) والله ورسوله اعلم بالصواب

## دورحاضركي چند بدعات كاجائزه

#### سوال:

(۱) زیدایام جی میں اپنے کئی ساتھیوں کے ہمراہ احرام کے طور پردو کپڑے باندھ کراور باقاعدہ

کسی معجد میں یا اپنے بیر کے گھر کے چاروں طرف تلبیہ کہتے ہوئے سات چکرکائے اس

کے بعد طلق کروائے اور یہ کہے کہ چونکہ حکومت نے ہمیں عمرہ یا جی کی اجازت نہیں وی

اور ہم نے محبت میں اس طرح کیا ہے تا کہ دو چا دروں کے باندھنے کی سنت بھی زندہ

رہے اور ہمیں جی یا عمرہ کا تو اب بھی ملے تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

ایک عرض یہ ہے کہ دارالا فراء اہل سنت (جامع معجد کنز الایمان محرومندر کرا ہی)

نے بغیر کی مفتی کے نام مہر و دستخط کے ایک فتوی شائع کیا ہے جس میں فدکورہ بالا افراد کے نیت کرنے ننگے سر ہونے باقاعدہ تلبیہ پڑھنے اور حلق کروانے کے ازخوداعتراف کے باوجود فدکورہ بالا افعال کا ذکر نہیں کیا اور سوال میں اس کو چھپایا گیا ہے۔ تو کیا فدکورہ مسئلہ میں ان مفتیان کا اس واقعہ سے باخبر ہونے کے باوجود اب تک کی خاموشی کیا شرعاً عند اللہ مواخذہ کا سبب تو نہ ہوگی ؟

(۲) حضور ملٹی کیاہم کے برقرار دیکھے ہوئے مہینوں کے نام (جودور جہالت سے چلے آرہے تھے) تبدیل کرنا شرعا کیسا ہے؟

(٣) مدينة الني النُّولَيْلِهُم كويدينهُ مدينهُ كبنا كيها بع؟

[سائل:انجينرُ اشفاق احدُ عسكري الله كينت كرا جي ]

#### جواب

ندکورہ مسائل میں '' مائل کے بیان کی روثی میں ' ہمارا نقط نظر ہے کہ بیتمام مسائل شرق تھم میں کیسا نہیں ہیں۔ بعض ان میں ایسے ہیں جو جواز کے درجہ میں ہیں بعض ایسے ہیں جو کرا ہت کے درجہ میں ہیں۔ بعض ان میں ایسے ہیں جو کرا ہت کے درجہ میں سے ادر بعض عدم جواز کے درجہ میں یااس کے قریب ہیں۔ لیکن ہم ان تمام درجات سے قطع نظر کرکے زیر بحث مسائل پر ایک خارتی حثیت سے خور دوگر کرتے ہیں تو ان میں سے اکثر مماندت کے تھم میں کیسال نظر آتے ہیں۔ اور وہ حیثیت یا زاویہ فکر نہیہ کہ اہل سنت و جماعت کو دور حاضر میں ہراعتبار سے ادر ہرجانب سے گونا گول مشکلات ' اعتر اضات اور چیلنجر کا سامنا ہے۔ خصوصاً عقائد و معمولات کا جو میدان ہے اس میں اہل سنت کو تحت مزاحمت کا سامنا ہے۔ بعض چیزیں ایس ہیں جواز قبیل خرافات ہیں اور جماعت کو دور تفقیل کے درجہ تک پہنچاد یا ہے۔ یا اگر کچھ چیزیں بیدعت حسنہ کے طور پر دائج ہوتی ہیں تو رفتہ رفتہ عوام الناس ان چیزوں کو بدعت سدید بناد سے جائل عوام نے ان کو وضع کر کے عبادت و تقدی کے درجہ تک پہنچاد یا ہے۔ یا اگر پچھ چیزیں ہیں اور سے صورت حال مخالفین کے اعتراضات میں اضافہ اور تقدیت کا باعث ہوتی ہے۔ اندریں حالات کی بھی بدعت حسنہ کو رائج کرنے سے پہلے اس کی '' عاقبت'' پر نظر کرنی جا ہے۔ بلاسو چے سمجھ بحض فرط مجت وعقیدت میں کوئی خی چیز ایجاد کرنا ورحقیقت الیے آپ کونقصان پہنچانا ہے اور اپنی بنیاد کو کم ورو کرنا ہے۔ کسی چیز کا جائز ہونا علیحہ ہے اور اپنی بنیاد کو کم ورو کرنا ہے۔ کسی چیز کا جائز ہونا علیحہ ہے اور

اس کوعملاً نافذ کرناایک علیحدہ چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ ہروہ چیز جو جائز ہووہ ہردور میں ہرجگہ قابل عمل بھی ہو۔ کئی جائز چیزیں الی ہیں جو کسی خارجی سبب کی بنیاد پر ممنوع ہوجاتی ہیں یا ممنوع قرارد یدی جائز چیزیں الی ہیں۔ ' خارجی اسباب' بہت ساری چیزیں ہو کتی ہیں۔ مثلاً اندیشہ ہو کہ فتندانگیزی ہوگی یا تہمت لگ جائے گی یا خطرہ ہو کہ عوام الناس کے اعتقاد میں فساد پیدا ہوگا یاان کی رغبت کم ہوجائے گی اوران میں تفریبدا ہوگا یا خوف ہو کہ لوگوں کو ضرر اور اذیت ہوگا یاان کی رغبت کم ہوجائے گی اوران میں تفریبدا ہوگا یا خوف ہو کہ لوگوں کو ضرر اور اذیت بہتے گی وغیرہ وغیرہ نیہ تمام'' اسباب خارجیہ' احکام میں تبدیلی اور تغیر کا باعث ہیں۔ مثلاً:

(۱) ولد الزناء کی امامت فی نفسہ جائز ہے لیکن تقلیلی جماعت اور تغیر عوام کے چیش نظر فقہاء نے اے مکروہ قرار دیا ہے۔ (ردالحتاری الدرالخارج ہم ۲۵۷ مطبع جدید) (۲) چی اسود کا استلام سنت ہے لیکن بھیڑ ہونے کی صورت میں اذیت اور ضرر کے وقت اے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ہوایہ اوردیگر کتب فقہ میں ہے:

"واستلمه ان استطاع من غير ان يؤذى مسلما لما روى ان النبى المُولِيَّةُ الله قال النبى المُولِيَّةُ الله قال الله تعالى عنه انك رجل ايد تؤذى الضعيف فلا تزاحم الناس على الحجر ولكن ان وجدت فرجة فاستلمه والا فاستقبله وهلل و كبر و لان الاستلام سنة والتحرز عن اذى المسلم واجب".

( هِدابِهِ اولِين ص ۲۶۰ ' تنويرِ الا بصارمع الدرالخيّارج ١٣٣ ص ٢٣٣ )

لینی حاجی کواگر طافت ہوتو کسی مسلمان کو ایذاء پہنچائے بغیر حجر اسود کا استلام کر ۔۔
کیونکہ نبی اکرم طلق آئیلیم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا کہتم بہت مضبوط آ دمی ہوئا کہ نبی اگر ور لوگوں کو تم سے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ لہذا حجر اسود پر تکبیر وتہلیل کرلیا کرو۔ ایذاء کے وقت استلام کوڑک کرنے کی عقلی وجہ یہ ہے کہ استلام سنت ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف د ہے ۔ سے بیخا واجب ہے۔

(۳) ای طرح عرفہ والے دن لوگوں کا اپنے شہریا اپنے علاقے کے کسی میدان میں جمع ہوکر صاحبوں کی مشابہت اختیار کرنا اپنی ذات میں حرج نہیں رکھتا' کیکن فقہاء کرام نے اس خطرہ کے پیش نظراس کو مکروہ اور ممنوع قرار دیا ہے کہ ہیں اس سے عوام میں بداعتقادی نہیل جائے۔ صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین علی بن ابی بکر الفرعانی الحقی (متوفی نہیل جائے۔ صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین علی بن ابی بکر الفرعانی الحقی (متوفی

۵۹۳) لکھتے ہیں:

"التعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء وهو ان يجمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبيها بالواقفين بعرفة لان الوقوف عرف عبادة مختصة بمكان مخصوص فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك".

(مرابياولين باب العيدين ص٥٨١)

یعنی عرفہ والے دن لوگ حاجیوں کی مشابہت کرتے ہوئے بعض مقامات پر جو جمع ہوتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ'' وقو ف عرفہ' ایک الی عبادت ہے جو ایک مخصوص جگہ کے ساتھ خاص ہے لہذا کہیں اور یہ'' عبادت'' متصور نہیں ہوگی۔ جیسے دیگر مناسک جج (طواف اور سعی وغیرہ' کہ بیتمام عبادات ایک مخصوص جگہ کے ساتھ خاص ہیں' لہذا بیا عمال کہیں اور 'عبادت'' متصور نہیں ہول گے )۔

شارح ہدایہ علامہ کمال الدین ابن ہمام حنی علیہ الرحمۃ عبارتِ ندکورہ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 'الاولئی الکواہۃ للوجہ المذکورو لأن فیہ حسما لمفسدۃ اعتقادیۃ تتوقع من العوام ''زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ عرفہ والے دن حاجیوں کی مشابہت میں کسی جگہ جمع ہونا مکر وہ ہے' کیونکہ وقو ف عرفہ الی عبادت ہے جوا یک مخصوص جگہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اس فعل کو مکر وہ قرار دینا اس لیے اولیٰ ہے کہ اس فعل سے عوام الناس میں جو بداعتقادی ہوگی اس کا خاتمہ ہوگا۔ (لیمن اس فعل کو مکر وہ قرار دینا اس لیے بہتر ہے تا کہ عوام الناس میں اس فعل سے بداعتقادی نہ تھیلے۔) (فع القدیرے ۲ من ۸۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت) فعل میں اس فعل سے بداعتقادی نہ تھیلے۔) (فع القدیرے ۲ من ۸۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

ن کیا ہے۔ (دیکھئے:ردالحارج سام ۵۲ طبع جدید)

ندکورہ تمام مثالوں سے بیرحقیقت روش ہوگئ کہ ہرجائز کام کا ہردور ہیں اور ہرجگہ قابل عمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی واضح ہوگیا کہ ٹی جائز چیزیں خارجی اسباب کی بناء پر ممنوع ہوجاتی ہیں۔ الہٰذا سائل نے سوال ندکور میں جن باتوں کے حوالہ سے استفتاء کیا ہے اولا ان سب کا شرعی تھم یکسال نہیں ہے۔ ٹانیا اگرتمام با تیں جائز اورمستحب بھی ہوں تب بھی ان سے اس لیے بچنا چا ہے کہ یہ خالفین کے لیے تقویت اور اہل سنت کے لیے مزاحمت میں ان سے اس لیے بچنا چا ہے کہ یہ خالفین کے لیے تقویت اور اہل سنت کے لیے مزاحمت میں

شدت کاباعث ہیں۔ پھراضافات جدیدہ کی صورت ہیں ہے نئے انتیازات عوام الناس کو نہر من ہیں۔ پھراضافات جدیدہ کی صورت ہیں ہیکہ آئیں مذہب حق سے تنفر کرنے کا نہر موت سیر کی طرف لے جانے والے ہیں بلکہ آئیں مذہب حق سے تنفر کرنے کا بھی تو ک ترین سبب ہیں۔ (کے ما ہو واقع فی زماننا ہذا من غیر ان یخفی علی المجاهلین فضلا عن الفاضلین)

رہاسائل کا دار الا فقاء کنز الا یمان کے حوالہ ہے جز وی سوال اس کے بارے میں ہمیں حقیقت حال معلوم نہیں ہے لہذا اس کی تحقیق ان ہی ہے کی جائے۔ بالفرض انہوں نے کتمانِ حق کیا ہے یا کوئی بھی ایبا کرتا ہے تو وہ قرآن تھیم کے درج ذیل تھم کی خلاف ورزی کا مرتکب ہے: 'ولا تلبسوا المحق بالباطل و تکتمو اللحق و انتم تعلمون O' (البقرة: ۱۳۳) اورتم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤاور جان ہو جھر کرتن کونہ چھیاؤ۔

پھرسائل کا بیسوال کہ جا جیوں میں مشاہبت کے مسئلہ پرعوام اہل سنت کا بیکھ نہ کرنا اور علاء کرام کا اس واقعہ ہے با خبر ہونے کے باوجود خاموثی اختیار کرنا شرعاً عند الندمواخذہ کا باعث ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب ہیہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جب بغیر کی وجہ ہو گا یا نہیں؟ اس کا جواب ہیہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جب بناء براس فریضہ کورک کیا جائے تو شرعاً بی قابلِ مواخذہ نہیں ہے۔ مثلاً معلوم ہو کہ یہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کوئی فاکدہ نہیں ہوگا، یعنی لوگ نہیں ہا نمیں گے تو ایسی صورت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کرنے اور نہ کرنے دونوں کا اختیار ہے۔ اس طرح معلوم ہو کہ یہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا خطرناک ثابت ہوگا یعنی تہتیں اور الزامات لگیں گے یا پٹائی ہوجائے گی یا فتنہ وفساد ہوگا اور لڑائی خان جائے گی تو ان صورتوں میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کورک کرسکتے ہیں۔ (نادئی عالکیری جہ ص ۳۵۳) بہار شریعت بڑے اس ۱۹۹۹)

## كوّا كھانے كاشرى تكم

سوال:

بعض حضرات کو ہے کو جائز اور حلال بتائے ہیں اور کہتے ہیں کہ فناوی رشید ہیں رشید

احمد گنگوہی صاحب نے جائز لکھا ہے۔اس بارے میں آپ فنوی صادر فرمائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔[سائل: شیرازاحم شیرشاہ کراچی]

#### جواب:

رشید احمد گنگوئی صاحب نے کؤے کو صارف جائز قرار نہیں دیا بلکہ اس کا کھانا باعث نواب قرار دیا ہے۔ (حوالہ کے لیے دیکھئے: فآدی رشیدیہ ۵۹۸ 'مطبوعہ دارالا شاعت کرا جی ) گنگوئی صاحب کا یہ فتویٰ قرآن کریم' حدیثِ رسول ملٹی لیکٹی اقوالِ صحابہ کرام اور فقہائے کرام کی تحقیقات کے بالکل خلاف ہے۔ اس فتوی پڑمل کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ دلائل کی تفصیل ملاحظہ فرمائے:

#### قرآن وحدیث سے عام کو ہے کے حرام ہونے کا ثبوت

الله عزّ وجل نے قرآن مجید میں نبی اکرم ملڑ اللہ کا منصب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''ویحر معلیہ مالخدانٹ ''یدرسول ملڑ اللہ کا گوں پر خبیث چیز وں کوحرام فرمائیں فرمایا: ''ویحر معلیہ مالخدانٹ ''یدرسول ملڑ اللہ کا کہ خبیث جانور ہے۔ لہذاآیت گے۔ (الاعراف: ۱۵۷) کو انجی خبائث میں شامل ہے بینی ایک خبیث جانور ہے۔ لہذاآیت مبارکہ کی روسے دہ حرام مظہرا۔ کو سے کے خبیث ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رسول الله ملڑ اللہ ملٹ اللہ ملز اللہ ملڑ اللہ ملڑ اللہ ملز اللہ ملڑ اللہ ملز ال

اس حدیث میں رسول اللہ ملڑ گیا ہم نے پانچ جانوروں کے متعلق فاسق کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ اس ہے آپ کی مرادیہ ہے کہ بیہ جانورخبیث اورموذی ہیں۔ چنانچ بغت حدیث کی معروف کتاب نہا ہی (۲۲۳ م ۲۲۳) مجمع بحار الانوار (۲۳ م ۲۵ ۵۷) فقد حفی کی معروف کتاب البحرالز ائق (۲۳ م ۲۳ م ۳۳) عنایہ (۳۳ م ۳۰) اور مشکوۃ شریف کی معروف شرح مرقات کتاب البحرالز ائق (۳۳ م ۳۳) عنایہ (۳۳ م ۳۰) اور مشکوۃ شریف کی معروف شرح مرقات (۳۵ م ۲۵ م ۱۹ میں کہ بیسب فرح م ۱۹ میں کہ بیسب جانور خبیث اور موذی جانور ہے۔ اور قرآن مجید میں جانور خبیث اور موذی جانور ہے۔ اور قرآن مجید میں خبیث چیزوں کا حرام ہونا بیان کردیا گیا۔

یوں قرآن مجید اور حدیث رسول ملٹی میلائی دونوں سے بیہ بات یابیہ ثبوت کو پہنچے گئی کہ کو ا

کھانا جائزنہیں ہے۔

### كة الكھانے كے متعلق حضرت عائشہ رضى الله عنها كا فرمان

حضرت ام المؤمنين سيّده عاكثه رضى الله عنها فرماتى بيل كه: "انبى لاعجب ممّن يأكل الغواب وقد اذن رسول الله ملتي يُلِيم في قتله للمحرم وسمّاه فاسقاً والله ما هو من المطيّبات "جوفض كوا كهائ السريم محصح يرت اورتجب ميا كيونكه رسول الله ملتي يُلِيم من المطيّبات "جوفض كوا كهائ السريم محصح يرت اورتجب اليونكه رسول الله ملتي يُلِيم في الله عارة الله كى اجازت دى بهو كى مهاوراً ب ني است فاست قرار ديا ميد الله كا ما الله اور يا كيزه جيزول مين من بين ميد من الله كا احلال اور يا كيزه جيزول مين من بين من من المله المرابي كنه ويزول مين من من المدى الله كا احلال اور يا كيزه جيزول مين من من المدى الله كا احلال اور يا كيزه جيزول مين من المناه كا الله كا كا الله كا ا

(سنن بيهتي ج 9 ص ١٧ ٣)

جضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا توقتم اٹھا کرفر مار ہی ہیں کہ کو احلال اور پاکیزہ نہیں ہے۔ جب کہ فقاویٰ رشید یہ ہیں اس کے کھانے کوثواب قرار دیا جارہا ہے!!! نہیں ہے۔ جب کہ فقاویٰ رشید یہ ہیں اس کے کھانے کوثواب قرار دیا جارہا ہے!!! کو اکھانے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فر مان

جلیل القدر صحابی حضرت عبدالله بین عمر رضی الله عنهما بھی یہی فرماتے ہیں کہ: '' من یا تکل الغراب وقد سمّاہ رسول الله ملو الله ملقاً والله ماهو من الطیبات'' کو ہے کوکون کھا سکتا ہے؟ جب کہ رسول الله ملو الله ماہ فرار دیا ہے۔اللہ عزوجات کی شم اکو اللہ علی اللہ ماہ میں ہوتا ہے۔اللہ عزوجات کی شم اکو اللہ علی اللہ

قرآن وحدیث اقوال صحابہ اور ائمہ دین کے حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ معروف کو الیک خبیث جانور ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ (مزید تحقیق تفصیل کے لیے ملاحظ فرما ہے: شرح سیح مسلم جسم ۳۵۷ ۲۳۵۱ نقادی نوریج ۳۳ مسلم ۲۳۵ سام ۳۵۷ ۲۳۵۱ والله و رسوله اعلم بالصواب والله و رسوله اعلم بالصواب

البيخ كافر موجانے كى شم اٹھانے كاشرى تھم

سوال:

ایک شخص نے چیس بی (۱) ہیوی کے سامنے قرآن کریم اٹھا کرکہا کہ آئندہ نہ ہیوں گا۔(۲) دوسری مرتبہ اپنی والدہ کے سامنے تبین مرتبہ کلمہ پڑھ کرکہا: آئندہ اگر پیوں تو کا فر

ہوکر مروں دونوں ہی باراس نے اپنے قول کی خلاف ورزی کی۔ ایسے فخض کے بارے میں کیا تھم ہے؟[سائل:عقبل قادری اور کی ٹاؤن]

#### جواب:

قائل کا پہلا جملہ جو کہ اس نے قرآن کریم اٹھا کر کہا وہ شرعاً قسم نہیں بلکہ محض ایک وعدہ ہے۔ قائل کا اپنے اس جملے کی خلاف ورزی کرنا وعدہ خلائی ضرور ہے 'جس سے توبہ واستغفار لازم ہے لیکن چونکہ قسم نہیں ہے اس لیے اس کے تو ڈنے پر کفارہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان تحریفر ماتے ہیں جمعے شریف محضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان تحریفر ماتے ہیں جمع خصرت کی نہ ہو گئے میں اگر لفظاً حلف وقتم کے ساتھ نہ ہو حلف شری نہ ہوگا مثلاً کہے : میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ ایسا کروں گا اور پھر نہ کیا تو کفارہ نہ ہوگا ۔ (ناوی رضویہ جاس مے ۵۵ مطبوعہ لا ہوں)

جہاں تک دوسرے جملہ کا تعلق ہے کہ'' آئندہ اگر پیوں تو کا فرہوکر مروں'' قائل نے اگراس جملہ کو تقریجے کر استعال کیا تھا بینی قائل کے علم میں یہ جملہ کفر تھا تو قول میتار کے مطابق اس پر کفر کا تھم اُس دفت لاگو ہو گا جب وہ اپنے جملہ پر عمل کرے گا بینی قسم کی خلاف ورزی کرے گا۔ (جیسا کہ شرح فقد اکبراور المبسوط کے حوالہ ہے اس کی تفصیل آرہی ہے) جب کہ بعض علاء کے زویک یہ جملہ کہتے ہی قائل پر کفر کا تھم لاگو ہو چکا کیونکہ اُس نے ایک ممکن چیز (شراب پینے) پر اپنا کفر ہونا معلق کیا۔ (مرقاۃ شرح ملکو قبی ہوئی قسم کی جھوٹی قسم کھائے اُس کی نبست علامہ محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کھتے ہیں: جوشی اس قسم کی جھوٹی قسم کھائے اُس کی نبست حدیث میں فرمایا: وہ و بیبا ہی ہے جیسا اُس نے کہا۔ (میج بغاری: ۱۳۳۳) میچ مسلم: ۱۱۰ مشکوۃ: اس جملہ کو تم بیاں کہ برصورت میں قبل کو گئی ہوگا۔ (بہار شریعت حمد ۹ ص ۱۳) ہم صورت میں قائل پر لازم ہے کہ وہ کفارہ اورا کر قائل نے اس جملہ کو تشم محملہ کو تشم محملہ کو تشم محملہ کو تاس صورت میں قائل پر لازم ہے کہ وہ کفارہ اورا کر کیا جا اس کی فاقت نہ ہوتو جملہ کو تشم ہی سمجھا جائے گا۔ اس صورت میں قائل پر لازم ہے کہ وہ کفارہ اورا کر کے بین وہ سائی کا مطابق اس کساکہ کو اصورت میں قائل پر لازم ہے کہ وہ کفارہ اورا کر کے بین وہ کا کھانا کھلا وے بیانچی علامہ علی قاری حنی علیہ الرحہ تحریر فرماتے ہیں:
مدر کے دونرے رہے کہ کھانا کھلا وے بیانچی علامہ علی قاری حنی علیہ الرحہ تحریر فرماتے ہیں:
مدر کے دونرے رہے جانچی علامہ علی قاری حنی علیہ الرحہ تحریر فرماتے ہیں:

"واذا قال هو يهودى او نصرانى او مجوسى او بوئ من الاسلام وما اشبه ذالك ان فعل كذا على امر فى المستقبل فهو يمين عندنا والمسئلة معروفة فان اتى بالشرط وعنده انه يكفر كفر وان كان عنده انه لا يكفر متى اتى بالشرط لا يكفرمتى اتى به فعليه كفارة اليمين اى لاغير و يكون قصده بذالك الكلام المبالغة عن امتناعه و تقبيحه لذالك المرام". (شرح نقا كرص الما) الركوئي فخص يه كم اكر بي كرون تو يهودى يا نصرانى يا مجوى يا اسلام سيزاريااس جيها كوئى جمله كيتويه بهار عزديك شم به البذا الركوئي والاا ي جمل كوئفر بيزاريااس جيما كوئى جمله كيتويه بهار عزديك شم به البذا الركمة والاا ي جمل كوئفر الى الما تعمل المركزة المرادي ويكوئر الى علام كالموادي كالمورة من الما يعمل كوئفر الى كالمورة على الما كالمتعمد المركزة الى كالمورة على الما كالمورة على الما كالمورة على الما المناه المركزة على الما المناه على المناه ا

"الاصبح انه ان كان عالما يعرف انه يمين فانه لا يكفر في الماضي والمستقبل وان كان جاهلاو عنده انه يكفر بالحلف يصير كافرا في الماضي والمستقبل لانه لما اقدم على ذالك الفعل وعنده انه يكفر فقد صار راضيا بالكفر". (المبودج ١٣٢٨)

یعنی زیادہ صحیح قول ہے ہے کہ اگر اس کو علم تھا کہ بیشم ہے تو وہ اس سے کا فرنہیں ہوگا خواہ فسم کا تعلق ماضی ہے ہو یا مستقبل ہے اور اگر اس کو بیہ پتانہیں تھا کہ بیشم ہے بلکہ اس کے نزد کیک بیہ جملہ کفرتھا تو پھر وہ کا فر ہو جائے گا۔خوا ہشم کا تعلق ماضی ہے ہو یا مستقبل سے کیوں کہ جو چیز اس کے اپنے نزد کیک تفریحی اس نے اس کو اختیار کیا اور یوں وہ کفر پر راضی موالہذا وہ کا فر ہو جائے گا۔

سنمس الائمه عليه الرحمه كے اس موقف كوتبيين الحقائق 'بزازيد' فآوئ عالمكيرى 'مجمع الأنحر 'خلاصة الفتاوى اور ديكرتمام معتبر ومتند كتب فقه ميں شيخ اور مخار قرار ديا گيا ہے۔ (حواله كي الفتاوى اور ديكرتمام معتبر ومتند كتب فقه ميں شيخ اور مخارقر ار ديا گيا ہے۔ (حواله كے ليے ديكھئے: تبيين الحقائق جسم ٣٢٧ 'بزازيكی ہامش العنديہ ٢٢ ص٣١٧ ' فآوى عالمكيرى جسم ٥٠٠ جمع الأمر جسم ٢٧٠٠ 'خلاصة الفتاوی جسم ٣٨٥) و الله و دسوله اعلم بالصواب

## تعويذ جلاكران كادهوال لينا

#### سوال:

ایسے تعویذ جن میں قرآن کریم کی کوئی آیت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم جلالت درج ہوا ان کوکسی عامل کے بقول تا ثیر کی غرض سے جلا کر ان کا دھواں لینا شرعاً کیسا ہے؟ ان کوکسی عامل کے بقول تا ثیر کی غرض سے جلا کر ان کا دھواں لینا شرعاً کیسا ہے؟ [سائل: قاری محمد مرود منظور کالونی 'کراچی]

#### جواب:

صورت مسئولہ کا جواب ہے ہے کہ قرآن حکیم کی ہرآ یت بلکہ ہر ہرلفظ کا اوب اوراحر ام ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ کتب فقہ میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جب قرآن حکیم بوسیدہ ہو جائے اور پڑھنے کے قابل ندر ہے تو اسے کی محفوظ اور پاک جگہ دفن کر دیا جائے نہ ہے کہ اس کے اوراق کو جلادیا جائے۔ (کذائی الفتادی الصدیہ ہے مس ۳۲۳ 'ہرار شریعت حصہ ۱۲ ص ۱۸ جب بوسیدہ ہو جانے کے باوجود قرآن حکیم کا احترام برقرار ہے اور اسے جلانا ممنوع ہے تو صحیح وسالم ہونے کی صورت میں (خواہ وہ تعویذیا کسی اور کاغذیر ہی کیوں نہ ہو) جلانا کیونکر درست ہوسکتا ہے؟ لہذا قرآن حکیم کی کسی بھی آیت یا ورق کو جلانا بلاشیداس کے ادب واحترام کے خلاف اور ممنوع ہے۔ واللّه ورسولہ اعلم بالصواب بلاشیداس کے ادب واحترام کے خلاف اور ممنوع ہے۔ واللّه ورسولہ اعلم بالصواب

#### عیدین اور جمعه میں مصافحہ ومعانف کرنے کی شرعی حیثیت کرنے کی شرعی حیثیت

#### سوال:

عیدین اور جمعہ میں مصافحہ و معانقہ کرنے کی شرعا کیا حیثیت ہے؟ ایک مولوی صاحب نے عیدین اور جمعہ میں مصافحہ معانقہ برعت ہے اور سنت کے خلاف ہے 'آپ نے عید کے روز خطبہ کے دوران میہ کہا کہ یہ معانقہ بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے 'آپ رہنمائی فرما کیں۔[سائل:بٹیرقادری 11 کارتھ کراچی]

يُجواب:

صورت مسئولہ کا جواب ہے ہے کہ شریعت مظہرہ کی رو سے مصافحہ ومعائقہ مطلقا سنت اور جائز ہے جس کا ثبوت متعددا حادیث بیں تو انز ہے ہے۔ چنانچہ حضرت قادہ رضی اللہ عنہ اور جائز ہے جس کا ثبوت ہیں مصافحہ سے مردی ہے کہ آپ نے حضرت انس سے بوچھا: کیارسول اللہ ملتی اللہ عنہ ہیں مصافحہ کا معمول تھا؟ آپ نے فر مایا: ہاں۔ (بخاری: ۱۲۲۳ ترینی: ۲۲۹۱) حضرت براء بن عاز ب رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ آپ ملے تا ارشاد فر مایا: جب دو مسلمان آپس بیں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (ترین) ۲۷۲۲ ابن ماج " ۲۰۰۳ میں ۲۸۹ کر ترین کا ترینی میں ام المؤمنین عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ زید بن حار شرضی اللہ عنہ جب مدینے میں آگے عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بند پہنے ہوئے چلد سے 'واللہ میں نے بھی اس سے پہلے حضور ملتی ایک میں اس کر تھی ہیں آگے ہوئے جلد سے 'واللہ میں نے بھی اس سے پہلے حضور ملتی ایک میں اس طرح کر بہند یعنی فقط تہبند پہنے ہوئے چلد سے 'واللہ میں نے بھی اس سے پہلے حضور ملتی ایک اس طرح کر بہند یعنی فقط تہبند پہنے ہوئے چلد سے 'واللہ میں نے بھی اس سے پہلے حضور ملتی ایک کی اس طرح کر بہند یعنی فقط تہبند پہنے ہوئے چلد سے 'واللہ میں نے بھی اس سے پہلے حضور ملتی ایک خور ہیں ان بوسے دو کر بہند یعنی فقط تہبند پہنے ہوئے جلد ہے 'واللہ میں نے بھی اس سے پہلے حضور ملتی آئی ہوئے واللہ میں ان بی طالب رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا ور اور ان سے معافد فر مایا (گلے ملے) اور دونوں آتھوں کے درمیان بوسد دیا۔ استقبال کیا اور ان سے معافد فر مایا (گلے ملے) اور دونوں آتھوں کے درمیان بوسد دیا۔ اور ان سے معافد فر مایا (گلے ملے) اور دونوں آتھوں کے درمیان بوسد دیا۔ اور ان سے معافد فر مایا (گلے ملے) اور دونوں آتھوں کے درمیان بوسد دیا۔

(ابوداؤد: ۵۲۲۰ شرح السنة: ۳۲۲۷)

صدرالشر بعدمولانا امجد علی اعظمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: مصافحہ سنت ہے اوراس کا شہوت تواتر سے ہمطلقا مصافحہ کا جوازیہ بتاتا ہے کہ نماز فجر اور عصر کے بعد جواکثر جگہ مصافحہ کرنے امسلمانوں میں رواج ہے ہیمی جائز ہے اور بعض کتابوں میں جواس کو بدعت کہا گیا ہے اس سے مراو بدعت حسنہ ہے۔ بعد نمازعیدین مسلمانوں میں محافقہ کا رواج ہے اور یہ کی اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے یہ معافقہ بھی جائز ہے۔ (بہارشریعت حصہ ۱۲ مصری کے سیمانقہ کی جائز ہے۔ (بہارشریعت حصہ ۱۲ مصری کے معافقہ کرنا جائز ہے۔ عضرت تمیم داری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ماتی ایک ہم سے معافقہ کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: یہامتوں کی تحیت (طفح کا طریقہ) ہے اور اچھی دو تی کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: یہامتوں کی تحیت (طفح کا طریقہ) ہے اور اچھی دو تی

ہے۔ شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: "اصا صعبانقه اگر خوف فقت عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الله علیت "(افعۃ اللمعات) یعنی اگر کسی فتنہ وغیرہ کا ڈرنہ ہوائی معانقہ (گلے ملنا) جائز ہے۔ علامہ صلفی نے درِ مخار میں لکھا کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں: دست بوی اور معانقہ اگر صرف تبہد وغیرہ میں ہوائو کوئی حرج نہیں اور اگر قبیص یا جبہ میں ہوائی اجماعا بلاکرا بہت جائز ہے۔ (ج می ۲۲۹ کتاب الحظر والا باحث ) خوشی کے مواقع پر معانقہ کرنا صدیث مبارک سے ثابت ہے لہذا مسلمان عید کی خوشی میں جو معانقہ کرتے ہیں وہ جائز و صدیث مبارک سے ثابت ہے لہذا مسلمان عید کی خوشی میں جو معانقہ کرتے ہیں وہ جائز و مبارح ہے۔ (وقار الفتادی ملحف عرف میں جو معانقہ کرتے ہیں وہ جائز و مبارح ہے۔ (وقار الفتادی ملحف عرف میں جو معانقہ کرتے ہیں وہ جائز و مبارح ہے۔ (وقار الفتادی ملحف المحف الله و رسوله اعلم بالصواب

## جا ندگر بهن اور سورج گربهن کے موقع برلوگوں کے مختلف نظریات اور ان کی تر دید

#### سوال:

چاندگر بن اور سورج گربن کے متعلق علاء کی کیا رائے ہے۔ عام زندگی میں سورج گربن اور چاندگر بن کے وقت مختلف نظریات اور خیالات بیان کئے جاتے ہیں بالخصوص سورج گربن اور چاندگر بن کے وقت جو عورتیں ایام حمل سے گزر رہی ہوتی ہیں لوگوں کے خیال کے مطابق حاملہ عورتوں کوان دونوں میں سیدھالیٹنا چاہیے یا چلتے پھرتے رہنا چاہیے اور براہ راست سورج یا چاند کے سامنے نہیں آنا چاہیئے اور لیٹتے ہوئے کوئی کروٹ نہیں لینی چاہیے حتی کہ سورج اور چاندگر بن ممل طور پرختم ہوجائے۔ پچھآ زاد خیال لوگ ان باتوں کوتو ہم پرتی تصور کرتے ہیں۔ کیا یہ نظریات حاملہ عورت یا اس کے شوہر کے بارے میں اسلامی طور پر درست بیں یا نہیں؟ نیز حمل کے علاوہ عام دنوں میں عورت کے ساتھ (سورج یا چاندگر بن کے وقت) ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ وضاحت کے ساتھ جواب دے کرشکریہ کاموقع عطافر ما کیں۔ ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ وضاحت کے ساتھ جواب دے کرشکر یہ کاموقع عطافر ما کیں۔

#### جواب:

سورج اور جاند گرھن کے متعلق احادیث مبارکہ کی روشی میں جوحقیقت واضح ہوتی ہے وہ معاشرہ عرب میں پائے جانے والے ان نظریات کا رد ہے جوسورج اور جاند کے متعلق

لوگوں کے ذہن میں رائخ تھے۔ کفار ومشرکین یہ خیال کرتے تھے کہ کسی بڑے خف کی موت کی وجہ سے سورج اور چا ند کو گرھن لگتا ہے۔ نبی اکرم طفا آلیہ ہے واضح لفظول میں بیان فر مایا کہ:
'' ان المشمس والمقمر آیتان من آیات الله لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتم ذالك فاذ كروا الله ''سورج اور چا ند دونوں الله عز وجل کی نشانیوں میں سے وفشانیاں ہیں' ان كونه كی موت كی وجہ سے گرھن لگتا ہے نہ كسی كے زندہ رہنے كی وجہ سے گرھن لگتا ہے نہ كسی كے زندہ رہنے كی وجہ سے لہذا جبتم إن كا گرھن د كيھوتو الله تعالی كویادكیا كرو۔ (سمج ابخاری: ۱۰۵۲ 'سمج مسلم: ۹۰۷)

ای طرح جب نبی اکرم ملی آیا ہم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ نعالی عنه کا وصال ہوا اور اتفاقا اس موقع پرسورج کوگرھن لگ گیا تو بعض نومسلم صحابہ نے کہا کہ آپ کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے سورج کوگرھن لگ گیا! رسول اللہ ملی آیا ہم نے اس کا فورار و فرمایا اور ارشا وفر مایا کہ سورج اور جا نداللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں انہیں نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرھن لگتا ہے نہ حیات کی وجہ سے۔ (شرح میج مسلم ج ۲ ص ۲۵ مے)

ندکورہ احادیث ہے معلوم ہوا کہ سورج اور جاندگرهن کا کی تخص کی موت و حیات اور دیگر حوادث ہے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بیاللہ عزوجل کی قدرت کا ملہ کا ایک اظہار ہے کہ چا نداور سورج جیسی بڑی بڑی طاقتیں بھی اسی کے قبضہ وقدرت میں ہے اور جب وہ ان کو بنور کرسکتا ہے تو نا تواں انسان کی اس کے حضور کیا مجال اور طاقت ہے؟ سورج اور چاند گرهن کوکسی بیاری یا نقصان اور خطرات کا باعث قرار دینا شرعی نقط نظر سے درست نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے جسی کی ظریت اس کے بعض اثرات انسانی جسم اور صحت پر مرتب ہوتے ہوں لیکن شریعت مطہرہ میں گرهن کے ساتھ ان باتوں کا تصور نہیں دیا گیا۔ اس طرح گرهن کے بارے میں بر مرتب ہوتے ہیں ہو می محض تو ہم بارے میں اور جاند کا گرهن شرعی نقط نظر ہے انسان کے بیت اور جاند کا گرهن شرعی نقط نظر سے انسان کے بہت اور جاند کا گرهن شرعی نقط نظر سے انسان کے معمولات زندگی میں قطعاً حاکل نہیں ہے البتہ اس وقت تو بہ استغفار اور ذکر واذکار کا تھم معمولات زندگی میں قطعاً حاکل نہیں ہے البتہ اس وقت تو بہ استغفار اور ذکر واذکار کا تھم معمولات زندگی میں قطعاً حاکل نہیں ہے البتہ اس وقت تو بہ استغفار اور ذکر واذکار کا تھم معمولات زندگی میں قطعاً حاکم نہیں ہے البتہ اس وقت تو بہ استغفار اور ذکر واذکار کا تھم میں واللہ ور سولہ اعلم بالصواب

## شیاطین کے اثرات پرایک اشکال اور اس کا جواب

#### سوال:

رمضان المبارک میں شیطان جب قید ہوتا ہے تو عام اوقات میں رمضان کے مقابلے میں اس کی سرگرمیوں میں کس حد تک تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ کیا انسان کے اعضاء جن میں ہاتھ' پاؤل' سریا باوقات پوراجسم اس کے کنٹرول میں ہوسکتا ہے یا ہوتا ہے؟ فدوی اس کا عملی مظاہرہ و کھے چکا ہے جس میں اس نے فدوی کے بائیں ہاتھ کو حرکت دی اور فدوی اسے مملی مظاہرہ و کھے چکا ہے جس میں اس نے فدوی کے بائیں ہاتھ کو حرکت دی اور فدوی اسے مجھی دائیں ہاتھ اور دانتوں میں و باکر روکنے کوشش کی' کیا ایسا کنٹرول ممکن ہے یا محض غیر مرکی مخلوق کی شرارت ہے؟ براہ کرم قرآن وسنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں؟

#### جواب:

سائل نے رمضان المبارک میں شیطان کے قید ہونے کے حوالے ہے جوسوال کیا ہے وہ اس سوچ اور فکر کی وجہ ہے کہ'' رمضان المبارک میں تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے'' جب کہ ایسانہیں ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں صراحة ندکور ہے کہ رمضان المبارک میں صرف سرکش شیاطین کو قید مرف سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور بعض احادیث میں مطلقا آیا ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ان کے متعلق علماء نے بھی لکھا ہے کہ ان احادیث میں بعض شیاطین مراد میں۔ (عمدة القاری شرح سیح بخاری جم مے ۲)

جب بہ بات واضح ہوگئ کہ بعض شیاطین کوقید کیا جاتا ہے تو یہ بھی واضح ہوگیا کہ شیاطین کی سرگرمیال رمضان اور غیر رمضان دونوں میں جاری رہتی ہیں فرق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آدمی پر چونکہ خیر اور عبادت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ شیطانی وساوس سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا ہے۔ کہ عام دنوں میں خیر اور عبادت سے قلت قرب کی وجہ سے تا ثیر اور عبادت اسے قلت قرب کی وجہ سے تا ثیر اور عبادت اسے قلت قرب کی وجہ سے تا ثیر اور عبادت اسے قلت قرب کی وجہ سے تا ثیر اور تا کرنیا دہ نظر آتا ہے۔

ر ہا ہے کہ انسانی اعضاء شیطان کے کنٹرول میں ہوسکتے ہیں یانہیں؟ سودلائل شرعیہ سے جو بات کا بت ہوتی ہے وہ ہے۔ کہشیاطین کوصرف وسوسہ اندازی فنندائکیزی اور گمراہ کرنے

کاافتیاردیا گیا ہے۔انسانی اعضاء پر کنٹرول اور تسلط وتصرف (بایں طور کہ ہاتھ پکڑ کر گناہ کی طرف لے جایا جائے یا گناہ کروایا جائے) یہ شیاطین کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ارثاد ہے: ''مَا کَانَ لِنَی عَلَیْکُمْ مِّنْ سُلُطنِ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُ کُمْ فَاسْتَجَبَّتُمْ لِی فَالاَ تَا فَاوُمُونِی وَلُومُونِی وَالْومُونِی وَالْومُونِی وَالْومُونِی کُنٹرول نہیں تَلُومُونِی وَلُومُونَ اَنْفُسَکُمْ ' قیامت کے دن شیطان کے گا کہ بھے تم پرکوئی کنٹرول نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تم کو (گناہوں کی طرف) بلایا تو تم میرے کہنے پر چلے آئے اللہ دائے اس کے کہ میں نے تم کو (گناہوں کی طرف) بلایا تو تم میرے کہنے پر چلے آئے الہٰ دائم جھے ملامت نہرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ (ابرائیم: ۲۲)

، اس آیت مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ شیطان کوصرف گناہ کی طرف بلانے کا اختیار دیا گیا ہے اور دیگر اعضاء پراہے کنٹرول نہیں ہے۔امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اور دیگر اعضاء پراہے کنٹرول نہیں ہے۔امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"أى قدرة و مكنة و تسلّط و قهر فاقهركم على الكفر والمعاصى و البحنكم اليها الا ان دعوتكم أى الا دعائى اياكم الى الضلالة بوسوستى وتزيينى. ثم ان ظاهر الاية يدل على ان الشيطان لا قدرة له على تصريع الانسان وعلى تعويج اعضائه و جوارحه و على ازالة العقل عنه كما يقوله العوام والحشوية". (تغير كيرج 2 ص ٨٥١ مطوع پثاور لا ١٩٠٨)

لیتی شیطان کے کہنے کا مطلب میہ ہے کہ جھے تم پر کوئی طافت اور ایبا تسلط حاصل نہیں تھا کہ میں تہمیں جبرا کفر اور دیگر گنا ہوں کی طرف لے جاتا اور زبرد تی تم سے نفر اور گناہ کے کام کرواتا 'میں تو صرف وسوسہ ڈال کر اور گنا ہوں کو خوشنما بنا کر تہمیں گراہی کی طرف لے جاتا تھا۔ (امام رازی فرماتے ہیں:)اس آیت کے ظاہر سے میہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کواس بات کا اختیار اور توت حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی آ دمی کو نیچ گراد سے یا اس کے اعضاء فیڑھے کرد سے یا اس کی عقل کو زائل کرد ہے جیسا کہ عوام الناس اور حشوبی (فرقہ ) کے لوگ کہتے ہیں۔

قرآن مجیدی آیت فرکورہ اور امام رازی کی تفییر سے یہ بات واضح ہوگئی کہ شیطان کو انسانی اعضاء پر کنٹرول حاصل نہیں ہے۔ سائل نے اپنے ساتھ پیش آنے والا جو حادثہ بیان کیا ہے وہ کسی غیر مرئی مخلوق کی شرارت ہویا نہ ہو بہر حال شیطانی عمل دخل کا شاخسانہ نہیں ہے۔ جو پچھ پیش آیا وہ کیا تھا کیا نہیں تھا؟ اس کے لیے روحانی علاج کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

## حضرت علی رضی الله عنه کا رسول الله طلع کیالہ م کندھوں پر جڑھنا ثابت ہے یانہیں؟

#### سوال:

جب حضور مل الني الني الله الله الله الله الله وقت آب ني تمام بنول كونيست و نابود كردياً مردياً مردياً مردياً مردياً مردياً مردياً مردياً مردياً مردياً من الله عنه سے فرمايا كردياً مر جب آب برج مراس بت كوتو ژدو - كيا يہ جي ہے؟ [سائل:عبدالباسط كرا جي ] كم مير ك كندهول برج مراس بت كوتو ژدو - كيا يہ جي ہے؟ [سائل:عبدالباسط كرا جي ] حداد:

جی ہاں! یہ بات سی ہے کہ جس وقت رسول الله ملنا میں کے مکہ معظمہ فتح فر مایا اس وقت آپ نے تمام بنوں کو نیست و نابود کر دیا اور جب بڑے بت کی باری آئی تو آپ ملتا ایک ہے کہ حضرت علی رضی الله عنہ کو فر مایا کہتم میرے کندھوں پر چڑھ کراس بت کو تو ژ دو۔امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ (متونی ۲۳۵ھ) فتح مکہ کے باب میں روایت کرتے ہیں:

حفرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئیلم مجھے خانہ کعبہ کے پاس کیکر آئے اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں کعبۃ اللہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور رسول اللہ ملٹی آئیلم میر نے کندھے پرسوار ہوگئے اور مجھے فرمایا کہ اب مجھے اٹھاؤ۔ میں آپ کولیکر اٹھا کیکن آپ نے میری کمزوری دیکھ کرفرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا اور آپ نیچ تشریف لائے اور بیٹھ کرفرمایا

والله ورسوله اعلم بالصواب

# رم رم یاصلعم کصنا کیسا ہے؟

#### سوال:

" یا الله 'یا' رضی الله عنه ' یا' رحمة الله علیه ' یا' محمد اور نبی ' کے ساتھ بالتر تنیب سط رح ص یاصلعم لکھنا کیسا ہے؟ مدل جواب دے کرممنون فرما کیس ؟

[سائل: محمد قدرت الله نقشبندي تشمير]

#### جواب:

صورت مسئوله كاجواب بيه بكه الند تعالى كاساء مباركه اور انبياء يلهم السلام ك اساء مباركه اور انبياء يلهم السلام ك اساء مراى ك ساتھ بيانِ عظمت يا به طور دعا جو جملے لکھے جاتے ہيں انہيں کمل لکھنا ضروری ہے۔ ای طرح "دوشنے اللہ عنه" اور" علیه الموحمة" كو ممل لکھنا چا ہيں۔ اس طرح ك مكمل ت اور جملوں كو مخفف اور مخفر كرك لکھنے كو فقہاء اور مفسرين نے مكر وہ تح يى قرار ديا ہے۔ چنا نچه علامه المعیل حقی حنی علیه الرحمة فرماتے ہيں:

"يكره أن يرمز للصلوة والسلام على النبى عليه الصلوة والسلام في النخط بأن يقتصر من ذالك على الحرفين هكذا "عم" او نحو ذالك كمن يكتب "صلعم" يشير به الى النبى".

لین تحریر میں نبی اکرم ملڑ کیا ہے لیے درود وسلام کو مختر کر کے لکھنا جیسے '' عم' ' یا '' صلع'' وغیرہ لکھنا جیسے کروہ ہے۔ (روح البیان جے مسلع'' وغیرہ لکھنا بیسب مکروہ ہے۔ (روح البیان جے مسالح ' مطبوعہ بیروت ) اس طرح علامہ طحطا وی لکھتے ہیں: '' یہ کرہ الو مز بالصلوۃ و التو ضی بالکتابة بل

یسکتب ذالک کله به به به باله " یعنی و صلی الله علیه وسلم " اور" رضی الله عنه " کومخفف کر کے کھنا مکروہ ہے ان کو پورا پورا اور کمل کھنا جا ہیں۔ (حاصیۃ الطحطاوی علی الدرج اس ۲)
منا محروہ ہے ان کو پورا پورا اور کمل کھنا جا ہیں۔ (حاصیۃ الطحطاوی علی الدرج اس ۲)

صدرالشریعة علامه امجد علی اعظمی قدس سره فرماتے ہیں: اکثر لوگ آج کل درودشریف کے بدلہ میں صلع من من الکھتے ہیں۔ بینا جائز و بخت حرام ہے۔ یونہی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ '' رہے'' کے بدلہ میں صلع من من کھتے ہیں۔ بینا جائز و بخت حرام ہے۔ یونہی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ '' کھتے ہیں' بیکھی نہ چاہیے۔ (بہارشریعت حصہ ۳ ص ۵۰ مطبوعہ لاہور) رحمہ اللہ تعالی کی جگہ '' کھتے ہیں' بیکھی نہ چاہیے۔ (بہارشریعت حصہ ۳ ص ۵۰ مطبوعہ لاہور) و الله ورسوله اعلم بالصواب

شب معراج رسول الله طلع ألهم عرش بنعلين سي معراج رسول الله طلع ألهم عرش بريان كے ساتھ تشریف لیے گئے یانہیں؟

#### سوال:

جب الله تبارک وتعالی نے حضرت موی علیه السلام کوکو وطور پرآنے کا تھم ارشاد فر مایا اور جب آپ وہاں پنچ تو ارشاد ہوا'' ف الحلع نعلیك '' یعنی ایپ تعلین اتار د یجئے۔اس کے ساتھ بعض لوگ بیروایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضور ملی کیا ہے معراج پرتشریف لے گئے اور آپ ملی نیا کی اتار نے لگے تو ارشاد ہوا کہ آپ تعلین پاک نہ اتاریں۔آیا بید روایت درست ہے یانہیں؟[سائل:غلام حین سیال کراچی]

#### جواب:

بعض صوفیائے کرام کے نزدیک بدروایت ٹابت اور درست ہے۔ چنانچ قرآن کریم کیآیت'' انسی انسا ربک ف الحلع نعلیک''کے تحت تغییر کرتے ہوئے علامہ اساعیل قی علیہ الرحمہ نے روح البیان'ج کے میں باضا بطہ اس روایت کو تحریفر مایا ہے۔ لیکن علما و محققین اور محدثین نے اس روایت کو بالکل بے اصل اور باطل قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمہ تحریفر ماتے ہیں:

''قد سئل القزويني عن وطنه المُنْ الله العرش بنعلهِ وقول الرب تقدس: لقد شرفت العرش بذالك يا محمد هل له اصل ام لا؟ وفاجاب بما نصه: اما

حديث وطى النبى مُنْ العرش بنعله فليس بصحيح ولا ثابت (الى قوله) وكتب بعض الحدثين بعد كلام القزوينى المذكور ما ذكره القزوينى هو الصواب وقد وردت قصة الاسراء والمعراج عن نحو اربعين صحابيا ليس فى حديث احد منهم انه عليه الصلواة والسلام كان فى رجليه تلك الليلة نعل ". (جواهرالحارج ۳۲-۳۵، ۲۹۹)

لین امام قزوی سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عرش پنعلین لے کرتشریف لے جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان ' اے محد ملتی آیا ہم آپ نے ان ( نعلین ) کے ذریعہ عرش کو شرف بخشا ہے ' کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جہاں تک حضور ملتی آیا ہم کے عرش پنعلین لے کرتشریف لے جانے کا تعلق ہو تو یہ غلط اور غیر ثابت ہے۔ بعض محدثین نے امام قزوینی کے اس جواب کے بارے میں لکھا کہ یہی درست ہے۔ اور ( یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ) معراج شریف کا واقعہ تقریباً چالیس صحابہ کرام سے مروی ہے۔ لیکن ان میں سے کسی کی بھی روایت میں یہ وارد نہیں کہ اس رات مصابہ کرام سے مروی ہے۔ لیکن ان میں سے کسی کی بھی روایت میں یہ وارد نہیں کہ اس رات حضور ملتی گیا تھے۔

ندکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ تحریر کردہ روایت کی کوئی اصل نہیں۔ اعلیٰ صر ایت اہام اہلست مولانا شاہ احمدرضا خان نور اللہ مرقدہ نے بھی احکام شریعت سے ۱۲۱ میں اس روایت کوموضوع اور غلط قرار دیا ہے۔ بہار شریعت میں صدر الشریعہ علامہ امجدعلی اعظمی علیہ الرحمہ کلصتے ہیں: یہ مشہور ہے کہ شب معراج میں حضور اقدس ملتی کی آئی مبارک بہنے ہوئے عش پر مجلے اور واعظین اس کے متعلق ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں اس کا جوت نہیں اور یہ بھی فابت نہیں کہ برہند یا ہے۔ لہذا اس کے متعلق سکوت کرنا مناسب ہے۔ (بہار شریعت حصہ فابت نہیں کہ برہند یا ہے۔ لہذا اس کے متعلق سکوت کرنا مناسب ہے۔ (بہار شریعت حصہ فابت اس کے متعلق ایک ورسولہ اعلم بالصواب



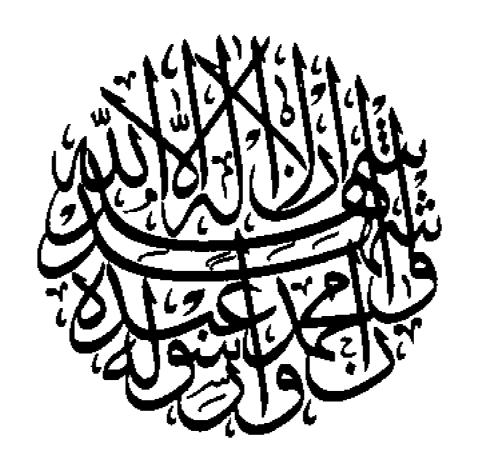

# چې <u>[</u> کواپد

مهر طبهارت مهم نمازه مساجد مهروزه مهر رکوه مهر جم وعمره مهم قربانی وعقیقه

## بنِيْ الْمِهُ الْجَالِحَةُ الْجَعَمِينَ

## كياتمباكوكهانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے؟

سوال:

وضوء کرنے کے بعد اگر تمبا کو والا بان کھالیا جائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ تمبا کو میں نشہ ہوتا ہے اس لیے اس سے وضوء ٹوٹ جائے گا؟ آب مسئلہ کی وضاحت فرما کیں؟[سائل: شاہ زیب لیافت آباد]

#### جواب:

تمام فقد کی کتابوں میں بیمسکلیموجود ہے کہ اتنا نشہ جس سے چلنے میں پاؤں لڑ کھڑا کیں اس سے جلنے میں پاؤں لڑ کھڑا کیں اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔جیسا کہ بہار شربعت حصد دوم میں ہے کہ'' بیہوشی اور جنون اور غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑ کھڑا کیں ناقض وضوء ہیں'' ( یعنی ان سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے)۔

تنور الابصار اور در مختار میں ہے: ''وینقضه اغماء و منه الغشی و جنون و سکو بان
ید خل فی مشیه تمایل '' بیہوشی عشی جنون اور اتنا نشر جس سے چلئے میں لڑ کھڑا ہٹ
آ جائے ' یہ سب وضو کو تو ر دیتے ہیں۔ (الدر الخارع تنور الابساری اص ۲۳۲) البحر الرائق
میں ہے کہ ایبا نشہ جوکسی چیز کے استعال کرنے کی وجہ سے عقل پر غالب آ جائے اور آ دی
اس نشہ کے دوران کچھکام نہ کر سکے تو دہ نشہ وضو کو تو ڑ ویتا ہے۔ (البحر الرائق جام سے س

ندکورہ تمام عبارات سے معلوم ہوا کہ مض نشہ آور چیز کا کھالینا وضوکونیس تو ڈتا 'بلکہ جب اس سے اییا نشہ ہوجو چلنے پھر نے اور دیگر کاموں میں خلل انداز ہوتب اس سے وضوئو ثا ہب ہے۔ لہذا تمبا کوا گرنشہ آور چیز ہے اور اس سے اییا نشہ ہوجائے جو آدی کی عقل اور عمل کومتاثر کرد ہے اور چلنے میں یا وال کھڑ اکیس تو وضوئوٹ جائے گا 'ورنہ مض تمبا کو یا تمبا کو والا یان کھالینے سے وضوئیس ٹو فا۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

### وضوعتسل تیم اورنماز کے چند ضروری مسائل برفقہ خنفی کے دلائل مسائل برفقہ فی کے دلائل

#### سوال:

الحمد للذبین صحیح العقیدہ سی اور حنی ہوں۔ مجھے طہارت کے باب میں وضوء عسل اور تیم کے متعلق نیز عبادات کے باب میں نماز کے متعلق ضروری اور اہم باتوں پرقر آن وسنت کی رفتی میں فقد حنی کے دلائل اور تائیدات در کار ہیں۔ امید ہے ضرور تو جہفر مائیں گے؟ روشی میں فقد حنی کے دلائل اور تائیدات در کار ہیں۔ امید ہے ضرور تو جہفر مائیں گے؟

#### جواب:

#### وضوء

#### (۱)نيت

◄ عربی زبان میں نیت کامعنی ہے: ''عزم القلب' دل کا ارادہ (المنجد فی اللغۃ) اور بیہ معنی سب کے نزد یک مسلم ہے۔ لہٰذا نیت کے لیے دل کا ارادہ کا فی ہے۔ البتہ زبان ہے کہنا بہتر ہے۔

المجند میں وضوء کے چارفرائض بیان کئے گئے ہیں۔ (۱) چہرہ دھونا (۲) کہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا (۳) سمیت ہاتھوں کو دھونا (۳) سمیت ہاتھوں کو دھونا (۳) سرکاسے کرنا (۴) نخنوں سمیت یاؤں دھونا۔ (المائدة:۲) پاره۲) فقہ حفٰی میں ان چار باتوں کے علاوہ وضوء میں جو پچھ ہے وہ سنت ہے یا مستحب۔اس لیے نیت وضوء میں فرض نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ البت نیت وضوء میں فرض نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ البت نیت کرنا سنت اور باعث ثواب ہے۔رسول اللہ ملٹھ کیائیٹم نے ارشاد فر مایا: "انسہ البت نیت کرنا سنت اور باعث ثواب ہے۔رسول اللہ ملٹھ کیائیٹم نے ارشاد فر مایا: "انسہ اللہ میں اس کا کوئی دیں ہو کیا کوئی دیا ہے۔

الاعمال بالنيات" بے شک اعمال (کے ثواب) کا دار دیدار نیتوں پر ہے۔ معمد معمد ا

(صحیح ابخاری: ۱، صحیح مسلم: ۱۹۰۷)

### (۲)وضوء كاطريقنه

🛨 حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کے آزاد کردہ غلام حمران بیان کرتے ہیں کہ انہوں

نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے برتن منگوایا اور ہاتھوں پر تین مرتبہ یانی ڈال کر انہیں دھویا۔ پھرسیدھا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کرکلی کی اور ناک میں پانی ڈ الا' پھر تین مرتبہ چېره کو دهو یا اور تین بار ہاتھوں کو کہنیو ں سمیت دھویا۔ پھرا پنے سر کا سے کیا' پھر تین مرتبہ مخنوں سمیت اپنے پاؤں دھوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللّٰد ملتَّ لَیْلَا ہِمْ نے ارشاد فرمایا: جو شخص میرے اس وضوء کی طرح وضوء کرے پھر اس طرح دو رکعت نماز ادا کرے کہاس میں اپنے آپ سے باتیں نہ کرے (بعنی دنیاوی خیالات نہ لائے ) تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ (صحیح بخاری:۱۵۹،صحیح مسلم:۲۲۲)

★ ترتیب وضومیں سنت ہے۔فرض نہیں ہے جیسا کہ ہم نمبر 1 میں واضح کر بچکے ہیں۔لہذا مرسر اگر کسی ہے تر تیب آ کے پیچھے ہوجائے تو وضوء پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

(۴) ترک فرض

★ وضوء کا یا کسی بھی عبادت کا کوئی فرض رہ جائے تو وہ وضوء یا عبادت درست نہیں ہوگی۔ کیونکہ فرائض کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ جب کہ سنت یا مستحب رہ جائے تو اس سے وضوء ما کسی بھی عبادت کی صحت متاثر نہیں ہوتی۔

(۵)بسم الله يره هنا

🖈 بہم اللہ پڑھنا وضوء میں سنت ہے فرض نہیں ہے۔ دلیل میہ ہے کہ رسول اللہ ملکی کیائیم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے کوئی مخص طہارت حاصل کرے تواسے جاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ كانام لے۔ كيونكدوہ اس سے بورے جسم كو پاك كردے كا۔ اور جو محض اپني طبهارت ميں الله عزوجل کا نام ندلے تو اس سے جسم کا صرف اتنا ہی حصہ پاک ہوگا جس پر پانی کا گزر ہوا۔ (سنن دارتطنی ج اص ۲۷ سنن بیبتی ج اص ۱۲ س) اگر کوئی صحف بسم الله پژهنا مجول جائے تو وضو کے دوران جب یادآ جائے پڑھ لے۔

(Y) cala

★ وضوء ہے پہلے بہطور دعاء بسم الله شریف پڑھنی چاہیے۔ نبی اکرم ملی ایکی ہے ارشاد  ۸۸) بھم الندشریف کے بعد درودشریف اور کلمہ طیبہ پڑھنا بہتر ہے۔

#### (۷)مسواک

الله مسواک کرناسنت ہے فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے مسواک نہ کی تو وضوء پر اثر نہیں پڑے گا۔ بیتنی وضوء ہوجائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کی کے بیتن وضوء ہوجائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کی فرمایا: اگر میری امت پر دشوار نہ گزرتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تکم فرمایا (۱۲۳۸) ایک حدیث میں فرمایا: کا تکم فرمایا (۱۲۳۸) ایک حدیث میں فرمایا: مسواک کا التزام رکھو کیونکہ وہ منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے۔

(منداحه جهس ۲۳۸)

#### (۸)اعضاء كودهونا

اعضاء کوایک مرتبہ دھونا فرض اور تین مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اگر کسی نے ایک ایک مرتبہ اپنے اعضاء کو دھویا تو اس کا وضوء ہوجائے گا۔ لیکن تین تین مرتبہ چاہیے۔ نبی اکرم ملٹ اللّہ اللہ موقع پر ایک ایک مرتبہ اپنے اعضاء مبارکہ کو دھویا اور ارشاد فر مایا کہ بیہ وہ وضوء ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو تبول نہیں فر ما تا۔ پھر دو دو مرتبہ اپنے اعضاء مبارکہ کو دھویا اور فر مایا کہ بیہ وہ وضوء ہے جس پر اللہ تعالیٰ دوگنا اجرعطا فر ما تا ہے پھر آپ نے تین تین مرتبہ اپنے اعضاء کودھویا اور فر مایا کہ بیہ میرا اور جھ سے پہلے آنے والے انبیاء کا دضوء ہے اور جس نے اعضاء کودھویا اور فر مایا کہ بیہ میرا اور جھ سے پہلے آنے والے انبیاء کا دضوء ہے اور جس نے رشن کے عدد کوسنت نہ بچھرک تین میں کی بیشی کی تو بے شک اس نے حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ (سنن ابن ماجہ: ۱۹۳۹)

### (۹)وضوء کے ضروری مقامات

اللہ علی اللہ کے طواف کے لیے وضوء کرنا و آن کریم کوچھونے کے لیے وضوکر نا اور بیت اللہ کے طواف کے لیے وضوء کرنا لازم ہے۔ نماز کے لیے وضوء کا لازم ہونا قرآن کی آیت سے ٹابت ہے۔ (آیت مبارکہ کا حوالہ عنوان نمبر ای تحت دیکھئے۔) قرآن کریم کوچھونے کے لیے وضوکا لازم ہونا سورۃ الواقعہ کی آیت سے ٹابت ہے۔ ارشاد فر مایا: '' لَا یَمَسُنَّهُ اِلَّا الْمُطَهُّرُونُنَ '' کا رَمُ ہونا سورۃ الواقعہ کی آیت سے ٹابت ہے۔ ارشاد فر مایا: '' لَا یَمَسُنُهُ اِلَّا الْمُطَهُّرُونُنَ '' کا یَمُسُنُهُ اِلَّا الْمُطَهُّرُونُنَ 'ن کوسوائے یا کیزہ لوگول کے کوئی اور نہ چھوئے۔ (الواقعۃ : 24 سے بھی وضوء کرنا سوجس طرح نماز کے لیے وضوء لازمی ہے اس طرح طواف کے لیے بھی وضوء کرنا سوجس طرح نماز کے لیے وضوء لازمی ہے اس طرح طواف کے لیے بھی وضوء کرنا

ازی ہے۔فرق ریہ ہے کہ نماز کے لیے وضوء کرنا قرآن کریم سے ٹابت ہے اس لیے نماز کے لیے وضوء کرنا قرآن کریم سے ٹابت ہے اس لیے نماز کے لیے وضوء کرنا حدیث شریف سے ٹابت کیا گیا ہے اس لیے طواف کے لیے وضوء کرنا واجب ہے۔ اس لیے طواف کے لیے وضوء کرنا واجب ہے۔

ندکورہ تین صورتوں کے علاوہ دیگر مقامات پر وضوء کرنا یا تو سنت ہے یا مستحب ۔ کیونکہ دیگر مقامات پر وضوء کرنے کے بارے میں جو احادیث اور آثار ہیں ان کی اسادیا ان کا اسلوب بیان ایسا ہوتا ہے کہ اس سے فرضیت اور وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے ندکورہ تین صورتوں کے علاوہ بعض مقامات پر وضوء کرنا سنت ہے اور بعض مقامات پر مستحب ۔ مثلاً اذان واقامت کے لیے اور نبی اکرم ملٹی کی آئی کے روضۂ انور کی زیارت کیلیے وضوء کرنا سنت ہے۔ اور بی کتابیں چھونے کے لیے یاسونے کے لیے وضوء کرنا مستحب ہے۔

## عنسل

(۱)عشل کی فرضیت

﴿ عَسَلَ كَاحَمَ بِهِ ہِ كَهُ آدمى كو جب نا پاكى لاحق ہوتو عُسَلَ كَرنا فرض ہے۔ كيونكه قرآن مجيد ميں الله عزوجل كا ارشاد ہے: ' وَإِنْ تُحْنَتُهُمْ جُنَّا فَاطَّهُرُوا ''اگرتم نا پاك ہوتو خوب پاكيزگی حاصل كرو۔ (المائدة:١) اس آيت ميں حيض ونفاس بھى داخل ہے يعنی عورت جب اس ہے فارغ ہوگى تو عُسَل كر ہے گى۔

#### (۲) يا بنديال

الله حالت جنابت میں مجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ رسول الله ملتی کیا کا ارشاد میں ہے: '' انبی لا احل المسجد لحائض و لا جنب '' میں کی حیض والی عورت کے لیے اور نا پاک کے لیے مجد کو جائز قرار نہیں دیتا۔ (سنن ابوداؤد: ۲۳۲، می این فزیمہ: ۱۳۲۷) حالت جنابت میں قرآن مجید کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ (دلیل عنوان نمبر ۹ میں ملاحظہ فرما ئیں) ای طرح حالت جنابت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ معزت عرفاروق رضی الله تعالی عنہ سے فرمایا که '' میں جب کیونکہ رسول الله ملتی ہوتا ہوں تو وضوء کر کے کھائی لیتا ہوں کیکن جب تک عسل نہ کراوں اس

وقت تک ندنماز پڑھتا ہوں نہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ (سنن بیبقی ج ا م ۸۹) (۳) غسل جمعہ وعبدین

ای طرح بہت سے نیک کاموں کے لیے شل کرنامستحب ہے۔ مثلاً نبی اکرم ملڑہ کیا ہم کے روضۂ انور کی زیارت کے لیے محافل خیر کے لیے گناہوں سے تو بہ کرنے کے لیے شل کرنامستحب ہے۔

( ۱۲)عنسل نے فرائض

المائدة: ١) ال ليے بدن ميں جہاں جہاں تک پانى پہنچانا ممکن ہوگا وہ سب اس آیت میں (المائدة: ١) الل ليے بدن ميں جہاں جہاں تک پانى پہنچانا ممکن ہوگا وہ سب اس آیت میں داخل ہوگا اور پانی پہنچانا فرض ہوگا۔علاء احناف نے اس کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے کے شسل کے تین فرائض ہیں: (۱) اچھی طرح کلی کرنا (۲) ناک کے ہرگوشہ تک پانی چڑھانا (۳) پورے بدن براس طرح یانی بہانا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔

رسول الله ملنَّ اللَّهِ مَلْ الرشاد پاک ہے: ہر بال کے پنچے نا پاکی ( پہنچے ) جاتی ہے البذائم بالوں کو گیلا کیا کرواور جلد کوصاف کیا کرو۔ (ترندی:۱۰۶، سنن ابی داؤد:۲۳۸) (۵) تخسل کا طریقته

یر پانی ڈالا جائے اور پھر پورے بدن بر بانی بہایا جائے۔( صحیح بخاری:۲۵۹ ، صحیح مسلم: ۲۱۷)

تنيمم

(۱) تیم کاتھم

حدیث شریف میں رسول اللہ ملٹی کیا ارشاد گرامی ہے: میرے لیے زمین کوسجدے کرنے کی جگہاور پاک کرنے والی بنادی گئی ہے جہال کہیں نماز کا وفت آجا تا ہے میں تیم کرتا ہوں اور نماز ادا کرتا ہوں۔ (صحیح بخاری: ۵۳۳)

(۲) تیم کاطریقه

(۳) تیم اور وضوء میں یکسانیت

★ چونکہ قرآن وسنت میں پانی نہ ملنے کی صورت میں وضوء اور عسل کا نائب ہم کوقرار دیا گیا ہے اس لیے ہم کے بعد ہروہ کام جائز ہوگا جو وضوء اور عسل سے جائز ہوتا ہے۔ اور ہر اس چیز سے ہم ٹوٹ جائے گا جس سے وضوء اور عسل ٹوٹ جاتا ہے۔ نیز جس شرط کی وجہ سے تیم کو جائز قرار دیا گیا ہے ( یعنی پانی کا نہ ملنا ) اگروہ بھی مفقو دہو ( لینی پانی میسر آجائے اور استعال کی قدرت ہو ) تو تیم ختم ہوجائے گا۔ البتہ وضوء اور تیم میں فرق یہ ہے کہ وضوء کے لیے نیت کرنا شرط ہے۔

#### نماز

#### (۱) نمازوں کی تعداد

الله به الله تعالى على العباد" بإنج نمازي الله تعالى في المسلوات كتبه ن الله تعالى في بندول يرفرض فر ما كي كتبه ن الله تعالى على العباد" بإنج نمازي الله تعالى في بندول يرفرض فر ما كي بي - (سنن ابوداؤد: ٣٢٥) منن ابن ماجه: ١٠٠١)

#### (۲)نماز ول کے اوقات

﴿ وَتَتِ فَجُرَطُلُوعٌ مِن صَادِقَ ہے آفاب کی کرن چیکنے تک ہے۔ظہر کا وقت آفاب ڈھلنے۔

ہے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ دوگنا ہوجائے۔عصر کا وقت وقت وقت طلم ختم ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک ہے۔ مغرب کا وقت آفاب کے غروب ہونے تک ہے۔ مغرب کا وقت آفاب کے غروب ہونے تک ہے اور شفق کے غروب ہونے کے بعد سے طلوع فجر تک عشاء کا وقت ہے۔

اس بارے میں جو حدیث تر ذری شریف میں ہے وہ یہ ہے کہ دومر تبہ جبریل امین نے (تعلیم امت کے لیے) نبی اکرم ملٹ آئیل کی امامت کی۔ اس میں فجر کی نماز ایک دن طلوع فجر کے وقت پڑھائی اورا یک دن اس وقت پڑھائی جب (طلوع فجر کے بعد) پجھا جالا پھیل گیا۔ پھرظہر کی نماز ایک دن اس وقت پڑھائی جب کہ آ دی کا سایہ اصلی پاؤں میں ہوتا ہے اور دوسرے دن اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل بڑھ جاتا ہے۔ ای طرح عصر کی نماز پہلے دن اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے اور دوسرے دن اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے اور دوسرے دن اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے اور دوسرے دن اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے اور دوسرے دن اس وقت پڑھائی۔ جب سورج غروب ہواور دوسرے دن (غروب ہونے کے بعد) اول وقت میں پڑھائی۔ جب سورج غروب ہواور دوسرے دن اس وقت پڑھائی۔ پڑھائی جب سورج کی نماز پہلے اس وقت پڑھائی جب شفق غائب ہوگیا اور دوسرے دن اس وقت پڑھائی۔ پڑھائی جب رات کا تبائی حصہ چلاگیا۔ (سن تر نہی) ہوئی اور دوسرے دن اس وقت

قرآن کریم میں اللہ عزوج لکا ارشاد ہے: ''ان السلے وہ کانت علی المومنین کتابا موقوتا''۔ (البقرۃ: ۱۰۳) ہے شک نماز مُومنین پرایک مقرر ونت میں فرض ہے۔ محتابا موقوتا''۔ (البقرۃ: ۱۰۳) ہے شک نماز مُومنین پرایک مقرر ونت میں فرض ہے۔ ہروہ نماز جوابینے وفت پر نہ پڑھی جائے بلکہ بعد میں پڑھی جائے وہ قضاء کہلاتی ہے

لیکن ہوجاتی ہے۔البتہ وقت ہونے سے پہلے نماز نہیں ہوتی۔

#### (۳) مکروه اوقات

﴿ وہ اوقات جن میں نماز کی ادائیگی ممنوع ہے وہ رسول اللّذمل ﷺ کے فرمان کے مطابق سے مطابق سے مطابق سے مطابق سے مطابق سے مطابق سے جن (۱) جب سورج نصف النہار کو بہنے جائے۔ (۳) جب سورج غروب ہور ہا ہو۔ (۳) جب سورج غروب ہور ہا ہو۔ (صحیح مسلم: ۲۹۳)

چونکہ ان تبین اوقات میں نماز کی ادائیگی شرعاً ممنوع ہے لہٰذا ان میں پڑھی ہوئی نماز کو دوہرانا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص ان اوقات میں قضاء نماز شروع کردیے تو اس پر لازم ہے کہ اس کوتو ژدے اوراگر پڑھ لی تو غیر مکروہ وقت میں اُسے دوبارہ اداکرے۔

( كذا في فتح القدريج اص ٢٣٢ 'مطبوعه بيروت )

### (۴)نماز کی شرائط

نماز کی شرا نظمع دلائل درج ذیل بین: ۔

﴿ ﴿ سَرِعُورَت: اللّهُ عَرُوجُلِ كَا ارشادِ ہے: "يلينی آنه مُحدُّوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" اللّم از کے دفت اینالیاس بینے رہو۔ (الاعراف: ۱۳)

الله استقبال قبله: الله عزوجل كاارشاد ب: "فول وجهك شطر المسجد المتحرام و المعدد المتحرام و المعدد المتحرام و محدث ما كُنتم فولوا و محوه محرم شطرة "تو آب ابني چرك و مجدد ام كاطرف كهير ديج اوراك مسلمانو! تم بعى ابنا چره مجدد ام كاطرف كيا كرول (القرة: ١٣١١)

وقت: الله عزوج لكارشاد ب: "أن المصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"
 ب فنك نما زمومنين برايك مقرر وفت من فرض ب. (البقرة: ١٠١٠)

نی اکرم مُلْوَیُلِائِم کاارشادگرامی ہے: ''انما الاعسمال بالنیات ''اعمال کادارومداد نیتوں پر ہے۔ (حوالہ عنوان نمبر 1 میں دیکھئے)

الله تنجیرتریمه: نبی اکرم مُلْقَائِلِم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نماز کواس وقت میں تک قبول بندے کی نماز کواس وقت میں تک قبر کے اور قبلہ رخ نہ تک کہ بندہ طہارت کو اس کے مقام پر نہ رکھے اور قبلہ رخ نہ موجائے اور ' اللہ اکبر' نہ کہہ لے۔ (سنن ابوداؤد:۸۵۸)

مذکورہ شرائط میں ہے کوئی شرط رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ شرط کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔

#### (۵)امام کے پیچھے قراءت

امام کے پیچے قراءت کولازی قراردیتے ہیں اور قراءت کرتے ہی۔
اس جب کہ ہم احناف کے نزدیک امام کے پیچے قراءت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہماری دلیل قرآن مجید کی ہے آت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہماری دلیل قرآن مجید کی ہے آت ہے۔
استیم عبوا کے وائد وائد اللہ تو می المقر ان فیاستیم عبوا کے وائد ہوتو المعلکم المحتوا کے المعتوب تو تعمون ن بہوتا کہ تم پررتم کیا جائے۔
استواور خاموش رہوتا کہ تم پررتم کیا جائے۔
(الاعراف: ۲۰۴)

نیز حدیث شریف میں رسول الله ملتی کیا آئے ہے فرمایا: ''اذا کبسر و فسکبووا واذا قو آ فانصتوا''لینی جب امام تکبیر کیے تو تم تکبیر کہواور جب وہ قراکت کرے تو تم خاموش رہو۔ (میح مسلم جاص ۱۷۲۴) بوداؤد شریف: ۲۰۴۴) بن ماجہ شریف: ۸۴۴ گی

ندکورہ حدیث شریف کی روہ جہری وسری دونوں طرح کی نمازوں میں قراءت خلف اللہ منع ہے۔ نیز ایک اور حدیث میں آپ نے فر مایا: امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تا کہ اللہ کی پیردی کی جائے گئی ہیں آپ نے فر مایا: امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تا کہ اللہ کی پیردی کی جائے 'لہذا جب وہ تنجبیر کہو تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔ (سنن ابن ماجہ: ۲۸۳ ) ابوداؤد: ۲۰۳)

دوسرےمقام پرفرمایا: جس مخص کاامام ہونو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔

(ابن ماجه: ۸۵۰ سنن دارقطنی ج اص ۳۲۳ منداحدج ۲۳ص ۳۳۹)

### (١) آسته آمين كمني كاحكم

احناف کے فزویک نماز میں '' آمین' بلند آواز سے کہنا جائز نہیں ہے۔ جب کہ وہائی المحدیث اس بات کے قائل میں اور اس برعمل بھی کرتے ہیں کہ نماز میں بلند آواز سے 'آمین' کہنی چاہیے۔ ان کے رومیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جن احادیث میں آمین بلند آواز سے آمین' کہنی چاہیے۔ ان کے رومیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جن احادیث میں حضور ملٹے آئی آئی نے آمین' کہی ۔ اور ہمیں یہ تکم دیا ہے۔ ہمارے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

انکم دیا گیا ہے۔ گوری جوڑے کا برجم ضرب رہانت لائے۔ میں جو میں نہیں رہانتی ہوئی۔

(۱) حضرت واکل بن مجررضی الله تعالی عندروایت کرتے بیں که نبی اکرم مُلَّیْ اَلَمْ فِی اَلَمْ مُلَّیْ اِللّٰمِ نے ''غیو المعضوب علیهم و لا الضالین "پرها تواس کے بعد" آمین 'کوآ ہستہ کہا لیعن ' خفض المعضوب علیهم و لا الضالین "پرها تواس کے بعد" آمین 'کوآ ہستہ کہا ہی خفض الله المعضوب نامی کہنے میں اپنی آواز بہت رکھی )۔ (ترندی شریف ص ۱۳)

دہانی اعتراض کرتے ہیں کددوسری روایت میں "مد بھا صوتھا" آیا ہے ہم یہ کہتے اللہ اعتراض کرتے ہیں کددوسری روایت میں "مد بھا صوتھا" آیا ہے ہم یہ کہتے اللہ کا کہ مدسے لمباکر کے برد هنامقصود ہے نہ کہ آواز ہے۔

### 2)عورت اورمرد کی نماز میں فرق

الاستورت اورمردکی نماز میں بنیادی فرق ''ستر''کا ہے۔ بین عورت کی نمازحتی الامکان اللہ المرافقہ پر ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ستر ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب عورت نماز میں ہیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران سے اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب عورت نماز میں ہیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران سے سے اور جب بجدہ کر بے تو اپنی ہیٹے کورانوں کے ساتھ چمٹا ہے' بیاس کے لیے ستر کے قریب ہے۔ (کنزالعمال جے میں ۵۴۹)

حضرت واكل بن تُجر رضى الله تعالى عنفر مات بي كدرسول الله ملتي يَلِم في محصة فرمايا:
"يا وائل بن حبج اذا صليت فاجعل يديك حذاء اذنيك والمرء ة تجعل يديك حذاء اذنيك والمرء ق تجعل يديك حذاء اذنيك والمرء ق تجعل يديك المديها حذاء ثدييها" الم واكل بن تجرا جبتم نماز پر حوتوا بي دونول باته كانول تك الحاد اور ورت ابي دونول باته الى جهاتى كي برابرا شائد

(مجم كيرللطمرانى ج٢٦ص١١ مجمة الزوائد: ٢٥٩٣ ـ ج٢ص ٢٢٢ ـ رقم الحديث: ١٦٠٥ ـ ج٩ص ٣٢٣) حضرت يزيد بن الى حبيب رضى الله تعالى عندروايت كرتے بيں كه نبى اكرم الله الله عند عند عند الله عند عند الله عند عند الله عند عند الله واؤد: ٨٥ م مله عندي مواسلة الله واؤد: ٨٥ م مله عند عند عند الرسالة الله واؤد: ٨٥ م مله عند عند عند الرسالة الله واؤد: ٨٥ م مله عند عند الرسالة الله واؤد ١٨٥ مله عند عند الرسالة الله واؤد ١٨٥ مله عند الله عند الرسالة الله واؤد ١٨٥ مله عند الله عند الرسالة الله واؤد ١٨٥ مله عند الله عند الله واؤد ١٨٥ مله عند الله واؤد ١٨٥ مله عند الله عند ال

اس بحث میں مزید دلائل کے لیے شارح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی مذظلہ العالی کی تصنیف' نعمۃ الباری' ج۲ص ۷۵۳ تا ۵۵ کا مطالعہ فرما کیں۔

### (۸) ہاتھ باندھنے کی جگہ

اور جن احادیث بیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ ' حضرت ابوھریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنبم سے مروی ہیں۔ اور بیاحادیث سنن ابو داؤز مسند احمد اور سنن بیہتی میں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: نماز میں ناف کے نیچے تھیلی پر تھیلی رکھنا سنت ہے۔

(سنن ابودا ؤد: ۷۵۲ ، منداحدج! ص ۱۱۰ ، سنن بيهتي ج ۲ ص ۱۳)

حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ باند صنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے

بین: اخذ الاکف عملی الاکف فی المصلوة تحت السرة "(طریقه بیب که)
ناف کے نیچ نماز بیل بیشلی پیشلی رکھی جائے۔ (سنن ابوداود: ۵۵۸) چونکه احادیث دونوں طرح کی موجود بین اس لیے مردول کے حق میں ہمارے فقہاء نے ناف کے نیچ ہاتھ باندھنے کا تھم فرمایا اور عورتوں کے لیے چونکہ زیادہ ستر اس میں ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں اس لیے انہیں سینے پر ہاتھ باندھیں اس لیے انہیں سینے پر ہاتھ باندھیں ۔

## طالبات کااینے ایام کے دوران مذہبی کتابیں حجونے اور بڑھنے کا حکم

#### سوال:

طالبات کے لیے دوران حیض مذہبی کتب کوچھونے اور پڑھنے کا کیاتھم ہے؟ ای طرح قرآن کریم اورا حادیث مبارکہ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟

[از:طالبات اسلامک مثن یو نیورٹی]

#### جواب:

وہ خواتین جنہیں فہبی کتب کی حاجت پڑتی رہتی ہے( مثلًا طالبات ومعلمات) ان

کے لیے کتب فقہ میں اس بات کی رخصت موجود ہے کہ وہ فہبی کتب کوچھو کتی ہیں۔خواہ

آسین کے ذریعہ ہو یا براہِ راست ہاتھ سے ہو۔ چنانچہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں: ''یسکرہ
مسمہ سالکم وھو الصحیح لانہ تابع له بخلاف کتب الشریعة لاهلها حیث
یو خص فی مسها بالکم لان فیہ ضرورہ ''۔ فہب صحح کے مطابق قرآن کریم کونا پاک
کی حالت میں آسین سے چھونا بھی مکروہ ہے کیونکہ آسین آدمی کے تالع ہوتی ہے۔ البتہ وہ
لوگ جنہیں فریمی کتب کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ آسین کے ذریعہ فریمی کتابی جو سکتے ہیں۔ (ہدایوادلین میں)

صاحب فتح القديراس عبارت كى تشريح كرتے ہوئے ليسے ہيں: ' قوله حيث يوخص في مسها بالكم يقتضى انه يوخص بلاكم ' صاحب بدايكا يفرمانا كه ' ندېم كتابول

کوآستین کے ذریعہ چھونے کی شریعت میں رخصت ہے' اس کا تقاضایہ ہے کہ بغیر آستین کے (بعنی براہِ راست ہاتھ ہے ) چھونا بھی جائز ہے۔ (فخ القدیرج اس ۱۲۹) علامہ شرنبلالی حفی مراتی الفلاح میں رقمطراز ہیں:

"ويرخص لاهل كتب الشريعة اخلها بالكم وباليد للضرورة الا التفسير فانه يجب الوضوء لمسه والمستحب ان لا يأخذها الا بوضوء".

(مراقي الفلاح ص ١٤)

یعنی وہ لوگ جنہیں مذہبی کتب کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے مذہبی کتابوں کو آسٹین سے چھونا جائز ہے اور ضرورت کے وقت ہاتھ سے چھونے کی بھی اجازت ہے سوائے تفسیر قرآن کے۔ (یعنی تفسیر کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا کتے ) کیونکہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے وضوکرنا واجب ہے۔ بہرصورت مذہبی کتابوں کو باوضوہ وکر ہاتھ لگانامتحب ہے۔

جہاں تک ندہی کتب پڑھنے کا معاملہ ہے اس کے جواز میں کوئی کلام ہی نہیں۔ اس
لیے کہ حالتِ حیض و نفاس میں صرف قرآن کریم کی قراءت و تلاوت ممنوع ہے۔ باتی کتب
فقہ و حدیث پڑھنا جائز ہے۔ گر یاد رہے کہ موضع آیت پر ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ اس طرح
پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ معلّمہ ایک ایک کلمہ سانس تو ژ تو ڈ کر پڑھائے 'اور ہیج کرائے
تب بھی حرج نہیں۔

صدرالشربیدعلامه امجدعلی اعظمی علیه الرحمه لکھتے ہیں: معلّمہ کوچش یا نفاس ہوتو ایک ایک کلمه سانس تو ڈکر پڑھائے اور ہیج کرانے ہیں کوئی حرج نہیں۔ (بہایشربیت حصہ ۲ م ۵۰ مطبوعہ لاہور)

ایک مقام پرصدر الشربید علیه الرحمۃ نا پاک مرد وعورت کے احکام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قرآن کریم دیکھنے ہیں ان سب پر پچھ حرج نہیں اگر چہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ بجھ ہیں آئے اور خیال ہیں پڑھتے جا کیں۔ ان سب کوفقہ وتفییر و صدیث کی کتابوں کا چھونا کروہ ہے۔ اور اگر ان کوکسی کپڑے سے چھوا اگر چہ اس کو پہنے یا اوڑ ہے ہوئے ہوتو حرج نہیں اگر چہ موضع آ بہت پر ان کتابوں ہیں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔

حرج نہیں اگر چہ موضع آ بہت پر ان کتابوں ہیں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔

(بہایشر بعت حصد درم م ۲۵-۲۲) و اللّه و رسو له اعلم بالم جو اب

### اذانِ خطبہ کے دوران انگوشھے چومنے اور کسی کی اصلاح کرنے کاشرعی حکم اصلاح کرنے کاشرعی حکم

سوال:

- (۱) خطبہ کی پہلی اذان شروع ہوتی ہے لوگ اس دوران انگوشھے چومتے ہیں یا کسی کو تنبیہ کرتے ہیں۔ یمل صحیح ہے یا غلط؟ اذان شروع ہوئے کے بعد کیا کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں؟
- (۲) اگر کوئی مخص عشاء کی نماز سے پہلے یا اذان کے بعد سوجا تا ہے (قصداً) اس نیت سے کہا تھ کرنماز بڑھ لوں گا۔ تو کیا اس کی نماز عشاء ادا ہوگئی یا اس کے ذمہ ہے؟

  [ سائل: محدر فیق خان نیو کرا جی

#### جواب:

قاوی عالمگیری میں ہے: '' اذا خوج الامام فلا صلوۃ ولا کلام وقالا لاباس اذا خوج الامام الم الم علیہ الرحمۃ کے اذا خوج الامام قبل ان یخطب ''۔ (عالمگیری جام ۱۳۷) امام البوطنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک خطیب کے منبر پر چڑھتے ہی نماز' کلام ممنوع ہوجاتے ہیں جب کہ صاحبین کے نزدیک خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ پابندی عائمہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ سے پہلے جواذان دی جاتی ہے امام اعظم علیہ الرحمۃ کے خرد کی وہیں سے ہرتتم کی نماز "گفتگو اور تعبیہ وغیرہ ممنوع ہوجاتے ہیں جب کہ صاحبین کے نزدیک وہیں سے ہرتتم کی نماز "گفتگو اور تعبیہ وغیرہ ممنوع ہوجاتے ہیں جب کہ صاحبین کے نزدیک بیتمام پابندیاں اس وقت عاکد ہوتی ہیں جب امام خطبہ کے لئے گھڑ اہوجائے۔ بہر حال بہتر یہی ہے کہ خطیب کے منبر پر چڑھتے ہی بات چیت اور دیگر تمام امور موقوف بہر حال بہتر یہی تمام اذائن خطبہ کے دوران انگو تھے چومنے کا ہے کہ اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ چنانچے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمة والرضوان فی است مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمة والرضوان

اذان خطبہ کے جواب اور اس کے بعد دعا میں امام صاحب وصاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ بچنا اولی (بہتر) اور کریں تو حرج نہیں۔ یونمی اذان خطبہ میں نام پاک پ انگوشھے چومنا'اس کا بھی بہی تھم ہے۔لیکن خطبہ میں محض سکوت وسکون کا تھم ہے' خطبہ میں نام آ پاکسن کرصرف دل میں درودشریف پڑھیں اور پچھ نہ کریں' زبان کو جنبش بھی نہ دیں۔ پاکسان کرمسرف دل میں درودشریف پڑھیں اور پچھ نہ کریں' زبان کو جنبش بھی نہ دیں۔

(۲) کوئی شخص عشاء کی اذان سے پہلے یا بعد خواہ قصدا سوئے یا سہوا' بہر حال نماز عشاء اس کے ذمہ ہے۔ محض پڑھنے کی نبیت کر کے سوجانے سے نماز عشاء یا کوئی بھی نماز کیونگرادا ہوسکتی ہے؟ لہذا اگر وقت کے اندر بیدار ہوگا تواداء ور نہ قضاء لازم ہوگی۔ موسکتی ہے؟ لہذا اگر وقت کے اندر بیدار ہوگا تواداء ور نہ قضاء لازم ہوگی۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

### اذان وا قامت کے سماتھ صلوۃ وسلام پڑھنے کا شرعی تھم پڑھنے کا شرعی تھم

#### سوال:

اذان سے پہلے یا بعد اور اقامت سے پہلے صلوۃ وسلام پڑھنا شرعاً کیا ہے؟ اگریہ اضافہ جائز ہے تو پھرکوئی شخص ایک رکعت میں دورکوع یا تین سجد ہے بھی کرسکتا ہے۔اس کا کیا جواب ہوگا؟ علاوہ ازیں صلوۃ وسلام کا اضافہ کرنے میں نی نسل کے گمراہ ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ [سائل: عزیزاحم 'ملیز'کراچی] موجود ہے۔اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ [سائل: عزیزاحم 'ملیز'کراچی]

اسوال کے جواب سے پہلے ہمیں اپنا پہتھوراور نظر پی کیئر (Clear) کرنا چاہیے کہ جرنی چیز یا نیا کام اور اضافہ برانہیں ہوتا۔ کیونکہ اس طرح بہت سارے وینی معاملات (جو مختلف مکا تب فکر کے باہمی اتفاق سے انجام پارہ ہیں ) معطل ہوجا کیں گے۔ بلکہ جدید دنیا کی ساری جدتیں اور اضافے بریار قرار پاکیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے اعراب دنیا کی ساری جدتیں اور اضافے بریار قرار پاکیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید رسالت اور زبر۔ زبر۔ بیش اور تشدید و جزم) و غیرہ غلط قرار پاکیں گے۔ کیونکہ یہ کام عہد رسالت اور عبد خلافت کے بعد (جانی بن یوسف کے ذبانے میں) ہوا ہے۔ ای طرح مساجد میں مینار اور محرابیں غلط قرار پاکیں گے۔ کیونکہ نبی اگرم ملتی نیا آئی اور صحابہ کرام کا زبانہ اس سے خالی تھا اور محرابیں غلط قرار پاکیں گے۔ کیونکہ نبی اگرم ملتی نیا تبلی کرمین طبیعین کے میناروں کے متعلق جب مینار وغیرہ غلط قرار پاکیں گے تو سب سے پہلے حرمین طبیعین کے میناروں کے متعلق جب مینار وغیرہ غلط قرار پاکیں گے تو سب سے پہلے حرمین طبیعین کے میناروں کے متعلق جب مینار وغیرہ غلط قرار پاکیں گے تو سب سے پہلے حرمین طبیعین کے میناروں کے متعلق جب مینار وغیرہ غلط قرار پاکیں گے تو سب سے پہلے حرمین طبیعین کے میناروں کے متعلق جب مینار وغیرہ غلط قرار پاکیں گے تو سب سے پہلے حرمین طبیعین کے میناروں کے متعلق

اسوال ہوگا۔ یونکہ حرمین شریفین کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔خود گنبد خضراء (جوعین قبر اسول ملق آلیہ م پرتغمیر ہے) کا معالمہ بھی معرض خطر میں ہوگا۔ بھی بخاری صحیح سلم اور دیگر کتب حدیث کا وجود بھی نا قابل تسلیم قرار پائے گا۔ کیونکہ عہد رسالت اور عبد صحابہ میں ان کتب کا (مخصوص ترتیب کے ساتھ) وجود نہیں تھا۔ اس طرح اگر دیکھتے چلے جا نمیں تو بے شار چیزیں الی سامنے آئیں گی جوع ہد رسالت اور عہد صحابہ میں نہیں تھیں کیکن اب ان پر مسلمان بہت فراخد کی کے ساتھ مل پیرا ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی تھلندان چیزوں کو ناجائزیا ان کو ختم کرنے کا قول نہیں کرے گا۔

اس گفتگوی روشی میں یہ بات واضح ہوگئ کہ ہرنیا کام برانہیں ہوتا اور ہر بدعت "سیسنة"
(لینی بری) نہیں ہوتی ۔ بلکہ اصول یہ ہے کہ جوکام اچھا ہووہ ہرز مانے میں اچھا ہے۔ اور جو برا ہووہ ہرز مانے میں اچھا ہے۔ اور جو برا ہووہ ہرز مانے میں برا ہے۔ دین میں کسی مستحب کام کوفر وغ دینا اور اس میں اضافہ کرنا شرعاً جائز اور محمود و مستحدن ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ملٹی لیکٹی نے ارشاوفر مایا:" مسن سن فسی الاسلام سنة حسنة فله اجر ها و اجر من عمل بھا"۔ (سی مسلم شریف) جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اس کا اجر ملے گا اور ان تمام لوگوں کا اجر ملے گا جو اس کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اس کا اجر ملے گا اور ان تمام لوگوں کا اجر ملے گا جو اس پرعمل کرتے رہیں گے۔ اس صدیث شریف کی روے اگر خور کیا جائے تو درود وسلام کا اس پرعمل کرتے رہیں گے۔ اس صدیث شریف کی روے اگر خور کیا جائے تو درود وسلام کا ان میں کی بیشی جائز نہیں ہے۔ جیے کوئی شخص دو کے بجائے تمن سجدے کرنے لگ جائے یا ان میں کی بیشی جائز نہیں ہے۔ جیے کوئی شخص دو کے بجائے تمن سجدے کرنے لگ جائے یا اذان کے کلمات میں اضافہ کردے یا قربانی کے دن کم زیادہ کردے یا فرض روزوں کی تعداد اذان کے کلمات میں اضافہ کردے یا قربانی کے دن کم زیادہ کردے یا فرض روزوں کی تعداد بر حداد کے بیا اس کی بیشی جائز نہیں ہے۔ اور اور یا کیس گے۔)

جہاں تک رہی ہے بات کہ نُی نسل (New Generation) درود وسلام کے اضافے کو اذان واقامت کا جزء تصور کرے گی تو ہے بات نا قابل تسلیم ہے۔ کیونکہ اذان کے ساتھ درود وسلام کے اضافے کو ساڑھے چھسوسال کا عرصہ گزرنے کو آیا ہے۔ نیکن آج تک کوئی بچیمی اس سے مراہ نہیں ہوا۔ نہ کہیں سے ایسی خبر آئی۔ اس لیے بیہ وجمعش بے بنیاد ہے۔ ایسی خبر آئی۔ اس لیے بیہ وجمعش بے بنیاد ہے۔ اگر اس بے بنیاد وجہ کو مان لیا جائے تو کل کوئی محض بے اعتراض بھی کر بیٹھے گا کہ قرآن مجید کی اگر اس جبد کی اس جبد کی سے ایسی خبر آفی ہے۔ اس کے بنیاد وجہ کو مان لیا جائے تو کل کوئی محض بے اعتراض بھی کر بیٹھے گا کہ قرآن مجید کی

تلاوت کے بعد 'صدق الله العظیم ''نہیں پڑھنا جا ہے کیونکہ نی سل اس کوقر آن مجید کا جزءتصور کرے گی۔لیکن ظاہر ہے کہ اس کی بیہ بات تشکیم ہیں کی جائے گی۔اور جیرت آنگیز بات يه ب كه جس طرز ميس تلاوت كى جاتى ب اى طرز مين وصدق الله العظيم "بروها جاتا ہے اور طرز کی مکسانیت کی وجہ ہے تو ی امکان تھا کہنی تسل اس کوقر آن کا جزء تصور کرتی کیکن کسی نے اس کو جزءتصور نہیں کیا بلکہ پوری دنیا میں اس کو بالا تفاق پڑھااور سنا جاتا ہے۔ تو صلوة وسلام كامعاملهاس سے تو بہت مختلف ہے كيونكهاس كى طرز اذان كى طرز سے مختلف ہوتی ہے اور درمیان میں رک کر وقفہ بھی دیا جاتا ہے۔لہذا اس میں جزء ہونے کا خدشہ کسی طرح ممکن نہیں ہے۔

اس موضوع پرسب سے زیادہ اطمینان بخش بات یہ ہے کہ جس طرح شریعت میں دعا كرنے سے كسى جائز وقت ميں منع نہيں كيا گيا اى طرح درود وسلام ہے بھى كسى جائز وقت مين منع نهيل كيا كيا- بلكه "صَلَوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (الاحزاب:٥١) فرما كملي اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے۔ لہذا اس آیت کی روسے اذان سے پہلے اذان کے بعد اور ا قامت سے پہلے درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

## شیشے لگے ہوئے درواز وں کے سامنے نمازير ھنے کاشرعی حکم

#### سوال:

مساجد میں دروازوں کے ساتھ شیشے لگے ہوتے ہیں۔جن میں نماز کے دوران نمازی کواپناعکس نظرا تا ہے۔ آیا اس طرح نماز درست ہوجاتی ہے یانہیں؟

[سائل: محمد سميع الله 'جو ہر موڑ' كرا چي ]

#### جواب:

صورت مسئوله كاجواب بدب كه شيشه مين نظران والاعكس ندنو تصوير ب ندتصوير كے تم من ہے۔ البذااس كے بالقابل نماز اداكر نابلاتكلف جائز اور درست ہے۔ چنانچہ اعلى

حضرت امام اہل سنت الثاہ احمد رضا خان علیہ الرحمة والرضوان "جد المتار " بیس لکھتے ہیں:
"مسئلت عمن صلی و امامه مر اہ فاجبت بالمجواز " (جدالمتار حاشیہ روالحکارج اس
اسٹ سئلت عمن صلی و امامه مر اہ فاجبت بالمجواز " (جدالمتار حاشیہ روالحکارج اس
اسٹ شیشہ
ہوتو میں نے جواب دیا کہ ایسے محق کی نماز جائز ہے۔

ای طرح صدر الشریعه علامه امجد علی اعظمی علیه الرحمة کلصتے ہیں: آئمینه سامنے ہوتو نماز میں کراہت نہیں' کہ سبب کراہت تصویر ہے اور وہ یہاں موجود نہیں۔اوراگراسے تصویر کا تھم 'دیں تو آئمینہ کار کھنا بھی مثل تصویر ناجائز ہوجائے حالانکہ بالا جماع جائز ہے۔

( فآوي امجدية باب مفسدات الصلوٰة ج اص ١٨٨٠ )

شخشے کے سامنے نماز پڑھنے کی بیٹفسیل اس لحاظ سے تھی کہ اس کے جواز میں علاء کو کلام نہیں ہے ہواز میں علاء کو کلام نہیں ہے نیکن جہاں تک تقوی کا تعلق ہے تو اس سے حتی الوسع اجتناب ہی بہتر ہے تا کہ آدی کامل خشوع وخضوع کے ساتھ نماز اداکر سکے۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

## امام کے تکبیر بالحبر نہ کہنے کی وجہ سے مقند ہوں کا بلارکوع یا بلاسجدہ نماز اداکرنا

سوال:

امام مجد نے نمازی بہلی رکعت میں رکوع وجود میں جاتے ہوئے تبیر بالجمر نہ کہی بعض مقتدی اس وجہ سے رکوع یا سجدہ نہ کرسکے جب کہ دیگر نے امام کورکوع و تجدے میں جاتا دیکھ مقتدی اس وجہ سے رکوع یا سجدہ نہ کرسکے جب کہ نماز ہوئی یا نہیں؟ امام سجد نے سجدہ سہونہیں کیا تھا ایک دوسری مسجد کے امام صاحب نے مسئلہ بتایا کہ امام کو تکبیر بالجمر کہنا واجب ہے۔ آپ سے رہیمی معلوم کرنا ہے کہ امام صاحب نے یہ مسئلہ تھے بتایا یا غلط؟ اور میہ کہ سجدہ سہوواجب نقایا میں؟ [سائل جمد یا بین عطاری لا نادمی]

#### جواب:

مورت مسئولہ میں امام سے تکبیر بالجمر نہ کرنے سے باعث جومفندی رکوع باسجدہ نہ

كريسكے اور بقيه نماز اداكر لى ان كى نماز نه ہوئى۔ كيونكه ركوع اور بجود نماز ميں فرض ہيں اور فرض کوترک کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ لہذا وہ مقتدی جو رکوع یا سجود نہ کرسکے وہ اپنی نماز د ہرائیں۔اور جن لوگوں نے امام کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرلیاان کی نماز درست ہوگئ اعادہ کی حاجت نہیں۔رہایہ سوال کہ امام کوتکبیر بالجمر کہنا واجب ہے یانہیں؟ توبیہ واضح رہے کہ تکبیر خواہ تحریمہ کی ہو یا رکوع و بچود وغیرہ کی سب میں جہرمسنون ہے کینی انہیں بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔اورسنت کوترک کرنے پر نہ مجدہ مہووا جب ہوتا ہے نہ ہی نماز فاسد ہوتی ہے۔للہذا صورت مسئولہ میں امام پرسجدہ واجب نہیں تھا۔جس امام نے بیہ بتایا کہ تکبیر بالجمر کہنا واجب ہاں نے غلط مسئلہ بیان کیا' آئندہ احتیاط جا ہے۔

تنويرالابصار پهردرمخاراورردامخاريس ہے: (وسننها) جهر الامام بالتكبير للاعلام بالدخول والانتقال وكذا بالتسميع والسلام "نمازك سنتول بس \_ \_ \_ كدامام نماز ميں اينے آغاز اور انقالات پرلوگوں كومطلع كرنے كے ليے بلند آواز سے تكبير كب-" سسمع الله لمن حمده" اورسلام كين كالجمي يبي علم بديعتي ان كوبهي بلندآ واز سے کہنا سبنت ہے۔ (تنویرالابصار مع الدرالخارج ۲ ص ۱۵۱)

يصدر الشريعه علامه امجد على اعظمي عليه الرحمة لكصة بين: امام كوتكبير تحريمه اور تكبيرات انقال سب پیل جبرمسنون ہے۔ (بہارٹریعت حصہ ۵س ۵س) والله ورسوله اعلم بالصواب

## امام پرمفتذ ہوں کی نبیت کرنالا زم ہے یا نہیں؟

ا كركسى مخف كوكسى تقريب وغيره مين امام بناديا جائے تو كيا اس كے ليے ضروري ہے كہ وہ مقتدیوں کی بھی نیت کرے مثلایوں کے کہنیت کرتا ہوں میں جار رکعت فرض واسطے اللہ تعالی کے مع مفتدیوں کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ یا اس کا کوئی اور طریقہ ہے؟ [سائل:محمد فیق خان نیوکراچی]

فآوی عالمگیری میں ہے:

"الامام ينوى ما ينوى المنفرد ولا يحتاج الى نية الامامة حتى لو نوى ان لا يؤم فلانا فجاء فلان واقتدى به جاز هكذا في فتاوى قاضى خان". (عالمكيرى جام ٢١٥)

لیمیٰ امام وہی نیت کرے جوا کیلے نماز پڑھنے والے کی ہوتی ہے'اسے امامت کی نیت کی حاجت نہیں ہے۔ حتی کہ اگر کسی نے بیزیت کرلی کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں' پھراس شخص نے اس کی اقتداء کی تواس کی نماز بھی ہوجائے گی۔

عبارت ندکور ہے معلوم ہوا کہ امام کے لیے مقدیوں کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔
اگر کسی نے مقدیوں کی نیت کئے بغیر نماز پڑھائی تو ہوجائے گی۔ ہاں البتہ اسے جماعت کا ثواب نہیں ملے گا لہٰذا نیت کر لینا بہتر ہے۔ چنا نچے صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں: امام کونیت امامت مقدی کی نماز سجے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے یہاں تک کراگرامام نے یہ قصد کرلیا کہ ہیں فلال کا امام نہیں ہوں اور اس نے اس کی اقتداء کی نماز ہوگی مگرامام نے امامت کی نیت نہ کی تو تو اب جماعت نہ یائے گا۔ (بہارشریعت حصہ ۲۵۰۳) مگرامام نے امامت کی نیت نہ کی تو تو اب جماعت نہ یائے گا۔ (بہارشریعت حصہ ۲۵۰۳)

## مسئلہ رفع بدین کی حقیقت اور دلائل کی روشنی میں اس پر بحث

#### سوال:

میں ایک دیں مسئلہ میں اپنے ایک دوست سے الجھ گیا ہوں۔ وہ مسئلہ ' رفع یدین' کا ہے۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ بیمل حضور مان گائی ہے نہ مانہ سے ہوا دختم نہیں ہوا۔ لہذا آپ اس مسئلہ کو قرآن وحدیث کی روشی میں خل کریں اور بتا کیں کہ بیہ معاملہ کب شروع ہوا؟ اور اگر ختم ہواتو کب؟ اور کس کے دور میں یا کس س جری میں؟ [سائل: دحیداحم' کراچی ]

'' رفع یدین''کامعنی ہے: دونوں ہاتھ بلند کرنا۔اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کھیرتح بید کے دریعہ جب نہاز کا آغاز کیا جائے تو دونوں ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔البت اس میں

اختلاف ہے کہ رکوع سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرنا کیما ہے؟ اس سلسلہ میں اختلاف کی تفصیل حسب ذیل ہے:

غيرمقلدين حضرات كامؤقف اوران كي دليل

غیرمقلدین حضرات کا کہنا ہے کہ رکوع سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع یہ غیرمقلدین حضرات کا کہنا ہے کہ رکوع سے چہلے اور اس کومنسوخ نہیں کیا گیا۔ بطور یدین کرناایک ایساعمل ہے جو سیح احادیث سے ثابت ہے اور اس کومنسوخ نہیں کیا گیا۔ بطور دلیل وہ سیح مسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بیر وایت چیش کرتے دلیل وہ سیح مسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بیر وایت چیش کرتے ہیں:

"رايت رسول الله مُلْمَالِيَهِم اذا قام في الصلوة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذالك حين يكبّر للركوع ويفعل ذالك اذا رفع رأسه من الركوع ويقعل ذالك اذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذالك في السّجود"\_

غيرمقلدين حضرات كاحيرت انكيز استدلال

می بخاری اور سی مسلم کی اس حدیث میں بیہ وضاحت نہیں ہے کہ '' نبی اکرم مل آن اللہ اللہ بھی منسوخ نہیں ہوا۔ بید لوگ اگر صرف اتنی بات کرتے کہ '' رفع یدین کا تذکرہ صحیح احادیث میں موجود ہے' اس کے باد جود غیر مقلدین بیدین کا تذکرہ صحیح احادیث میں موجود ہے' تب تو کوئی اعتراض کی بات نہ تھی لیکن جب وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بیان کرنے کے بعد یہ اضافہ کرتے ہیں کہ '' نبی اکرم مل آن اللہ اور تمام صحابہ کرام ہیشہ ای طرح ممل کرنے کے بعد یہ اضافہ کرتے ہیں کہ '' نبی اکرم مل آن اللہ اور تمام صحابہ کرام ہیشہ ای طرح ممل کرتے دہ نہ تو اس پردلیل کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ اس پردلیل پیش کرنے سے کتراتے ہیں! کیونکہ اس سلسلہ میں ان کے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ کتراتے ہیں! کیونکہ اس سلسلہ میں ان کے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ عوام الناس پر چونکہ ہیہ باریکی پوشیدہ ہوتی ہے' اس لیے وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ

جاتے ہیں اور محض رفع یدین کی حدیث سن کر سیمجھ بیٹھتے ہیں کہ بیٹمل ہمیشہ جاری رہا۔ حالانکہ کسی حدیث میں کسی بات کا مذکور ہونا'اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام ہمیشہ جاری رہا ہو۔ جب تک کہ اُس پر واضح ولیل نہل جائے۔

احناف كامؤقف اوران كااستدلال

غیرمقلدین کے برعکس حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کامؤقف ہے کہ رفع بدین ایک ایساعمل ہے جو نبی اکرم ملتی لیا ہے اور آپ کے صحابہ نے نماز میں اختیار کیا لیکن ایک عرصہ کے بعد اس کور ک کر دیا اور پھر ہمیشہ کے لیے بہی قرار پایا کہ رفع بدین نہ کیا جائے۔اس پر دلیل کے طور پر کتب حدیث میں صحیح روایات موجود ہیں جواس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ جن احادیث میں رفع بدین کا تذکرہ آیا ہے وہ دیگرا حادیث سے منسوخ ہو چکی ہیں اور ظاہر ہے احادیث میں رفع بدین کا تذکرہ آیا ہے وہ دیگرا حادیث سے منسوخ ہو چکی ہیں اور ظاہر ہے کہ نبی اگرم ملتی لیا ہے جس چیز کواپی زندگی میں منسوخ فرما دیا ہو وہ بعد والوں کے لیے سنت نہیں ہو سکتی۔

غیرمقلدین کی پیدا کرده ایک غلط بمی کاازاله

قبل اس کے کہ ہم وہ احادیث ذکر کریں'' جن سے رفع یدین کامنسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے''ایک غلط ہی کااز الدکرنا جا ہتے ہیں:

غیرمقلدین نے ایک غلط ہی یہ پیدا کر رکھی ہے کہ'' رفع یدین کرنا سیحے بخاری کی صدیث غیرمقلدین نے ایک غلط ہی یہ پیدا کر رکھی ہے کہ'' رفع یدین کرنا سیحے بخاری کی حدیث منسوخ نہیں ہوسکتی'' حالانکہ میصن عوام کو البحصانے کی ایک سمازش ہے۔ کیونکہ سیحے بخاری سے زیادہ مستند کتاب'' قرآن مجید' ہے لیکن اس میں بھی ایک سمازش ہے۔ کیونکہ تین جن کی صرف تلاوت کی جاتی ہے اور عمل کرنا منسوخ ہو چکا ہے۔ وضاحت کے لیے ہم صرف ایک مثال پیش کررہے ہیں:

سورة البقره: ۲۳۳ میں بیوہ خاتون کی عدت " چارمہینے دس دن "بیان کی گئی ہے اور
ای پرامت مسلمہ کاعمل ہے۔ حالانکہ اس سورت کی آیت: ۲۳۰ میں بیوہ کی عدت ایک سال
بیان کی مجی ہے لیکن کسی مکتب فکر میں اس آیت پرعمل نہیں کیا جاتا۔ بیاس بات کی دلیل ہے
کہا کہ آیت سے دوسری آیت کا منسوخ ہونا جائز ہے اور جب قرآنی آیت منسوخ ہوسکتی
ہے توضیح بخاری یا کسی بھی گناب کی حدیث منسوخ کیوں نہیں ہوسکتی!

جولوگ بہتا تر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ'' رفع یدین کا تذکرہ چونکہ سی بخاری میں آیا ہے اس لیے اُسے کوئی حدیث منسوخ نہیں کرسکتی' وہ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیحے بخاری کا مرتبہ قر آن مجید ہے بھی زیادہ ہے؟ حالا نکہ کوئی مسلمان ایبا نظریہ قائم نہیں کرسکتا ۔ جس طرح سورۃ البقرہ کی آیت: \* ۴۲ ہمیشہ پڑھی جاتی رہے گی اور اُس پڑمل نہیں کیا جائے گا'ای طرح سورۃ البقرہ کی رفع یدین والی حدیث بھی قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی اور اُس پر (دیگر احادیث کی وجہ ہے کا اور اُس پر (دیگر احادیث کی وجہ ہے کہ کئی خورہ آیت پڑمل نہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص اُمت مسلمہ پرتارک قر آن ہونے کا الزام نہیں لگا سکتا'ای طرح سورۃ البقرہ کی ذکورہ تا دیث ہونے کا افرام نہیں لگا سکتا'ای طرح سورۃ بخاری کی ذکورہ حدیث ہونے کا افرام نہیں لگا سکتا۔

رفع پدین کے منسوخ ہونے پرغیرمقلدین کے خلاف دلائل

(۱) حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں:

"خوج علینا رسول الله ملقی فقال مالی اداکم دافعی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس؟ اسکنوا فی الصلوة "(ترجمه)رسول الله ملقی آیم بهار درمیان تشریف لائ اور فرمایا: کیابات ہے میں تمہیں سرکش گھوڑوں کی دُموں کی طرح رفع یدین کرتے ہوئے دکھر ہاہوں؟ اپنی نماز میں سکون اختیار کرو۔ (میح مسلم:۳۰)

اس صدیث میں واضح طور پر نبی اکرم مان کا کہا ہے رفع پدین سے منع فرما دیا۔ بیراس بات کی دلیل ہے کہ جس صدیث میں رفع پدین کا ذکر آیا ہے وہ منسوخ ہے۔

(٢) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندنے ايك موقع يرلوكوں سے فرمايا:

"الا اصلّی بکم صلوة رسول الله طُنْ الله طَنْ الله علی فلم یرفع یدید آلا فی اوّل مسرّة "(ترجمه) کیاش تو کول کوال طریقه سے نماز پڑھ کے ندد کھاؤں جس طریقه سے رسول الله طُنْ اَلله عَنْ الله عَنْ الله

(سنن ترندی: ۲۵۷ منن ابوداؤد: ۴۸۸ منن نسانی: ۱۰۲۹ مفکلوة شریف: ۸۰۹ می ۷۷) امام ترندی اس صدیت کوروایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

غیرمقلدین کے مؤقف پر ابتداء میں ہم نے سیح بخاری اور سیح مسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی بید روایت پیش کی تھی کہ نبی ملٹی کی لیٹی نماز میں رفع پدین فرماتے ہیں۔ یہاں اب بیہ بنانا مقصود ہے کہ حضرت ابن عمر نے خودا پنی اس روایت پر عمل ترک کر دیا تھا اور بعد میں وہ اپنی اس روایت کے برخلاف بیدروایت کرتے تھے کہ نبی ملٹی کی لیٹی ایٹی رفع پدین نہیں کرتے تھے کہ نبی ملٹی کی لیٹی بنی بندیں کرتے تھے۔ چنانچہ:

(۳) حضرت مجابد بیان کرتے ہیں:

"صلیت خلف ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فلم یکن یوفع یدیه آلا فی التکبیرة الاولی من الصلوة" (ترجمه:) مل نے حضرت ابن عمرض الله عنها کے فی التکبیرة الاولی من الصلوة" (ترجمه:) مل نے حضرت ابن عمرض الله عنها کے وہ آغاز نماز کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔
یکھیے نمازاداکی (میں نے اُنہیں دیکھا کہ) وہ آغاز نماز کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔
(معنف ابن الی شیب: ۲۳۵۲ طبع جدید ی اس ۲۳۲ طبع قدیم طمادی شریف: ۱۳۲۳)
(معنف ابن الی شیب: ۲۳۵۲ طبع جدید ی نے حضرت ابن عمرضی الله عنها سے

روایت کیا ہے کہ نی اکرم علیہ آغازِ نماز (تکبیرتح یمه) کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ بیرین:

"عن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله المنظم اذا افتتح الصلوة رفع يديه حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين".

(ترجمہ:) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی کی آلیم اللہ ملٹی کی آلیم کی در کودیکھا کہ جب آپ نماز کا آغاز فرماتے تو اپنے کندھوں کے مقابل دونوں ہاتھ بلند فرماتے اور جب آپ رکوع میں جانے کا ارادہ فرماتے اور رکوع کے بعد سراُ تھاتے تو ان مواقع پر آپ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ آپ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔

(مسند محمد کی ۲ مسلام کے مطبوعہ مکتبہ سلفیا یہ بیند منورہ بہ حوالہ شرح سلم کا ص ۱۱۳ مطبوعہ الدہور)

امام بخاری اور امام سلم کا حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنبما سے بیر دوایت فرمانا کہ

'' نبی مشرفی کی بیرین فرماتے سے '' اور آپ کے استاذ محمد کی کا حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی

اللہ عنبما ہی سے بیر دوایت فرمانا کہ' نبی مشرفی کی بیری نہیں فرماتے سے ''کیابیاس بات کی

معلی دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ مشرفی کی ابتداء میں رفع بدین کرتے سے اور بعد میں آپ

نے ترک فرمادیا تھا۔ خصوصاً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبمانے اپنی پہلی روایت پرعمل ترک کر دیا تھا اور آپ رفع بدین کے بغیر نماز ادا کرتے سے اور قاعدہ ہے کہ رادی جب خود اپنی دوایت کے خلاف عمل کرنے گا علامت کے خلاف عمل کرنے لگ جائے تو بیاس کی روایت کے منسوخ ہونے کی علامت دوایت کے خلاف عمل کرنے لگ جائے تو بیاس کی روایت کے منسوخ ہونے کی علامت دوایت سے خلاف عمل کرنے لگ جائے تو بیاس کی روایت کے منسوخ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔

رفع یدین کے منسوخ ہونے پر اور بھی کی دلائل موجود ہیں کین ہم اسی قدر گفتگو پر اکتفاء کرتے ہیں۔ کیونکہ مانے دالے کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے اور نہ مانے والے کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے اور نہ مانے والے کے لیے دفتر کے دفتر نا کافی ہوتے ہیں۔ باتی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ '' رفع یدین کس سن ہجری ہیں منسوخ ہوا' تو اس کی تفصیل نظر سے نہیں گزری۔اور اصل بحث سے اس سوال کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کی آیات اور احادیث ایسی ہیں جومنسوخ ہیں کین اس سوال کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے کہ یہ کہ یہ کہ منسوخ ہو کیں۔ لہذا اس طرح ان کے متعلق گتب تاریخ ہیں یہ تفصیل فہ کورنہیں ہے کہ یہ کہ منسوخ ہو کیں۔ لہذا اس طرح

کے سطحی اور غیرلازمی سوالات میں اُلجھنے کے بجائے اصل بحث پر نظرر کھنی چاہیے۔ مخالفین کا عموماً بہی وطیرہ ہے کہ وہ اس طرح کے غیرضروری سوالات پیدا کر کے اصل مسکلہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔

# جو خص فجر کی نماز ادانه کریایا ہواس کا نماز جمعہ یاعیدین میں شامل ہونا

سوال:

اگرکوئی مخص فجر کی نماز ادانه کر پایا ہوتو کیا وہ نماز جمعہ یا نماز عیدین ادا کرسکتا ہے یا نہیں؟ کیااس کے لیے فجر کی قضاء پڑھنا ضروری ہے؟ حالا نکہ اس نے فجر کی نماز بلا عذرترک کی ہے۔[سائل:محدرفیق خان نیوکراچی]

### جواب:

" کوئی شخص فجر کی نماز ادانہ کر پایا ہو وہ جمعہ یا عیدین کی نماز اداکرسکتا ہے یانہیں" یہ مسئلہ ہر شخص نے لیے ہے بینی وہ شخص جس کی رندگی میں پانچ یااس سے کم نماز ٹی قضاء ہوئی ہوں ایسے شخص کے لیے نقباء کرام نے جمعہ کے حوالے سے نیمسئلہ بیان فر مایا ہے کہ اگر اس دن فجر کی نماز اس سے رہ جائے تو وہ اسے ادا کے بغیر جمعہ نہیں پڑھ سکتا ۔ مسئلے کی ممل تفصیل بہار شریعت میں یوں ہے: جمعہ کے دن کی فجر قضاء ہوگئ اگر فجر پڑھ کر جمعہ میں شریک ہوسکتا ہے تو فرض ہے کہ پہلے فجر پڑھ اگر چہ خطبہ ہوتا ہو۔ اور اگر جمعہ نہ سلے گا مگر جمعہ کے ساتھ وقت بھی ختم ہوجائے گا تو جمعہ پڑھ لے پھر فجر پڑھے اگر چہ خطبہ پڑھے اس صورت میں ترتیب ساقط ہے۔

(بهارشربیت حصه ۴ مس ۳۲ فآوی عالمکیری ج اص ۱۲۲ ' فآوی رضوییج ۳ مس ۹۳۸ )

## في الدرالخيار:

"الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر اداء و قضاء لازم. وقال الشامى عليه رحمة البارى: دخل فيه الجمعة فان الترتيب بينهما وبين سائر الصلوات لازم فلو تذكر اله لم يصل الفجر يصليها ولو كان الامام يخطب". (فاوئ شاى ٢٥٥٥م)

یعنی فرض نمازوں اور وتر کے درمیان ادااور قضاء دونوں ہی صورتوں میں ترتیب لازم ہے۔ (اس عبارت کے تحت علامہ شامی علیہ الرحمة نے لکھا ہے کہ:) اس میں جمعہ داخل ہے کونکہ اس کے اور دیگر نمازوں کے مابین ترتیب لازم ہے۔ للبذا اگر صاحب ترتیب نے فجر نہ پڑھی تو پہلے اسے اداکر کے گا۔ اگر چہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ واضح رہے کہ ذکر کردہ مسلا صرف جمعہ سے متعلق ہے۔ عیدین اس میں شامل نہیں۔ واضح رہے کہ ذکر کردہ مسلا صرف جمعہ سے متعلق ہے۔ عیدین اس میں شامل نہیں۔ (کماصرت بہ فی الحجلہ الله فی دمسولہ اعلم بالصواب

بچوں کو جماعت میں صف کے اندر شامل کرنے کی شرعی حیثیت

#### سوال:

- (۱) ایسے جھوٹے بچے جوسمجھ دار ہول ٔ حفظ قرآن میں مشغول ہول اُن کی عمریں سات سے دی سال تک ہول نماز کا سبق اچھایاد ہولیکن اُن کونماز کا طریقہ ندآتا ہو۔ایسے بچوں کو جماعت میں صف کے اندر شامل کرنا کیسا ہے؟
- (۲) جو مخف اپنے بچہ کواس نیت سے اپنے ساتھ کھڑا کرنے کہ بینماز سیکھ جائے اور امام مسجد بہت تخق سے اس بات کار ذکر ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ اور اُس کا والد مسجد بیس نماز پڑھنا چھوڑ دے اور لوگ بھی آپس میں دست وگریباں ہوجا کیں تو ایس صورت میں امام کے لیے کیا تھم ہے؟ [سائل: محرمدین کرائی]

#### جواب:

صفیں بنانے کی جوتر تنیب رسول اللہ ملٹا کیا ہے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مرد حضرات کھڑ ہے ہوں گارے اور بچوں میں بھی جو سمجھ دار ہوں اُن کو کم سمجھ والے بچوں سے حضرات کھڑ ہے ہوں کچر بچے۔اور بچوں میں جو سمجھ دار ہوں اُن کو کم سمجھ والے بچوں سے آھے رکھا جائے۔اس سلسلہ میں دواحاد بہٹ ملاحظہ فرما ئیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرتے بیں که رسول الله مل الله مل الله مل الله مل الله مل الله مل الله عنه روایت کرتے بیں که رسول الله مل الله مل الله عنه روایا: فرمایا:

"ليليني منكم اولو الاحلام والسّهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"
(جماعت ميں) بالغ حضرات مير بقريب (ليحن پهلي صف ميں) کھڑ ہوں پھر جوان کے حضرات مير بوان کي مثل موں (ليحن کم مجھ والے بچے)۔
کے مثل ہوں (لیمن مجھ دار بچے) پھر جوان کی مثل ہوں (لیمن کم مجھ والے بچے)۔
(صحح مسلم: ۲۲۲ منن ابوداؤد: ۲۷۲)

حضرت ابوما لک اشعری رضی الله عند فرمانتے ہیں:
"ان النبی مُلْقَائِلَمْ کسان یجعل الوجال قدّام الغلمان و الغلمان خلفهم "لینی نین نین اگرم مُلْقَائِلْمْ مُردوں کو بچوں سے آگے کھڑا کرتے تصاور بچوں کومَر دوں کے پیجھے۔
نبی اکرم مُلْقَائِلْمْ مُردوں کو بچوں سے آگے کھڑا کرتے تصاور بچوں کومَر دوں کے پیجھے۔

(منداحدج۵ص ۱۳۳۳)

ان دونوں احادیث سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ مساجد میں ائمہ حضرات جماعت سے پہلے یا جماعت کے بعدلوگوں کے سامنے صفوں کی ترتیب کا جومسئلہ بیان کرتے ہیں' وہ حدیث رسول ہی کی روشن میں ہے۔ لہٰذااس پر جذباتی ہونے کے بجائے تصندے ول سے مسئلہ کو سجھنے کی کوشش کرنی جا ہے اورائمہ حضرات بھی اس کونرمی سے بیان کریں۔

تاہم حدیث اور فقہ میں ہے تھی کش موجود ہے کہ اگر مردوں کی صف میں ایک دو بچوں کی جگہ باتی ہواور اُن کوشامل کرلیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بیاس صورت میں ہے جب بچہ میں بچھ ہو جھ اور اوب موجود ہو۔ ورنہ ایسے بچے جو متجد میں دوڑتے بھریں شرار تیں کریں رونے لگیں پیشا ہ کریں اُن کو متجد میں لانا جائز نہیں ہے جب تک کہ اُن میں بچھ تمیز اور ہجھ ہو جھ نہ آجائے۔ کیونکہ رسول اللہ مائے اُنے تی مایا: '' جنبوا مساجد کم صبیانکم و مجانینکم ''نا سجھ بچوں اور یا گلول سے اپنی متجدیں بچاؤ۔

(سنن ابن ماجه: ۲۵۰)

والله ورسوله اعلم بالصواب

# عیدالاتی باعیدالفطر جمعہ کے دن ہوتو کیا اُس دن جمعہ کی نماز معاف ہے؟

#### سوال:

اگرعیدالانتی جمعہ کے دن ہوتو اس دن دونوں نمازیں (جمعہ دعید) بی شان کے ساتھ ادا کی جا کیں گی یاعید کی وجہ سے جمعہ کی نماز ظہر میں تبدیل ہوجائے گی؟

[سائل:محمدارشدحسین آ را ئیں]

#### جواب:

عیدی نماز اور جمعہ کی نماز دوالگ الگ چیزی ہیں۔ دونوں کا وقت دونوں کا طریقہ اور دونوں کا طریقہ اور دونوں کا شری تھم بھی ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اس لیے ان بیل سے ہرایک کواس کے اپنے معینہ طریقہ سے اداکیا جائے گا۔ محض عید کا آٹا کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ اُس کی وجہ سے جمعہ کی نماز ظہر بیس تبدیل ہو جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی نیاز ہم عیدین اور جمعہ کی نماز بیس سورة الاعلی اور سورة الغاشیہ پڑھتے تھے۔ (آگے فرماتے ہیں:)' واذا اجت مع العید والجمعة فی یوم واحدیقو ، بھما ایضا فی السے الاتین ''یعنی جب عیداور جمعہ اکھے آجاتے تھے تو نبی اکرم ملتی نیا ہم ملتی نول دونوں نمازوں ہیں السے الاتین ''یعنی جب عیداور جمعہ اکھے آجاتے تھے تو نبی اکرم ملتی نیا ہم مدنوں نمازوں ہیں الم سرتیں تلاوت فرماتے تھے۔

(میح مسلم:۸۷۸ منن ترندی: ۵۳۳ منن نابی: ۱۳۲۳ منن این باجہ:۱۲۸۱)

ال سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ملڑ گیا تم عیداور جمعہ دونوں ادا فرماتے تھے۔ بعض ایسی روایتیں جن سے جمعہ کی رخصت معلوم ہوتی ہے وہ درحقیقت اُن افراد کے لیے تھی جو دور دراز کی بستیوں سے مجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے اُن کے لیے چونکہ عید کی نماز میں صح آ کر دراز کی بستیوں سے مجد نبوی میں حاضر ہونا اور پھر واپس جانا ایک مشکل کام تھا اس لیے گھر لوٹنا اور پھر جمعہ کے لیے دوبارہ حاضر ہونا اور پھر واپس جانا ایک مشکل کام تھا اس لیے انہیں رخصت دی گئی ورند خود نبی اکرم ملٹے گئی آئی ایسے موقع پر قرب وجوار کے صحابہ کے ساتھ جمعہ می قائم فرماتے۔ جیسا کہ اس طرح کے ایک موقع پر دُور کے لوگوں کو رخصت دیتے ہوئے فرمایا: جو خص چا ہے اُسے عید کی نماز کے بعد جمعہ میں آنے کی حاجت رخصت دیتے ہوئے فرمایا: جو خص چا ہے اُسے عید کی نماز کے بعد جمعہ میں آنے کی حاجت

مہیں ہے اور ہم جمعہ پڑھیں گے۔ (سنن ابوداؤد: ١٠٤٣)

میں ہے دورہ اہمتہ پر ساں سات کے زمانہ میں جمعہ کے دن عید واقع ہوئی تو آپ نے حضرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جمعہ کے دن عید واقع ہوئی تو آپ نے لوگوں ہے فرمایا:

"ان هذا يوم اجتمع فيه عيدان للمسلمين فمن كان ههنا من اهل العوالي فقد اذنا له ان ينصرف ومن احبّ ان يمكث فليمكث"-

العنی آج مسلمانوں کے لیے دوعیدیں جمع ہوگئی ہیں کلبذا جولوگ دور دراز سے آئے ہوئی ہیں کلبذا جولوگ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اُن کو ہماری طرف سے جانے کی اجازت ہے اور جوکھبرنا جا ہے وہ گھبر جائے۔ ہوئے ہیں اُن کو ہماری طرف سے جانے کی اجازت ہے اور جوکھبرنا جا ہے وہ گھبر جائے۔ (معبنف ابن الی شیبہ: ۵۸۲ سے ۲۲ س)

ہمارے دور میں چونکہ بہت کثرت کے ساتھ مسجد میں موجود ہیں اور عمو ما ہر مسجد میں عید بن اور جمعہ کا اجتماع منعقد ہوتا ہے اس لیے عید پڑھ کر جمعہ کے لیے آناب قطعاً مشکل نہیں ہے اس لیے نبی اکرم ملتی نی آئی ہے طریقہ کے مطابق یمی کہا جائے گا کہ عید اور جمعہ دونوں اپنی شان کے مطابق قائم کیے جا کمیں اور جمعہ کوقطعاً ظہر میں تبدیل نہ کیا جائے۔ واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

## نماز کے متعلق پیش آنے والے بند ضروری مسائل کاحل چند ضروری مسائل کاحل

سوال:

نماز فجر وعصر کے بعد قضاء فرض نماؤ پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:

فجر وعصر کے بعد صرف نوافل منع ہیں لہٰذا فرائض کی قضاء جائز ہے۔ (بدائع السنائع جاس ۸۸۳)

سوال:

اذانِ فجر وعصر کے بعد فرض سے پہلے فل نماز ادا کر سکتے ہیں؟

### جواب:

ال مسئلہ میں فجر اور عصر کا تھم مختلف ہے۔ فجر کا تھم ہیہ ہے کہ اُس میں وقت شروع ہوتے ہی نوافل کی کراہت شروع ہوجاتی ہے جب کہ عصر میں نماز اوا کرنے کے بعد کراہت شروع ہو قبی ہے۔ لہذا فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوجائے تو اشراق کا وقت شروع ہونے سکر میں متم کے نوافل پڑھنا جا ئز نہیں ہے۔ اگر چہ وہ تحیۃ المسجد وغیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ عصر میں فرض نماز ( تنہا یا باجماعت ) اوا کرنے سے پہلے تک تحیۃ المسجد یا دیگر نوافل اوا کرنا بلاکراہت جا کڑ ہے۔ لیکن فرض اوا کرنے کے بعد مغرب تک نوافل جا کڑ نہیں ہے۔

(بدائع الصنائع ج اص ۸۸ م)

فخراورعصر کے درمیان جوفرق بیان کیا گیا' اُس کی تائیدامام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ مل اللہ مل اللہ عنہ ارشادفر مایا: 'ل صلوة بعد الغدوة حتى تعیب ''یعنی طلوع فجر کے بعد الغدوة حتی تعیب ''یعنی طلوع فجر کے بعد سے سورج کے بعد سے سورج فخر سے بعد سے سورج فخروب ہونے کا کوئی نماز نفل ادانہ کی جائے۔ (مند انام اعظم سسم سم)

یبال بیہ بات واضح رہے کہ ممانعت کا بیتھم صرف نوافل کے متعلق ہے۔ اس میں فرائض کی قضاء شامل نہیں ہے۔ یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد قضاء فرض جائز ہے۔ لہٰذا اگر صاحب تر تیب کی نماز عشاء قضاء ہو جائے تو وہ فجر کے فرائض سے پہلے اُس کو ادا کر صاحب تر تیب کی نماز عشاء قضاء ہو جائے تو وہ فجر کے فرائض ہے پہلے اُس کو ادا کر ے ادر پھر فجر پڑھے۔

#### سوال:

فرضوں سے پہلے کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان جو دفت ہوتا ہے اُس میں کوئی قضایا نفل نماز اداکرنا کیسا ہے؟

#### جواب:

فرائض وسنن کے درمیان جو دفت ہوتا ہے' اُس میں قضاء اور نوافل ادا کرنا جائز ہے' البتہ فجر میں نوافل کی ممانعت ہم بیان کر چکے۔

### سوال:

۔ قصدأ یاسہوااذ ان ہے پہلے (جبکہ نماز کا دفت ہو چکا ہو ) سنتیں یا پوری نماز پڑھنا کیسا

ج؟

## جواب:

وقت ہونے کے بعد سنتیں ادا کرنا جائز ہے اذان ہوئی یا نہ ہوئی ہو۔ البتہ اور ی نماز
پڑھنا اگر اس طور پر ہو کہ اُس سے جماعت کا ترک لازم آتا ہوتو جائز نہیں ہے۔ کیونکہ
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے جماعت ترک کر
کے پوری نماز پڑھی ہوتو حرج نہیں۔ البتہ دونوں صورتوں میں نماز ادا ہو جائے گی اور فرنس
ساقط ہوجائے گا۔

### سوال:

نمازی کے آگے ہے بلا حائل گزرنے کے لیے کتنا فاصلہ در کار ہے؟

#### جواب:

جس مبحد کا احاطہ ۲۰ گزیا اُس سے زائد ہو' اُس بیس نمازی کی صف کے علاوہ دو صفوں کے علاوہ دو صفوں کے علاوہ دو صفوں کے بعد گزرنا جائز ہے اورا گرمسجد کا احاطہ ۲۰ گزسے کم ہوتو اس بیس نمازی ک آگ سے بلاحائل نہ گزرا جائے۔واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

ا بیئرلائن میں کام کرنے والوں کوجد ہ اور حرم شریف میں داخل ہونے اور نماز ا دا کرنے کے حوالہ سے در پیش مسائل کا شرع حل

### سوال:

میں ایک ایئرلائن میں پائلٹ ہوں۔اس سلسلے میں اکثر جدہ سعودی عرب مسافروں کو کے کر جانا ہوتا ہے۔میرے ساتھ جہاز کاعملہ ہوتا ہے۔ جدہ میں ہم سب کوایک یا دودن قیام کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے یا تنیسرے دن فلائٹ بہع مسافر واپس کراچی یا دوسرے شہروں کو جانا

ہوتا ہے۔

- (۱) اس صورت میں کیا ہم مسافر ہیں یامقیم؟ ہم نماز قصر پڑھیں یامکمل؟
- (۲) اگرہم نماز کے لیے حرم شریف (خانہ کعبہ) یا فقط نفلی طواف کے لیے سادہ لباس میں جانا جا ہیں تو کیا کوئی شرعی یا بندی ہے؟
- (۳) (اہم سوال) ہوائی سفر سے جدہ تہنچنے سے پہلے ہی میقات کی حدیپار کرئے ہوتے ہیں اور تمام عملہ اپنے اپنے یو نیفارم میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر عمرہ ادا کرنا ہوتو احرام جدہ سے باندھیں یا حدودِحرم میں داخل ہوکر احرام باندھیں اور نیت کریں؟
- (۳) عملے میں خواتین (Air Hostess) بھی ہوتی ہیں بغیر محرم کے ان کا حرم شریف (خانہ کعبہ) جانا کیما ہے؟
- ۵) دوران سفر جہاز میں نماز ادا کرنی ہو جبکہ میں جہاز چلار ہا ہوں اور وضونہ ہوا ورقبلہ رخ
   بھی نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟[سائی: سمتے اللہ خان کراچی]

#### جواب:

(۱) سائل اوراس کے عملے کو جدہ میں اگر پندرہ دن ہے کم قیام کرنا ہوتا ہے تو اپنی تنہا نمازیا کسی مسافر کی اقتداء میں پڑھنے کی صورت میں سب پر قصر کرنا واجب ہے۔ ہاں! اگر ان دنوں میں کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھی تو مکمل پڑھیں گے۔ ای طرح اگر سائل اوراس کے عملے کا قیام جدہ میں پندرہ دن یا اس سے زائد ہو' تب بھی قصر کرنا جائز نہیں ہوگا' خواہ تنہا پڑھیں یا کسی مسافر کے پیچھے یا مقیم کے پیچھے۔

قاول عالمكيرى من ب: "وان نوى الاقامة اقل من خمسة عشر يوما قصر هكذا في الهدايه .....وان اقتلى مسافر بمقيم اتم اربعا .....ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الاقامة في بلدة او قرية خمسة عشر يوما او اكثر كذا في الهدايه "-(فآول عالكيري عاص١٣٢))

(ترجمہ) اگر آ دمی پندرہ ہے کم دنوں کے تفہر نے کی نیت کرے تو اس پر قصر لازم ہے۔ البتہ اس دوران اگر وہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پھر قصر نہ کرے۔ نیز مسافر پر سفر کے شرکی احکام اس وقت تک جاری رہتے ہیں جب تک وہ کسی شہر یابستی

میں پندرہ یااس سے زائدایام کی نیت نہ کر لے۔ لینی پندرہ دن یااس سے زائد تھم رنے کی نیت کے بعدوہ مقیم شار ہوتا ہے۔

(۳٬۲) باہر سے جوافر ادسفر کر کے حرم یا حدودِ حرم کی طرف روانہ ہوتے ہیں ان کے سفر کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں بعض افراد وہ ہیں جواہ گھر سے جج یا عمرہ کے اراد سے سفر کرتے ہیں اور ای اراد سے کے ساتھ اپنے میقات پر پہنچتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جن کا بنیادی مقصد حج یا عمرہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ حدودِ حرم سے باہر کی شہر (مثلاً جدہ میں) تجارت یا کسی دوست سے ملاقات کرنا ہوتا ہے لیکن وہ موقع ملنے کی صورت میں حرم شریف جانا چا ہے ہیں تا کہ وہاں نماز یانفلی طواف یا عمرہ کر سکیں۔ ان میں پہلی صورت کا شری تھم ہے ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کے اراد سے سکہ معظمہ روانہ ہوا سے اپنا میقات آنے سے پہلے ہی احرام باندھ لینا واجب ہے۔ ایساشخص روانہ ہوا سے اپنا میقات آنے سے پہلے ہی احرام باندھ لینا واجب ہے۔ ایساشخص اگر بغیراحرام کے میقات آنے سے پہلے ہی احرام باندھ لینا واجب ہے۔ ایساشخص اگر بغیراحرام کے میقات آنے سے پہلے ہی احرام باندھ لینا واجب ہے۔ ایساشخص اگر بغیراحرام کے میقات آنے سے کہ جو گھوات کرے گا تو اس پردم دینالازم ہوگا۔

تنور الابصارم الدرالخاريس ب: "آفاقى مسلم بالغ يريد الحج ولو نفلا او العدم و وقته ثم احرم لزمه دم "يعنى بامرة كرج اوز وقته ثم احرم لزمه دم "يعنى بامرة كرفة والاكوئى بهى بالغ مسلمان جوج ياعمره كاارًاده ركم امواه ورميقات سركر رفي كيعدوه احرام باند هے تواس بردم دينالازم موگا۔ (ج مسم ۲۰۰۸ طبع جديد)

علامہ شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: '' لا یدخل الحرم ان قصد النسك الا محرما''
یعنی اگر جج یا عمرے کے ارادے ہے آ دمی روانہ ہوتو وہ احرام کے بغیر صدودِحرم میں
واخل نہ ہو۔ (نآوی شای جسم ۳۲۹ طبع جدید)

اس کے برعکس دوسری صورت کہ جب آفاقی (باہر سے آنے والے آدمی) کا اپنے میقات سے گزرتے وقت اصل ارادہ بیانہ ہو کہ وہ جج آیا عمرہ کر سے گا' بلکہ اس کا مقصور حدو وجم آیا عمرہ کرنا ہوتو ایسے مخص کے لیے بیہ ہولت ہے کہ وہ احرام کے بغیر اپنا میقات Cross کر سے تجارتی شہر میں جا سکتا ہے اور اس صورت میں وہ (جج یا عمرہ کی نبیت کیے بغیر) حرم میں بھی بلااحرام جا سکتا ہے اور و ہال اپنے عام لہاس میں نماز' تلاوت اور نفلی طواف ادا کرسکتا ہے البتہ ایسا شخص اپنے تجارتی اپنے عام لہاس میں نماز' تلاوت اور نفلی طواف ادا کرسکتا ہے البتہ ایسا شخص اپنے تجارتی

شہر (مثلاً جدہ) بہنچنے کے بعد عمرہ ادا کرنا چاہے تو اب اسے احرام کے بغیر حدود حرم میں داخل ہونا جائز نہیں ہوگا بلکہ اسے حدود حرم سے پہلے کسی بھی جگہ سے احرام باندھنا ہوگا ور نہاس پر دم لازم ہوگا۔

تؤيرالابصارم الدرالخاري ب: "وحرم تاخير الاحرام عنها لمن اى لآفاقى قصد دخول مكة يعنى الحرم ولو لحاجة غير الحج اما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا احرام فاذا حل به التحق باهله فله دخول مكة بلا احرام وهو الحيلة لمريد ذلك "د

( ترجمہ: )جومیقات بیان کیے گئے ان ہے احرام باندھے بغیر گزرنا اس آ فاقی ( باہر ے آنے والے ) کے لیے حرام ہے جو حرم میں داخل ہونے کی نیت کر چکا ہو' اگر چہ جے کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے ہو۔البنۃ اگر کوئی شخص اینے وطن ہے کسی ایسے شبر کے ارادہ سے روانہ ہو'جو حدو دِحرم ہے ہملے ہو'جیسے خلیص اور جدہ وغیرہ تو اس کے لیے احرام کے بغیر اینے تجارتی شہر میں پہنچنا جائز ہے' پھر وہاں پہنچنے کے بعد چونکہ وہ وہاں کے رہنے والوں کے حکم میں ہو جائے گا'اس لیے وہاں ہے اے مکہ معظمہ میں مجھی احرام کے بغیر داخل ہونا جائز ہو جائے گا (بشرطیکہ اس نے تجارتی شہر سے حج یا عمرہ کی نبیت نہ کی ہو بلکے کسی اور کام کی نبیت کی ہو )احرام کے بغیر جولوگ حدودِحرم میں داخل ہونا جا ہتے ہیں ان کے لیے بیا ایک تدبیر ہے۔ (تئویر مع الدرج ساص ۲۹س۔۲۲س) خلاصہ بیا کہ جولوگ تجارت وغیرہ کی غرض ہے سعودی عرب میں تمسی الیمی جگہ جاتے ہیں جوحدود حرم سے باہر ہے'ان کے لیے احرام کی یابندی نہیں ہے'وہ اینے تجارتی مرکز میں بھی بلااحرام جاسکتے ہیں اور (جج یا عمرہ کی نبیت نہ ہوتو ) وہاں ہے حرم میں بھی بلااحرام جاسکتے ہیں اور وہاں جا کرنماز' تلاوت اور نفلی طواف بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں!اگر وہ اینے تنجارتی شہر ے جج یا عمرہ کا اراذہ کرلیں تو اب انہیں حدودِ حرم ہے بہلے کسی بھی جگہ (خواہ وہ جدہ ہویا کوئی اور جگہ ) سے احرام لاز مأبا ندھنا ہوگا كيونكہ جج ياعمرہ كے اراد ہے والاشخص احرام كے بغير حدود حرم میں داخل نہیں ہوسکتا۔

(۳) کوئی بھی عورت اپنے شوہر یامحرم کے بغیر شرقی مسافت (۹۸ ۷۳۳ مام کلومیٹر) کا سفر

تنها نهيس كرسكتي \_ كيونكدرسول الله ملتي ينظيم في ارشادفر مايا: "لا يسحل لامسرئة تومن بالله واليوم الاخران تسافر سفرا يكون ثلث ليال فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو رحم محرم "-

لینی جوعورت اللہ عزوجل اور ہوم آخرت پر یقین رکھتی ہؤاس کے لیے اس کے باپ بیٹی جوعورت اللہ عزوجل اور ہوم آخرت پر یقین رکھتی ہؤاس کے لیے اس کے باپ بیٹے ہوائی شوہر یا کسی محرم کے بغیر تنین رات یا اس سے زیادہ کی مسافت کا سفر جائز نہیں ہے۔ (صحیح مسلم: ۱۳۴۰ مسنن ترندی: ۱۲۹ مسنن ابوداؤد: ۲۲۱)

"تین رات کی مسافت" ہے۔ سفر کا ایک مخصوص فاصلہ مراد ہے اور وہ علماء کی تحقیق کے مطابق ۹۸،۷۳۴ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر آئی مسافت یا اس سے زائد کا سفر مقصود ہوتو عورت کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم ہونا ضروری ہے خواہ وہ سفر حج وعمرہ کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے۔ لہٰذا ایئر ہوٹس (Air Hostess) یا کسی بھی عورت کا اس قدر مسافت پر شوہر یا محرم کے بغیر روانہ ہونا شرعا جا ئرنہیں ہے عام ازیں کہ وہ اس سفر میں عمرہ کرے یا بچھا ور کرے۔

(۵) ہماری معلومات کے مطابق مسافر ہوائی جہاز میں ایک کیپٹن ہوتا ہے اور ایک پاکلٹ۔
اور لیے سفر میں بشری تقاضوں کے تحت انہیں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آ کئی
ہے نیفینا الی صورت میں وہ ایک دوسر ہے و Releive کرتے ہوں گے اور آئی دیر
میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا ہوگا۔ خصوصا فی زمانہ جد ید نیکنالوجی کی بدولت فضا ، میں
جہازوں کی فلائنگ Automatic System کے تحت ہوتی ہے جس کی وجہ ہے
پاکلٹس کا کام اس قدر گھمیر نہیں ہوتا کہ انہیں اپنی اپنی نماز ادا کرنے کا موقع نہ طے۔
اگر ہمارایہ قیاس ورست ہے تو نماز قصر کے لیے وہ ایک دوسر ہے کو باری باری Releive
کر سکتے ہیں۔ اگر خدانخواستہ کوئی ہنگا می صورت حال در پیش آ جائے کہ وضو کے لیے
بھی فراغت ممکن نہ ہوتو تیم کے لیے کسی خاکی چیز کا انظام اپنے ساتھ رکھ لیس اور کسی
خوف یا خطرے کی صورت میں نماز کے لیے جدھر ممکن ہورخ کر کے نماز ادا کر سکتے
ہیں۔ واللّٰہ ورسولہ اعلم ہالصو اب

# شبینهاورنوافل کی جماعت کاشرع تھم

### سوال:

رمضان شریف میں بعض مساجد میں شبینہ ہوتا ہے آیا بیشرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی بتا کیں کہ نوافل کی جماعت شرعاً درست ہے یا نہیں؟ سنا ہے کہ علامہ شامی نے اس کو مکر وہ تحریمی گرار دیا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ [سائل:محریمی الله محلی جمال] حداد:

ایسا شبینہ جوکس کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث نہ ہواں کے انعقاد میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگرلوگ اپنی خوشی ہے اس میں شریک ہوں اور کسی پر زبردی نہ کی جائے اور باہر کے اسپیکر بھی استعال نہ کئے جائیں تو اس کے جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ رسول اللہ مُنْ آئی آئی کا ارشاد ہے: '' اذا ام احمد کسم النساس فلیخفف'' جبتم میں کوئی شخص لوگوں کی امامت کر ہے تو شخفیف سے کام لے۔ (صحیح بخاری جام 20) اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ شبینہ میں حتی الا مکان ایسے طریقے اختیار کئے جائیں جن میں لوگوں کے لیے زیادہ آسانی ہواور جماعت میں اضافہ ہو۔

نوافل کی جماعت شرعاً جائز اور درست ہے۔قرآن دسنت میں کہیں اس ہے منع نہیں فرمایا گیا۔اور جس کام سے قرآن دسنت منع نہ فرما ئیں اس کوکون ممنوع یا نا جائز قرار دے سکتا ہے؟ اللّٰہ کے رسول مُنْفَیْلَا ہِم کا ارشاد ہے: جس چیز کے بارے میں شریعت سکوت اختیار کر۔ ، وہ جائز ہے۔ (سنن ترندی:۲۲۲۱) سنن ابن ماجہ:۳۳۷۷)

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ نوافل کی جماعت کا مسئلہ مختلف فیہ ہے اور بہت اکابر دین ہے جماعت نوافل بالتدائی (ایک دوسرے کوشرکت کی دعوت دینا) ثابت ہے۔ اورعوام فعل خیر ہے منع نہ کئے جائیں گے۔علاء امت دھماء ملت نے ایسی ممانعت ہے منع فرمایا ہے۔ حدیقہ ندید میں ہے کہ عوام الناس میں نوافل کی جماعت مکروہ ہونے کا فتو کی نہ دیا جائے تا کہ نیکیوں میں ان کی رغبت اور دئیسی کم نہ ہو۔علاء کا اس مسئلہ میں اختلاف رہا ہے اور متاخرین علاء کی ایک جماعت نے اس کے جائز ہونے پر انکھا

بھی ہے۔ اورعوام الناس کونماز سے دور کرنے سے زیادہ بہتر سے کہ انہیں نماز کی طرف راغب رکھا جائے۔(نآویٰ رضوبہ جے مص۲۵ مطبوعہ لاہور)

علامه شامی علیه الرحمة نے نوافل کی جماعت کوغیر مستحب اور مکروہ تنزیبی قرار دیا ہے۔
آپ کھتے ہیں: 'والنفل بالجماعة غیر مستحب الانه لم تفعیله الصحابة فی غیر رمضان و هو کالصریح فی انها کو اهة تنزیه''نوافل کی جماعت مستحب نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے رمضان کے علاوہ وترکی جماعت نہیں کرائی۔ یہ گویا اس بات کی صراحت ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ تنزیبی ہے۔ (فادی شامی تامیء سے اس بات کی صراحت ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ تنزیبی ہے۔ (فادی شامی تامیء سے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کراہت تنزیبی ہے یعنی ظلف اولی' کیونکہ یہ طریقہ توارث کے خلاف ہے نہ کہ ترکی کہ گناہ اور ممنوع ہو۔

( فآوي رضويه ج ٢ ص ١ ٣٣٠ ، مطبوعه لا بور )

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ نوافل کی جماعت شرعاً ممنوع نہیں ہے اور اس سے قبل فرکردہ عبارت سے معلوم ہوا کہ عوام الناس میں نوافل کی جماعت کے مکردہ ہونے کا فتوک فرکردہ عبارت سے معلوم ہوا کہ عوام الناس میں نوافل کی جماعت کے مکردہ ہونے کا فتوک نہیں دینا جا ہے۔واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

# صلوة التبيح كي جماعت كاشرعي حكم

### سوال:

- (۱) زید کہتا ہے صلوۃ التبلح کی کثیر تعداد میں اعلان کے ساتھ جماعت بلا کراہت جائز ہے۔جوعلاء ومفتی حضرات اسے مکروہ بتاتے ہیں ہم ان کورد کرتے ہیں اور انہیں نہیں ا
- (۲) زید کہنا ہے کہ سوئم' دسوال' بیسوال' چالیسوال' ششمائی اور بری مروجہ طریقہ ایصال
  ثواب کے جو پنے کھانا وغیرہ ملتا ہے اس سے دل روشن ہوتا ہے جب کہ برکا کہنا ہے
  کہ طعام میت سے دل مردہ ہوتا ہے نیز زیداس بات کا اقر ارکرتا ہے کہ شرگی مسئلہ سے
  اس کوآگائی ہے کیکن لوگول کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔
  (۳) زید کہنا ہے کہ سلسلہ نقشبندی کا کوئی مرپیز ہیں ہے۔سلسلہ نقشبندیہ کوئی سلسلہ ہیں ہے

اور نقشبندی حضرات سے عصبیت کا اظہار اور نفرت کرتا ہے۔ نیز نقشبندی حضرات کو اہل سنت و جماعت بھی نہیں مانتا جب کہان کاعقیدہ بھی درست ہے۔

(۳) نقشبندی سلسله کی ابتداء کہاں ہے ہوئی نقشبندی مشائخ اس سلسله کو حضرت سیدنا ابو بکر صدر پین رضی الله تعالیٰ عندے منسوب کرتے ہیں جب که زید کہتا ہے که سلسله نقشبندی حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ ہے منسوب ہے۔

مندرجہ بالاسوالات کے شافی جوابات مدلل مرحمت فر ماکرعند اللہ ماجور وعند الناس مشکور ہوں' نیز زیدکوامام بنانا کیسا ہے؟[سائل:محما کمل معین قریش حیدرآباد]

#### جواب:

(۱) "صلوة النسبيع" كا شارشر كى نقط نظر سے ان عبادات ميں ہوتا ہے جنہيں تطوع اور نقل كہاجاتا ہے۔ اور الي تمام عبادات نا فلہ خواہ ان كا تعلق صدقات وعطيات سے ہو يا نماز وروزہ ياكى اور عمل ہے ہوان كى ادائيگى كے ليے على العموم اخفاء اور پوشيدگى كو اضل قرار ديا گيا ہے۔ جيسا كہ ارشادِ ربانى ہے: "ان تبدو الصدقات فنعما هيى وان تخفوها و تو تو ها الفقواء فهو خيو لكم" اگرتم (نفلى) صدقات و عطيات تعلم كلا دو تو اچھى بات ہے ليكن اگرتم انہيں چھپاكر فقراء كے سپردكردو تو يہ تمہارے ليے ذيادہ بہتر ہے۔ (البقرہ: ۲۵۱)

مشهور ومعروف مفسر'' امام ابوعبد الله قرطبی مالکی'' علیه الرحمة اس آیت کی تفسیر میں ماتے ہیں:

"ذهب جمهور المفسرين الى ان هذه الاية فى صدقة التطوع لان الاخفاء فيها افضل من الاظهار و كذالك سائر العبادات افضل فى تطوعها لانتفاء الرياء عنها وليس كذالك الواجبات". (تغيرالقرطبي)

لیعنی جمہورمفسرین کاموقف ہیہے کہ بیآیت مبار کہ نظی صدقات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ نفلی صدقات میں اظہار اور اعلان کے بچائے پوشیدگی افضل ہے۔ اور تمام ہی نفلی عبادات کا یہی تھم ہے کہ ان میں پوشیدگی افضل ہے اور ایبااس لیے ہے تا کہ ریا کاری پیدانہ ہو۔ جب کہ فرائض وواجہات کا تھم اس ہے مختلف ہے۔

اس عبارت ہے واضح ہوگیا کہ نفلی عبادات میں اخفاءاور پوشیدگی انصل ہے۔غالب یہ ہے کہ ای بنیاد پر علماء کی ایک جماعت نے نوافل کو تنہا ادا کرنے پر زور دیا ہے اور ہاجماعت ادا بیکی کومکروہ قرار دیا ہے۔ تا کہ حتی الامکان پوشیدگی کا افضل ہوناملحوظ رہے۔ لیکن ہمار ہے نز ویک اس مسئلہ کی تفصیل اور تحقیق سیچھ اس طرح ہے کہ سی بھی نفلی عبادت کو تحلم کھلایا تنہاادا کرنے میں افضلیت اور کراہت کا دار و مدار'' ماحول''اور'' زمانہ'' پر ہے۔ نفل کی جماعت پر کراہت کا فتوی اس زمانہ اور ماحول کے اعتبار ہے دیا گیا ہے جس میں حسن نبیت ٔ ذوق عبادت اور جذبهٔ خیر کا بهت غلبه تھا۔اس ز مانے میں یہی افضل تھا که نوافل کو بلا جماعت اوا کیا جائے تا کہ تسی کی باطنی کیفیت دوسرے پرمنکشف نہ ہو۔اورسب سے بره کریه که وه زمانه اس خطره ہے بھی پاک تھا کہ تنہائی میں لوگ عبادت نہیں کریا کیں گے اورستی کا شکار ہوجائیں گے۔ جب کہ ہماراز مانداس کے بالکل برعکس ہے۔اب نہلوگول میں ذوق عبادت ہے نہ جذبۂ خیر۔ بلکہ محض رسا سیجھ عبادات کر لی جاتی ہیں۔ اندریں حالات اگرکسی موقع پر (بعنی سال میں بھی بھار ) نوافل خصوصاً صلوۃ التبیح کی جماعت مع اعلان کا اہتمام کرلیا جاتا ہے تو اس میں شرعا کوئی قباحت اور کراہت نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے اس زوال پذیر معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو افضل اورمستحب قرار دیا جائے۔ کیونکہ فقهاء كرام فرماتي بين: "أن الاحكام تختلف باختلاف الامكنة والازمنة "ليني کئی احکام ایسے ہوتے ہیں جن میں جگہ اور وقت کے بدلنے سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیہا کداعلی حضرت امام اہلسنت علیہ الرحمة نے قبرستان کی طرف جنازہ لے جانے کے دوران بلندآ واز ہے ذکر واذ کاراورنعت خوانی کواسی بنیاد پر جائز قرار دیا ہے۔ حالانکہ علماء کی ایک جماعت نے اس دوران خاموشی کو پیندیدہ قرار دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: '' انصاف شیجئے تو بیتکم ( جناز ہ لے جاتے وفت خاموش رہنا ) اُس ز مانہ خیر کے لیے تھا جب کہ ہمراہیانِ جنازہ تصورِموت میں ایسے منتغرق ہوتے تھے گویا میت ان میں ہرایک کا خاص اپنا کوئی جگریارہ ہے بلکہ کو یا خود ہی میت ہیں' ہم ہی کو جنازہ پر لیے جاتے ہیں اور اب قبر میں رکھیں سے ولہٰذا علماء نے سکوت محض کو بہند کیا تھا کہ کلام اگر چہ ذکر ہی ہواگر چہ آ ہتہ اس تصور ہے رو کے گایا کم از کم ول بٹ جائے گاتو اس وقت محض خاموشی ہی مناسب

تر ہے در نہ حاش للد ذکرِ خدا در سول ملٹ ایکٹی وقت منع ہے نہ کوئی چیز اس ہے بہتر۔اب کہ زمانہ منقلب ہوا'لوگ جنازے کے ساتھ اور دفن کے وقت اور قبروں پر بیٹے کر لغویات و فضولیات اور دنیوی تذکروں بلکہ خندہ ولہو ہیں مشغول ہوتے ہیں تو انہیں ذکرِ خدا ورسول (جل وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف مشغول کرنا عین صواب و کارِثواب ہے۔

( فآدي رضويهج ٩ ص • ١١٢ مطبوعه لا بهور )

مقامِ غور ہے کہ ایک ایساعمل جے علاء نے ناپند قرار دیا اسے امام اہل سنت علیہ الرحمة نہ سرف جائز قرار دے رہے ہیں بلکہ باعث ثواب فرمار ہے ہیں۔ اور صرف اس وجہ ہے کہ اس علی کا ناپندیدہ ہونا زمانہ خیر کے اعتبار سے تھا اور اب جب کہ زمانہ کا طرز تبدیل ہوا تو وہی ناپندیدہ عمل باعث اجرو ثواب قرار پایا۔ ای پر قیاس کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ صلوۃ الشیع کی باجماعت ادائیگی کا مکروہ (ناپندیدہ) ہونا زمانہ خیر کے اعتبار سے تھا۔ لیکن اب ہمارے زمانہ میں وہی مکروہ کی مناز بلا کراہت بلکہ متحب قراریا ہے گا۔

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قدس سرہ نوافل کی جماعت کے متعلق فرماتے ہیں: مسئلہ مختلف فیہ ہے اور بہت اکابردین ہے جماعت نوافل ہالتدائی (اعلان کے ساتھ نوافل کی جماعت) ثابت ہے اورعوام فعل خیر ہے منع نہ کئے جائیں گے۔ علاء امت وحکمائے ملت ہے الی ممانعت ہے منع فرمایا ہے۔ (حدیقہ ندیہ کے حوالے ہے لکھتے ہیں:) علاء نے الی ممانعت سے منع فرمایا ہے۔ (حدیقہ ندیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:) علاء نے اگر چنوافل کی جماعت کو کروہ قرار دیا ہے لیکن عوام میں بیفتوی نہ دیا جائے تا کہ نیکیوں میں ان کی رغبت کم نہ ہو عوام کو نماز کی طرف راغب رکھنا انہیں نفرت دلانے ہے کہیں بہتر ہے۔ ان کی رغبت کم نہ ہو عوام کو نماز کی طرف راغب رکھنا انہیں نفرت دلانے سے کہیں بہتر ہے۔ ان کی رغبت کم نہ ہو عوام کو نماز کی طرف راغب رکھنا انہیں نفرت دلانے سے کہیں بہتر ہے۔

شنرادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان قدس سرہ ایک سوال کے جواب میں حاشیہ دُرر کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

"من منع هذه الصلوة بالجماعة فقد اساء واجترء على تضليل الاسلاف الكرام والاخلاف الفخام فعلى الولاة منع المانعين و تعزير المعاندين".

( نهآوی مصطفویه ص ۲۸۹)

جس نے نوافل کی جماعت سے منع کیا اس نے اپنے بزرگوں کو گمراہ قرار دنینے کی

جرائت کی۔اس لیے حکام وقت پرلازم ہے کہان منع کرنے والوں پر پابندی عائد کریں اور اس کے مخالفین کوسزا دیں۔

ندکورہ تمام تفصیل ہے یہ بات واضح ہوگئ کہتمام نوافل خصوصاً صلوٰۃ الشبیح کو باجماعت اوراعلان کے ساتھ اداکرنا جائز اور باعث ثواب ہے۔

(۲) کمر کا کہنا درست ہے کہ طعام میت ہے ول مردہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بزرگانِ دین فرماتے ہیں: ''طعام المعیت یسمیت القلوب ''۔ (میت کا طعام دلوں کو ماردیتا ہے) اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نعلیہ الرحمۃ اس جملہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہ تجربہ کی بات ہے۔ اس کامعنی یہ ہے کہ جولوگ طعام میت کے متمنی (خواہش مند) رہتے ہیں ان کا دل مرجاتا ہے۔ ذکر واطاعت اللی کے لیے حیات وچستی اس میں نہیں رہتی کہ وہ اس پیٹ کے لقمہ کے لیے موت مسلمین کے منتظر رہتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت موت سے غافل اوراس کی لذت میں شاغل رہتے ہیں۔

( حاشيه فآوي امجديه جيم ص ٢٠٩)

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ ایک مقام پرسوئم وغیرہ کے چنول کا تھم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہ چیزین غنی نہ لے فقیر لے۔ اور وہ جوان کا منتظر رہتا ہان کے نہ ملنے ہے ناخوش ہوتا ہے اس کا قلب سیاہ ہوتا ہے۔ فقیر لے کرخود کھائے اور غنی لے ہی نہیں اور لے لیے ہوں تو مسلمان فقیر کو دے دے۔ بیتھم عام فاتحہ کا ہے۔ نیاز اولیاء کرام طعام موت نہیں وہ تبرک ہے۔ فقیر وغنی سب لیں۔ (فادی رضون جو مص ۱۵۵ مطبع جدید)

(۷۰-۳) نقشبندی سلسلہ ان معروف سلاسل میں ہے ایک ہے جمن پر امت مسلمہ کا اجماع و
اتفاق ہے۔ لبندا اس کا انکار اور اس سے نفرت کا اظہار سوائے جہالت کے پچھ ہیں۔
کیونکہ علی العموم جہلاء کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ وہ حقائق کا انکار کرتے ہیں۔ صحیح حدیث
سے ثابت ہے کہ یہ امت گمراہی کی بات پرجم نہیں ہو سکتی۔ (ترندی شریف) اگر سلسلۂ
نقشبند کا کوئی وجود نہ ہوتا تو پوری امت ایک من گھڑت سلسلہ کوشلیم کرکے گمراہی پرکسے جمع ہوتی!!

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس سلسلہ کا تعلق سس سحانی سے ہے؟ تو شخفیق کے

مطابق اس کی نسبت سیدنا امیر المؤمنین صدیق اکبررضی الله تعالی عندے ہے۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

# گاؤں ویہات میں جمعہ اور عیدین کی نماز قائم کرنے کا حکم

### سوال:

ہماراعلاقہ بیسماندہ ہے اور دیبات پر جنی ہے گاؤں کا نام' اود ہے والا''ہے۔گاؤں کی آبادی تقریبا 80-85 گھرانوں اور تقریبا 2500 نفوں پر مشمل ہے' گاؤں بیں دکا نیں ہیں جہاں سے ضروریات زندگی کی چیزیں باآسانی مل جاتی ہیں' ایک جامع مجد ہے' پر ائمری اسکول ہے اور ڈل اسکول بھی ہے' ایک ڈاکٹر ہے جو کہ اس وقت گاؤں ہے تقریبا کا کومیٹر کے فاصلے پر ہے' ڈرائع آمد و ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے' ڈرائع آمد و ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے' ڈرائع آمد و رفت محدود ہیں' اس کے پیش نظر علاقہ کے ہیرومر شدصا جز ادہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی رفت محدود ہیں' اس کے پیش نظر علاقہ کے ہیرومر شدصا جز ادہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف گل اباکر بوغہ شریف کو ہائے نے نماز جمعہ جاری فرمانے کا تھم ویا اور ساتھ ہی چار فرض ظہرا صاحب کا جو کہ ایک ایک دودو گھرانوں کی صورت میں آباد ہیں' اس مجد میں آکر نماز ادا کرتے ہیں۔ ہیرومر شدصا جز ادہ عبدالحق کی اجازت سے تقریبا 45 سال سے نماز جمعہ ادا کی جارتی ہے' اور جمعہ کا قیام اس معبدالحق کی اجازت سے تقریبا کو سات کہ ہوتا ہے تا کہ لوگوں ہیں تبلیغ دین ہو۔

کیا اس بات کی شرعاً مختائش اور رخصت ہے کہ ندکورہ گاؤں میں جمعہ کا قیام ہو' دلائل کی روشنی میں جواب عنابت فرما ئیں۔[سائل:محمشفیق نیازی'شیرشاہ کراچی] ''

صورت مسئولہ کے جواب سے بل یہ جانا ضروری ہے کہ جمعہ قائم کرنے کے لیے پچھے شرائط ہیں۔ ان میں بنیادی اور پہلی شرط یہ ہے کہ جامع شہر ہو۔" جامع شہر' کی جوتعریف سراج الامة سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ یہ ہے:

"انه بلدة كبيرة فيهاسكك واسواق ولها رساتيق و فيها وال يقدر على

انصاف المظلوم من الظالم بحشمه و علمه اوعلم غيره يرجع الناس اليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الاصح".

(نآوئ شای جسم کے البحرالرائق جسم سے متعدد کو ہے اور بازار ہول اس کے اپنے مضافات ہول اس میں ایبا حاکم ہو جومظلوم کو ظالم سے اپنے رعب اور اپنی علمیت یا کسی اور کے علم کے ذریعے انساف دلا سکے اور لوگ اپنے معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہوں۔ یہی تعریف زیادہ سجے ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ: جہال بیتعریف صادق ہو وہی شہر ہے اور وہیں جمعہ جائز ہے۔ ہمارے ائمہ ثلثہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم سے یہی ظاہر الروایۃ ہے۔ (فآدیٰ رضویہ جسم ۲۹۳)

فقہاء کی ان تصریحات کے پیش نظر تھم تو یہی ہے کہ گاؤں میں جمعہ قائم کرنا جائز نہیں ہے کہ گاؤں میں جمعہ قائم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ جمعہ کے لیے شہر کا ہونا شرط ہے۔لیکن ایسا گاؤں جس میں لوگوں نے جمعہ پڑھنا شروع کردیا ہواس میں لوگوں کو جمعہ سے منع نہیں کرنا چا ہیے۔خصوصاً سوال مذکور میں سائل کے بیان کے مطابق ذکر کردہ گاؤں میں تقریباً 45 سال سے نماز جمعہ اداکی جارہی ہے اس میں جمعہ کوختم کرنا بہت ساری خرابیوں اور فتنہ سامانیوں کا باعث ہوسکتا ہے۔اس لیے اس میں جمعہ کوختم نہ کیا جائے۔

صدر الشربعه علامه امجد على اعظمى عليه الرحمة فرمات بي كه" بس گاؤں كے لوگ جمعه پڑھتے ہيں انہيں منع نه كيا جائے' \_ (نآوي امجديہ جاص ۲۸۵)

مفتی محمد و قار الدین قاوری رضوی علیه الرحمة فقهاء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ'' اگر ویبات میں جمعہ ہوتا ہوتواسے بندنہ کیا جائے''۔ (وقارالفتاوی جمعہ ہوتا ہوتواسے بندنہ کیا جائے'۔ (وقارالفتاوی جمعہ ہوتا ہوتواسے بندنہ کیا جائے'۔ (وقارالفتاوی جمعہ ہوتا ہوتوا

اعلى حضرت امام احمد يزضا خان عليه الرحمة والرضوان فرمات بين:

عوام کے بارے میں فقیر کا طریق عمل یہ ہے کہ ابتداء خود انہیں منع نہیں کرتا نہ انہیں نماز سے بازر کھنے کی کوشش پبندر کھتا ہے۔ ایک روایت پرصحت ان کے لیے بس ہے وہ جس مماز سے بازر کھنے کی کوشش پبندر کھتا ہے۔ ایک روایت پرصحت ان کے لیے بس ہے وہ جس طرح خدا اور رسول کا نام پاک لیس غنیمت ہے۔ مشاہرہ ہے کہ اس سے رو کیے تو وقتی جھوڑ

بیضتے ہیں۔ اللّذعز وجل فرما تا ہے: ''اُرَءَ یُتَ اللّذِی یَنْهی ٥عَبُدًا إِذَا صلّی ''کیاتم نے اللّذی یَنْهی ٥عَبُدًا إِذَا صلّی ''کیاتم نے الله نظم و منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز ادا کرتا ہے۔ (العلق:٩-١٠) سیرنا ابو الدرداء رضی اللّہ عند فرماتے ہیں: 'شی خیر من لا شی '' کچھ ہونا بالکل نہ و نے ہے بہتر ہے۔ (کنزالعمال) (فآوی رضویہ ۴۸ص ۳۷۳) و اللّه و رسوله اعلم بالصواب

## جس امام کی وجہ سے نمازیوں کی تعداد میں مسلمی آئے اس کی امامت کا حکم می آئے اس کی امامت کا حکم

### سوال:

زیدایک مبحد میں امام ہا اور حال ہے ہے کہ نمازیوں کی اکثریت جو کہ پہلے نماز پڑھتے سے اب زید کے بیچھے نماز نہیں پڑھتے اور لوگوں کا اور جامع مبحد کی سمیٹی کا کہنا ہے ہے کہ امام کی وجہ سے فتنہ ہور ہا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ زید سے بدخن ہوکر دوسری مساجد میں گئے اور بد فرہب ہوگئے نزید جمعہ میں بھی سمیٹی کے خلاف بواتا ہے اور بھی ان نمازیوں کے خلاف جواس کے بیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔اس لیے سمیٹی نے زید سے کہا کہ آپ جمعہ کا بیان نہ کریں تو انہوں نے ہامی بھر لی۔ مختصرا ہے کہ امام بہت بداخلاق ہے اور اپنی امامت بچانے کے لیے محلے کی عور توں کے ساتھ اجلاس کر رہا ہے۔

سوال بیہ ہے کہ ایسے امام کی امامت جائز ہے یا ناجائز؟ [سائل: مسجد تمینی واہل مخله] جواب:

سوال ندکور میں جوصور تحال بیان کی گئی ہے'اگر وہ درست ہے اور بنی برحقیقت ہے تو فقہائے احناف کی تقریحات کے مطابق شخص ندکور کی امامت مکر وہ ہے' خاص کراس صورت میں جب کداس کی بداخلاتی اور سخت بیانات کی وجہ سے لوگ متفر ہوکر بدنہ جبیت کی طرف جارہے ہیں اور جماعت کے افراد میں کمی واقع ہور ہی ہے۔ فقہ حفی کی معتد ومتند کتب میں اس علت کی بنیاد پرکئی افراد کی امامت کو مکر وہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام بر ہان الدین امام ابو بکر فرغانی علیہ الرحمة کھے ہیں:

"ويكره تقديم العبد لانه لا يتفرغ للتعلم والاعرابي لان الغالب فيهم الجهل والفاسق لانه لا يهتم لامر دينه والاعملي لانه لا يتوقى للنجاسة وولد لزنا لانه ليس له اب يثقفه فيغلب عليه الجهل ولان في تقديم هؤلاء تنفير لجماعة فيكره". (مرايداولين ١٢٢) (مزيدوضاحت شر ليدي يحصي: الدرامتي على الملتي مع مجمع المنه فيكره"، ومرايداولين ١٢٥٥) مراتى الفلاح مع ماشية الطحاوي ١٦٥٥)

امبریاس ۱۹۱۱ واوی مائی ۲۰۵۹ مرای اهلاس کا عادید الحفاوی سال الم یعنی غلام کوامام بنانا کروہ ہے کیونکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں پاتا کوامام بنانا کروہ ہے کیونکہ ایسے لوگوں میں اکثر جہالت غالب ہوتی ہے فاسق کوامام بنانا کروہ ہے کیونکہ وہ اپنے دینی معاملہ کے لیے اہتمام نہیں کرتا اند ھے تخص کی امامت کروہ ہے کیونکہ وہ ناپا کی سے نہیں نچ پاتا ولدزنا کی امامت کروہ ہے کیونکہ اس کو تعلیم دینے والا باپ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس پر جہالت غالب رہتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان تمام افراد کی امامت کروہ ہے۔

کی امامت سے لوگ تنظر ہوتے ہیں اور دور بھا گتے ہیں لہذا ان سب کی امامت کروہ ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہر ملوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ایسے شخص کو امام کی ہوئی کیونکہ اس نے جبنا جا ہے جس کی امامت میں کی ہوئی کیونکہ کیانے سے جبنا جا ہے جس کی امامت سے لوگ نفرت کر س اور جماعت میں کی ہوئی کیونکہ

بنانے سے بچنا چاہیے جس کی امامت سے لوگ نفرت کریں اور جماعت میں کمی ہو کیونکہ جماعت میں کمی کا ہونا مقاصدِ شرع کے خلاف ہے۔ (فقاد کی رضویہ نی ۲۳ ص۱۹۹ طبع قدیم) عبارات مذکورہ کی روشنی میں زید کے لیے تھم یہی ہے کہ وہ لوگوں کی بد مذہبیت کی طرف رغبت جماعت میں کمی اور آپس میں فتنہ انگریزی کی روک تھام کے لیے با وقار طریقہ

افتیار کرے اور منصب امامت کو چھوڑ وے اور ہمہ وقت رسول الله ملتی آلیم کے اس ارشاد

پاک کو کھوظ خاطر رکھے کہ: ' ثلثة لا تقبل منهم صلوتهم من تقدم قوما و هم له

کار هون ''۔ (ترندی ۱۵۸۰ ابن باج ۱۹۰۰) بوداؤد ۱۹۳۰) یعنی تین شخصول کی نماز قبول نہیں

ہوتی 'ان میں ایک و شخص ہے جو کسی جماعت کا امام بن جائے اور لوگ اسے نا پہند کرتے

ہول۔والله و رسوله اعلم بالصواب

# مشت زنی کرنے والے کی امامت کا حکم

### سوال:

اگرکوئی امام مسجد مشت زنی کرتا ہو'اور وہ امام ان الفاظ میں اقر اربھی کرتا ہو کہ میں ہفتے میں ایک بارتو کرتا ہوں تو ایسے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا اور امام کا نماز پڑھانا شریعت کی روستے کیسا ہے نیز واضح سیجے کہ شریعت میں مشت زنی کرنا کیساعمل ہے؟ (یعنی حرام ہے یا مکروہ ہے )۔ [سائل: مخدوم احمد رضا' لیانت آباد کرا جی ]

#### جواب:

جس شخص کے پاس نکاح کرنے کے وسائل اور طاقت موجود ہواس کا محض حصول لذت اور قضائے شہوت کے لیے مشت زنی کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اگر نکاح کرنے کے اسباب اور وسائل نہ ہوں یا وسائل موجود ہول مگر کوئی رکاوٹ ہوجس کی وجہ سے فی الفور نکاح کرنا دشوار ہو اور دوسری جانب شہوت کا غلبہ ہوجس کی وجہ سے کا موں میں خلل آتا ہواور آدمی مشت زنی کا اور دوسری جانب شہوت کا غلبہ ہوجس کی وجہ سے کا موں میں خلل آتا ہواور آدمی مشت زنی کا ارتکاب کرے تو علماء نے لکھا ہے کہ ' امید ہے کہ اس پر وبال نہیں ہوگا''۔

شارح ہدایہ علامہ ابن ہمام علیہ الرجمۃ فرماتے ہیں: ' فان غلبته الشهوة ففعل ادادة تسکینها به فالر جاء ان لا بعاقب به ''آدمی پراگر شہوت غالب ہواور وہ اسے بجھانے کی غرض سے ایسا کر ہے تو امید ہے کہ شرعا اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ (فق القدیرے ۲ ص ۳۳)

زیر بحث استفتاء ہیں جس شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے اگر وہ واقعۃ بلار خصت شرقی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ ہیں تجی تو بہ کرے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرے۔ اگر شخص نہ کور کے پاس شادی کے وسائل اور طاقت موجود ہواور اس کے باوجود وہ شادی نہ کرے بلکہ آئندہ کی ذندگی بھی حسب سابق گزار نے کا ادادہ ہوتو بھر اس پر لازم ہے کہ وہ امامت کے باوقار منصب سے سبکدوشی اختیار کرے اور مزید اس منصب کی تو ہین نہ کرے۔ اب تک جونمازیں امام نہ کور کے پیچھے ادا کی گئیں ان کے اعادہ کی حاجت نہیں ہے کہ البتہ آئندہ اس کی امامت جاری رہنا تجی تو بہ کر لینے پرموقو ف ہے۔

والله ورسوله اعلم بألصواب

# ضادكوظاء برصنے والے كى امامت كاحكم

سوال:

جوام مراءت کرتے ہوئے"ولا الضالین"کو"ولا الظالین"پڑھے یاجہاں بھی ضاد ہواس کوظاد پڑھے اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ نیز ایسے امام کا کیا تھم ہے؟ اس کوظاد پڑھے اس کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟ نیز ایسے امام کا کیا تھم ہے؟

جواب:

شری نقط نظر سے ضاد کو ظاو پڑھنا جیسا کہ فی زمانہ بعض لوگوں نے اپنی پہچان بنائی ہے جا بڑنہیں ہے۔ کیونکہ علم قراءت کی رو سے ہرحرف کا ایک مخرج اور طریقة ادا ہے جس سے انجاف ممنوع ہے۔ جو امام نماز میں تلاوت کے دوران ایسا کرتا ہے اس کے پیچھے نماز جا کز منہیں ہے جتی کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کر نے تو وہ کا فر ہے۔ چنانچے شارح مشکوق محدث شہیر علام علی قاری علیہ الرحمہ کھتے ہیں:

"وفى المحيط سئل الامام الفضلى عمن يقرء الظاء المعجمة مكان الضاد المعجمة المعجمة مكان الضاد المعجمة ال

تجوز امامته ولو تعمد یکفر". (شرح نقدا کبرص ۱۲۷)

یعنی محیط میں ہے کہ امام ضلی ہے سوال کیا گیا کہ اس شخص کا کیا تھم ہے جو ضاد کی جگہ
ظاء یا اصحاب البخة کی جگہ اصحاب النار پڑھے؟ فرمایا کہ اس شخص کی امامت جائز نہیں اور اگر
قصد البیا کرے تو کا فرے۔

اس طرح فقد كى ايك اورمعروف كتاب جامع الفصولين ج٣ ص ١٦ الربيك: "من يقوء مكان الضاد (الى قوله) لم تجز امامته ولو تعمد تحفو "جوفض ضادكى جكه ظاء يرسط اس كى امامت جائز نبيس اوراكروه جان بوجه كرايبا كري تووه كافر ہے - مند الحقين علامه شامى عليه الرحمة فرماتے بين: "وفى خزانة الا كه مل قال المقاضى ابو عاصم ان تعمد ذالك تفسد "اگر جان بوجه كرايبا كيا تونماز فاسد بموجائے كى -

( فآدی شامی ج ۲ مس ۱ ۳ ۳ )

ندکورہ عبارات علاء سے بیہ بات واضح ہے کہ ضاد کو ظاء سے بدل کر پڑھنا جائز نہیں ہے اور جوالیا کرے اس کی نماز فاسد ہوجاتی ہے تواس کے بیچھے پڑھنے والوں کی نماز بھی ناجائز ہوگی۔واضح رہے کہ جن لوگوں نے ضاد کو ظاء پڑھنا اپنی بہچان بنالیا ہے وہ کی دشواری کی وجہ سے ایسانہیں کرتے بلکہ جان ہو جھ کر ایسا کرتے ہیں اور اس پرتمام علاء وائمہ مشفق ہیں کہ جوامام یا منفر د مذکورہ غلطی جان ہو جھ کر کرے اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ بلکہ بعض علاء نے کفر کا قول کیا ہے جسیا کہ ہم ہا حوالہ بیان کر چکے ہیں۔ فاسد ہوجائے گی۔ بلکہ بعض علاء نے کفر کا قول کیا ہے جسیا کہ ہم ہا حوالہ بیان کر چکے ہیں۔ فاسد ہوجائے گی۔ بلکہ بعض علاء نے کفر کا قول کیا ہے جسیا کہ ہم ہا حوالہ بیان کر چکے ہیں۔ (تفصیل و حقیق کے بلاحظ فر ما ئیں: توضیح البیان مصنفہ مفرقر آن حضرت علامہ فلام رسول سعیدی اس سال ۱۲۳۲ مطبوعہ صامد اینڈ کمپنی لاہور) و اللّٰہ و د سولمہ اعلم بالصواب

# حيلها سقاط اور دورِقر آن كى شرعى حيثيت

### سوال:

- (۱) ہمارے علاقے میں جب کوئی فوت ہوجاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ کے وقت چند

  نو جوان ورثاء کی طرف سے صفوں میں پچھر قم تقسیم کرتے ہیں۔ پھراس کے بعد نماز

  جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس نماز جنازہ میں امیر وغریب سب لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی

  آ دمی اس رقم کا مستحق نہ ہوتو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر علاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ

  غلط ہے۔ بعض علاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ کیا یہ ان لوگوں کا طریقہ

  درست ہے؟ کیا اس طرح فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ ہماری آپ سے مود بانہ

  گزارش ہے کہ اس کی قرآن وحدیث کی روشنی میں شرعی حیثیت بتا کیں؟
  - (۲) کچھ جگہوں پرنماز جنازہ کے بعدایک گول سادائرہ بنا کراس میں قرآن مجید کو گھمایا جاتا ہے۔ اس میں بچھر آئی مجید کو گھمایا جاتا ہے۔ اس میں بچھر قم بھی رکھی جاتی ہے۔ اس کوآپس میں تقسیم کر لیلتے ہیں' بیٹل میت کے فواب کے لیے کیا جاتا ہے بیطریقہ کار درست ہے یا نہیں؟ [ ہائل:عبدالمنان' مانسمرہ]

#### جواب:

(۱) نماز جنازہ کے دفت ورثاء کی طرف ہے جو پھے تقتیم کیا جاتا ہے وہ اگر میت کے مال اور جائیداد میں سے ہوتو اس میں بلاتقسیم شرعی بینصرف جائز نہیں ہے خصوصاً ورثاء

میں جب نابالغ بچاور بچیاں ہوں۔ ہاں اگر اس تقیم میں میت کا مال شامل نہ ہو بلکہ خالصة ورثاء کا اپنا مال یا میت کے مال ہے جن بالغین کو حصال چکا ہو انہوں نے وہ مال دیا ہواوروہ میت کے ایصال تو اب کے لیے صدقہ نا فلہ کے طور پر ہوتو اس کی تقسیم میں شرعا کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ صدقات نا فلہ کے جواز پر قرآن مجید واحادیث کی مجر تنصوص شاہد ہیں فصوصاً میت کو ثو اب کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے مجر تنصوص شاہد ہیں فصوصاً میت کو ثو اب کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس کے ایصال کے لیے تقسیم مال میں حرج نہیں ہے گران قیود و شرائط کے ساتھ جو او پر مذکور ہو کمیں۔" فعن ادعی خلاف ذالك فعليه البيان بالبر هان "۔

(۲) اسقاط کی بعض صورتیں درست ہیں اور بعض غلط۔ درست صورت یہ ہے کہ میت کا ولی

سی مستی زکوۃ کو بنیت فدیہ ایک مخصوص رقم کا مالک بنائے (مخصوص رقم کے بجائے

سی مستی وہ فرآن مجید یا کوئی بھی قیت والی چیز بھی مقرر کی جاسکتی ہے ) پھر وہ فخص
ولی میت کو وہ چیز مہہ کرے اور ولی اس کو پھر اس چیز کا مالک بنائے علی بندالقیاس اس
طرح کرتے رہیں تا آئکہ مرحوم کی تمام نماز وں اور دوزوں کا فدیہ موجائے۔ اس کی ایک
ادرصورت یہ ہے کہ ایک فقیر کے بجائے کئی فقیروں کو بٹھایا جائے اور وہ آپس میں مرحوم
کے فدیہ کی نیت سے کیے بعد دیگر ہے اس چیز کا مالک بنا کیں حتی کہ فدیم کمل ہوجائے۔
اسقاط کی یہ دونوں صورتیں جائز ہیں خواہ رقم کے ذریعے ہوں یا قرآن مجید کے ذریعے
کے ذریعے ہوں یا قرآن مجید ہے دریعے
کے دریعے ہوں یا قرآن مجید ہے دریعے
کے دریعے ہوں یا قرآن مجید ہے دریعے
کے دریعے ہوں یا قرآن مجید ہے دریعے

اسقاط کی جوصورت ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک مرتبہ کی مستحق شخص یا امام معجد کو فدید کی نیت ہے دیکر یہ سمجھا جائے کہ ایک مرتبہ قرآن مجید دینے ہے مرحوم کی تمام نماز وں اور روز وں کا فدید ہوگیا' یہ شرعا غلط ہے۔ کیونکہ اس طرح صرف اتنا ہی فدید ادا ہوا جتنی مالیت کا وہ قرآن مجید ہے۔ خلاصہ یہ کہ دور قرآن مجید اگر مختلف فقراء کے درمیان یا فقیر اور وفی میت کی تمام نماز وں اور روز وں کا فدید ہوجائے قراب میں شرعا کوئی حرج نہیں ہے۔

اعلی حضرت امام الل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمة والرضوان' مسئلہ دور' بر بحث سرتے ہوئے لکھتے ہیں:'' مسئلہ دور' عامہ کتب منداولہ فدہب میں مصرح ہے۔خود مصحف شریف ہے ہو یا کسی مال سے مگر ہر بار کے دینے میں اتنائی مجر اہوگا کہ بازاری نرخ ہے وہ مصحف شریف جتنے ہدید کا ہے۔ یہ جاہلانہ خیال کہ بیتو بے بہما ہے ایک ہی وفعہ میں اگلے مصحف شریف جتنے ہدید کا ہے۔ یہ جاہلانہ خیال کہ بیتو بے بہما ہے ایک ہی وفعہ میں اگلے مجھلے سات پشت کے سب کفار ہے اوا ہو جا کیں گئے محض جاہلانہ خیال باطل ہے'۔

( فآوي رضويه ج ٨ ص ١٤٥ 'مطبوعه لا بهور )

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کی اس عبارت سے ان دونوں صورتوں کا تھم واضح ہوگیا جواوپر ہم نے بیان کیں۔ لبذا جولوگ اسقاط کے پہلے دوطریقوں میں سے کسی طریقہ پرعمل کرتے ہیں اور اس کے لیے دورقر آن کرتے ہیں وہ اپنے عمل میں درست ہیں اور جواسقاط کی آخری صورت پرعمل کرتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کرنی جا ہے۔ واللّٰه ورسوله اعلم بالصواب

# سسرال مين نماز قصرادا كرنا

### سوال:

ایک شخف جوگاؤں کار ہنے والا ہے گاؤں ہی میں پیدا ہوا ہے والدین وغیرہ گاؤں ہی میں پیدا ہوا ہے والدین وغیرہ گاؤں ہی میں بیرا ہوا ہے والدین وغیرہ گاؤں ہی میں بیں۔ کراچی میں وہ شخص کام کے سلسلے میں عارضی طور پرا ہے بیوی بچوں سمیت کرا ہے کہ محب مکان میں مقیم ہے سسرال اُس کا ایک دوسرے گاؤں میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب شخص مذکورا ہے گاؤں اورسسرال جائے گاتو پوری نماز پڑھے گایا قصر کے ساتھ۔

[سائل:محمة عبدالرحمٰن كراچي]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں شخص ندکور جس گاؤں کارہنے دالا ہے وہ گاؤں اُس کا دطن اصلی ہے۔ لہندا جب بھی دہاں جائے گا'خواہ ایک دن کے لیے یا اُس سے زیادہ کے لیے بہر حال پوری نماز ادا کرےگا۔

در مختاراور رزالحتار میں ہے کہ وطن اصلی اُس وطن کو کہتے ہیں جس میں آ دمی کی پیدائش ہو یا وہ جگہ جہال شادی کر کے بیوی بچوں کے ساتھ گھر بسا لے یا وہ جگہ جہاں اس طرح قیام پذیر ہوجائے کہ اُس جگہ کوچھوڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ (در مختار مح رزالحتارج مس ۵۳۵ طبع جدید) جہال تک مذکورہ شخص کے سسرال کا تعلق ہے تو وہاں چونکہ وہ اپنے بیوی بچوں کے

ساتھ اقامت پذیر نہیں ہے اس لیے یہاں ہے جب وہاں جائے گا اور پندرہ دن ہے کم ساتھ اقامت پذیر نہیں ہے اس لیے یہاں ہے جب وہاں جائے گا اور اگراپنے گاؤں تھہرنے کا ارادہ ہوگا تو شرعاً مسافر ہوگا اور نماز قصر کے ساتھ اداکر ے گا 'اور اگراپنے گاؤں سے سسرال جائے گا تو و کھنا ہوگا کہ اپنے گاؤں اور سسرال کے گاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتو پندرہ دن سے ہے؟ اگر ان دونوں مقامات کے درمیان کم از کم 38.734 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتو پندرہ دن سے کم تھہر نے کے ارادہ سے جب اپنے سسرال جائے گا تو شرعاً مسافر ہوگا اور نماز قصر کے ساتھ اداکر ہے گا۔ اگر دونوں گاؤں کے درمیان 498.734 کلومیٹر سے کم فاصلہ ہوتو اپنے گاؤں سے جب سسرال جائے گا تو خواہ پندرہ دن تھہر نے کی نیت کرے یا اُس سے زیادہ بہرصورت نماز پوری پڑھے گا۔ واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

# غائبانه نماز جنازه كى شرعى حيثيت

سوال:

ایک شخص گھر سے تشمیری تحریک کے سلسلے میں جلا گیا واپس گھرنہیں آیا۔اب اس بات کاعلم ہوگیا ہے کہ وہ شخص وہاں شہید ہو چکا ہے۔اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟اس بارے میں شرعی تھم بیان فرمائیں؟[سائل:محمد یوسف کراجی]

#### حواب:

فقہا واحناف نے نماز جنازہ ہے تھے ہونے کے لیےمیت کےموجود ہونے کی شرط اس

کے لگائی ہے کہ نبی اکرم ملڑ کی آئی ہے کسی صحابی پر غائبانہ نماز جنازہ (بایں طور کہ میت کسی طرح بھی سامنے نہ ہو ) ٹابت نہیں ہے والا تکہ صحابہ کرام رضوان الدّعیبم اجمعین میں ہے جو انتقال کرجاتا' آپ ملڑ کی آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنے پر بہت حریص اور متمنی ہوتے حتی کہ آپ نقال کرجاتا' آپ ملڑ کی آپ نماز جنازہ پڑھنے پر بہت حریص اور متمنی ہوتے حتی کہ آپ نے ارشاد فرمایا:' لا یمونن فیکم میت ما گنت بین اظہر کم الا اذنتمونی به فان صلاتی علیه له رحمہ''تم میں جو تحص بھی مرجائے اور میں تبہارے درمیان موجود ہوں تو جھے اس کی اطلاع دیا کرو' کیونکہ میرااس پر جنازہ پڑھنااس کیلیے رحمت ہے۔

(سنن ابن ماجہ:۱۵۲۸ منداحمہ جسم ۱۸۹۵۸:۱۸۹۵ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت)
ال طرح ایک اور حدیث میں آپ ملٹ کیلئے میں انتاد فر مایا: بے شک الله عز وجل ان
کی قبرول کو میری نماز سے ان کے لیے روش فر مادیتا ہے۔ (سیح مسلم:۹۵۱) تم مجھے اپنے
جنازول کے لیے بلالیا کرو۔ (منداحمہ:۱۵۲۳۲) جسم ۳۳۵)

ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ملک البی اصحاب پر نماز جنازہ کی اوا نیک کے کس قدر خواہش مند اور متنی ہوتے ہے کہ آپ ملک اس کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ آپ ملک اللہ عنہ کے کہ انداقد س میں مختلف مقامات پر صد ہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وفات پائی لیکن کسی صحیح صرح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم ملک اللہ ان کی عائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی ہو حق کہ واقعہ بیر معونہ جس میں رسول اللہ ملک اللہ علی ایک میز صحابہ کو دھوکہ سے شہید کر دیا گیا اور نبی اکرم ملک ایک ہوئے تھا میں متول نہیں کہ نبی اکرم ملک ایک ملک کے متر صحابہ کے دعاء شہید کر دیا گیا اور نبی اکرم ملک ایک ہا ہے بورے ایک مبینہ تک کفار کے لیے دعاء ہلاکت فرماتے رہے ایسے جانار صحابہ کے بارے میں بھی منقول نہیں کہ نبی اکرم ملک ایک ہوئے ہا ہے۔ اس کا جنازہ ادا فرمایا ہو۔ متعدد احادیث میں صرف یہی وارد ہے کہ نبی اکرم ملک ایک ہوئے ہا کہ درے۔ ایک کفار کے لیے دعاء باک حقور ماتے رہے۔

( و يكهيئ المحيح بخاري كتاب الورز: ١٠٠٢ وصحيح مسلم كتاب المساجد: ١٧٧٧)

باقی رہی وہ احادیث جن میں بعض صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین پر عائبانہ نماز ادا کرنے کا زکر آیا ہے'ان کی تفصیل میہ ہے کہ جب والی حبشہ نجاشی کا دصال ہوگیا تو نبی اکرم ملھ کا آپائے نے اس کی موت کی خبر دی اور آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے' دہاں آپ نے مسلمانوں کی صفیں بنا کیں اور چارتک بیریں پڑھیں۔ (صحیح بخاری' کتاب البنائز: ۱۲۳۵)

دوسرا واقعدييه ہے كەحضرت معاويه بن معاويه مزنى رضى الله عنه كامدينه طيب ميں انتقال ہوااوررسول اللہ ملتی میں نے تبوک میں ان کا جنازہ ادافر مایا۔

(المجم الكبير: ٢ ٥٣ ٢ بحوالهُ تبيان القرآنُ ج ٢ ص ٥٣٣)

تيسراوا قعه بيه ہے كەغز و ، موته ميں حضرت زيد بن حارثداور حضرت جعفر بن الى طالب شهيد ہو گئے بيغزوه ملک شام ميں وقوع پذير ہوا تھا اور رسول الله ملتَّ مُلِيَّةٍ مدينه منوره ميں منبر براس کو ملاحظہ فرمار ہے تھے۔ جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو آپ ملٹھ کیا ہے مہ پنہ طبیبہ میں ان پرنماز جنازہ ادا فر مائی اور ان کے لیے دعا کی' پھرحصرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے تو رسول اللہ منٹی کیا ہے ان کی بھی نماز جنازہ ادا فر مائی اور ان کے لیے دعا کی ۔ (كتاب المغازي ج ٢ ص ٢١ ٤ بحواله تبيان القرآن ج ٢ ص ١٥٣٣)

ندکورہ تینوں واقعات ہے بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز اورمسنون ہے کیکن حقیقةُ ایبانہیں ہے۔ کیونکہ ان تینوں واقعات کے متعلق روایات میں تصریح ہے کہ ان میں جنازے نبی اکرم ملٹی آلیم کے سامنے موجود تھے اور آپ نے ان پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ چنانچہ پہلا واقعہ جس میں حضرت نجاشی پرنماز جناز ہ ادا کرنے کا ذکر ہے اس کے متعلق سيح ابن مبان كى روايت مين صاف تصريح ہے كہ:" وهم لا يسطنون الا ان جسنازته بين یدید "لینی اس جنازه میں صحابہ کرام کو یہی ظن تھا کہ نجاشی کا جنازہ حضور اقدس ملتی کیا ہے سامنے حاضر ہے۔ (الاحسان بترتیب سیج ابن حبان ج۵ص ۲۰۰)

اور فتح الباري ميں سيح ابوعوانه كے حواله ہے اس واقعہ كے متعلق بيصراحت ہے كه: "فصلينا خلفه و نحن لا نرى الا ان الجنازة قدامنا" بهم في حضور كے پيجھے تماز پڑھى اور ہم یمی سیجھتے تھے کہ جنازہ جمارے آ مے موجود ہے۔ (فتح الباری جسس ۲۴۳)اور اس فتح البارى بين امام واحدى كى اسباب النزول سے بيروايت موجود ہےكہ: "كشف لللنبى مُنْ أَيْدِهِم عن سرير النجاشي حتى راه و صلى عليه "نجاش كا جنازه حضورا قدس مُنْ أَيْدِهِم ٣٥ ١ ١ ٣٣٠ شرح الزرقاني على المواهب ج ٨ ص ٨ ٨ بحواله فمآ وي رضوبه بخرجه ج ص ٩ ٣٣)

دوسرا واقعہ جس میں حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللّٰہ عنہ پرنماز جناز ہ ادا کرنے

کا ذکر ہے اس کے متعلق ای روایت میں میصراحت موجود ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوٰ قا والسلام نے حاضر ہوکر عرض کیا:

"يارسول الله! ان معاوية بن المزنى مات بالمدينة اتحب ان اطوى لك الارض فتصلى عليه؟ قال نعم فضرب بجناحه على الارض فر فع له سريره فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون الف ملك ثم رجع فقال عليه الصلوة والسلام بم ادرك هذا قال بحبه قل هو الله احد و قراء ته اياها جائيا و ذاهبا و قائما و قاعدا و على كل حال".

(المجم الكبير: ٧ ٧٥٣ ، مرقات شرح مفكلوة جيه ص ١٦٠ ، تبيان القرآن ج ٢ ص ٥٣٣ )

یعنی یارسول اللہ! معاویہ بن مزنی کا مدینہ طیبہ میں انتقال ہوگیا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زمین کو لیبٹ دوں تا کہ آپ ان پر نماز ادا فرما کیں؟ تو حضور ملٹی اللہ اسے فرمایا: ہاں۔ جبر کیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا اور جنازہ کو حضور کے سامنے کر دیا۔ سوآپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی اور اس وقت آپ کے پیچھے فرشتوں کی دو صفیل تھیں اور ہر صف میں ستر ہزار فرشتے تھے بھر وہ تخت واپس ہوگیا، نبی اکرم ملٹی آئیلہ نے جبر کیل سے حضرت معاویہ کی اس فضیلت کی وجہ پوچھی تو جبریل نے کہا کہ یہ سور کا اطلاص سے محبت رکھتے سے اور آتے جاتے اٹھتے ہیں تا میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔

بعض روایات میں بوں ہے کہ جبریل نے اپنا داہنا پر بہاڑوں پر رکھا دہ جھک گئے ا بایاں پر زمینوں پر رکھا وہ بنچے ہوگئیں یہاں تک کہ جمیں مکہ و مدینہ نظر آنے گئے اس وقت رسول الله ملٹی نیائی اور جبریل و ملا تک میسیم الصلوٰۃ والسلام نے ان پر نماز پڑھی۔

( مجمع الزوائدج ٣٨ ص ٣٨ بحواله فياوي رضوبه يخرجه ج ٩٩ ص٣٩٩)

تیسراواقعہ جس میں حفزت زید بن حارث اور حفزت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنمایر نماز جنازه اواکر نے کا ذکر ہے اس کے متعلق بھی ای روایت میں بیصراحت ہے کہ: ''کشف له ما بینه و بین الشام فهو ینظر الی معرکتهم ''الله تعالیٰ نے اپنے محبوب ملی آلی آلیم اور ملک شام کے درمیان حائل پردے اٹھاد ہے اور آپ ملی آلی آلیم معرکہ کو ملاحظ فرمارے تھے۔ ملک شام کے درمیان حائل پردے اٹھاد ہے اور آپ ملی آلی آلیم معرکہ کو ملاحظ فرمارے تھے۔ (کتاب المغازی جمعرک میں ۲۷۲)

ندکورہ تینوں واقعات کے متعلق جب بیٹا بت ہوگیا کہ ان میں جنازہ نی اکرم ملتی اللہ علیہ کے سامنے موجود تھا تو اب ان واقعات سے بیاستدلال نہیں کیا جاسکتا کہ غائبانہ نماز جنازہ اوا کرنا جائز ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عند کا اس موضوع پر ایک مفصل اور مدلل رسالہ ہے جس میں آپ نے دلائل قاہرہ سے ثابت کیا ہے کہ غائبانہ نمازہ جنازہ اداکرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں آپ نے دلائل قاہرہ سے ۲۳۰۰ عبارات ذکر کی ہیں اور مختلف جائز نہیں ہے۔ اس میں آپ نے ۲۸ کتابوں سے ۲۳۰۰ عبارات ذکر کی ہیں اور مختلف احاد بیٹ پر تحقیق اور فنی بحث ارقام فرمائی ہے۔ رسالہ کا نام ہے: ''الھادی الحاجب عن جنازہ العانب'' (غائبانہ نمازہ جنازہ سے روکنے والا رہنمار سالہ ) اس کا مطالعہ قار کمین کے جنازہ العانب'' (غائبانہ نمازہ ورسولہ اعلم بالصواب

# نماز جنازه میں امام کس جگہ کھڑا ہواور متعدد جناز ہے کس طرح رکھے جائیں؟

### سوال:

نمازِ جنازہ میں امام میت کے سامنے کس جگہ کھڑ اہواورا گرمتعدد جنازے جمع ہوجا کیں تو ان کور کھنے کی ترتبیب وسمت کیا ہوگی؟[سائل: ففنفر بلال کراچی]

### جواب:

نمازِ جنازہ میں امام کا میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ میت کے کس اور جزء کے سامنے کھڑا ہونا بھی جائز ہے۔ چنانچہ علامہ شامی لکھتے ہیں:
'' ویقوم الامام ندبا بحذاء الصدر مطلقا للرجل والمراة والا فمحاذاة جزء من السمیت لا بد منها''۔ (ردالحتارج اص ۱۰۸) امام کا مرداور عورت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا مستحب ہے ورندمیت کے کس منے کھڑا ہونا ضروری ہے۔

اگر کئی جنازے اکٹھے ہو جا کمیں تو امام کو ان کے رکھنے میں اختیار ہے جا ہے تو لسائی میں ایک بنازے اکٹھے ہو جا کمیں تو امام کو ان کے رکھنے میں اختیار ہے جا جا نچہ میں ایک ہی بعد ایک کور کھے۔ چنانچہ فاوی عالمگیری میں ہے:

"وهو في كيفية وضعهم بالخيار ان شاء وضعهم بالطول سطرا واحدا ويقف عند أفضلهم وان شاء وضعهم واحدا وراء واحد الى جهة القبلة".

( فآوي عالمگيري ج اص ١٦٥ ' فتح القديرج ٢ ص ١٣٥)

لینی اہام کو جنازے رکھنے میں اختیار ہے۔ جائے تولمبائی میں ایک لائن میں رکھے اور ان میں سے افضل کے پاس کھڑا ہوا ور جا ہے تو قبلہ کی سمت میں ایک کے بعدا یک کور کھے۔ واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

# کیانماز جنازه یا فاتحه وغیره میں امام کا ہونا ضروری ہے؟

### سوال:

- (۱) کسی مسجد کے امام یا خطیب یا مؤذن پرکسی آ دمی کے مرنے پراس کی نمازِ جنازہ پڑھانا فرض و واجب ہے یانہیں؟ بعض لوگوں کے نزدیک کسی کے مرنے پرامام یا مؤذن کو مرنے والے کی نمازِ جنازہ پڑھانا ضروری ہے۔اس کام کے لیے امام یا مؤذن کو پابند کرنا شرعا کیسا ہے؟
- (۲) کیا سوئم کے موقع پر امام کو فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ ایک امام صاحب سے چند
  آدمیوں نے ان کے آرام کے وقت میں آکر فاتحہ کا کہا تو امام صاحب نے آرام کا
  کہہکران کو منع کر دیا۔ جس پران آدمیوں نے کہا کہ آپ کو فاتحہ پڑھنا پڑے گا۔ کیونکہ
  یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ معجد کے امام ہیں۔ شریعت کی روسے بتاہئے کہ یہ
  دونوں کام امام یامؤذن پر فرض یا واجب کی طرح عائد کرنا کیا ہے؟

[سائل: عبدالحميد نوراني امام وخطيب جامع مسجد مدينه شاه فيهل كالوني]

#### جواب:

نقد حنی کی تمام کتب ہیں یہ بات نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلے بادشاہِ اسلام کوت ہے پھر قاضی کو اور پھرامام کو۔ ہاں! اگر میت کا ولی امام مسجد سے افضل ہوتو وہ امام کے مقابلے میں خود نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ فقد کی کسی عبارت سے یہ ثابت نہیں کہ نماز جنازہ پڑھانا امام مسجد پر واجب یا ضروری

ہے۔ بلکہ اس کے برخلاف تمام فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر بادشاہِ اسلام یا اس کا نائب حاضر نہ ہوتو امام مسجد کا نماز پڑھانا مستحب اور بہتر ہے۔ چنانچہ شنخ الاسلام برہان الدین فرغانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

"واولى الناس بالصلوة على الميت السلطان ان حضر لان فى التقدم عليه ازدراء به فان لم يحضر فالقاضى لانه صاحب ولاية فان لم يحضر فيستحب تقديم امام الحى لانه رضيه فى حال حياته ثم الولى. (مايه ولين ١٨٠٥)

یعنی لوگوں میں نمازِ جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار بادشاہ ہے اگر وہ موجود ہو۔ اس لیے کہ اس پرکسی کومقدم کرنے میں اس کی تو ہین ہے۔ اور اگر وہ عاضر نہ ہوتو پھر قاضی (جج) حقدار ہے۔ اس لیے کہ وہ صاحب اختیار ہے۔ اگر وہ بھی حاضر نہ ہوتو پھر امام محلّہ کا نماز جنازہ پڑھانامستحب ہے۔ اس لیے کہ مرنے والا اپنی زندگی میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے پر داختی تھا۔ اگر امام محلّہ نہ ہوتو پھر میت کا ولی (سر پرست) حقد ارہے۔

ای طرح علامه علاء الدین حصلفی علیه الرحمة لکھتے ہیں: '' ان تسقدیم الولاۃ واجب و تقدیم امام المحی مندوب فقط' (در بخارج مُن ۱۱۳) حکام کا امامت کے لیے آگے ہونا واجب ہے جب کہ امام کا نماز جنازہ پڑھانا فقط مستحب ہے۔ یکی وضاحت فراوی قاضی خان جا ص ۹۲ البحر الرائق ج۲ص ۱۵۹ فراوی عالمگیری جا ص ۲۵۸ فراوی شامی ج۲ ص ۱۵۸ فراوی شامی ج۲ ص ۱۵۸ فراوی شامی ج۲ ص ۱۵۸ فراوی شامی ج

مندرجہ بالاتمام حوالہ جات کی روشنی میں بیہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اخلاقی فرض اور بہتر ومناسب ہی کہا جاسکتا ہے کہ امام سجدیا مؤذن (نائب امام) نماز جنازہ پڑھائیں وگرنہ شرعاان پرلازم اور فرض یا واجب نہیں۔

ای طرح سوئم وغیرہ کے موقع پرامام یا مؤذن کا فاتحہ پڑھنا شرعاً ضروری نہیں۔کوئی بھی پڑھ سائٹر عاضروری نہیں۔کوئی بھی پڑھ سلے فاتحہ ہوجائے گا۔ امام پر بلا وجہ اس کوفرض یا واجب کی طرح عائد کرنا غلط ہے۔والله ورسوله اعلم بالصواب

# زندگی میں اپنی قبرتعمبر کروانا

#### سوال:

- (۱) زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی قبر اور مزار وغیرہ تغییر کروائے اس نتیت ہے کہ بعد میں لوگ تو جہ دیں گئی تعدیم لوگ تو جہ دیں گے یانہیں۔لہذا زندگی میں ہی اپنی شان وشوکت کا اہتمام کرلیا جائے۔ ایسے شخص کے لیے شریعتِ مطتم ہ کا کیا تھم ہے؟
- (۲) اگر کوئی مسجد آباد ہواور بعد میں کسی متوتی کے قبضے میں آنے کی وجہ سے وہ ویران ہوجائے یا بند ہوجائے تو اس کا گناہ کس کے ذیتے ہے؟ ایسے متوتی کے لیے شریعتِ مطتمرہ کا کیاتھم ہے؟[سائل:عبدالمالک نقشہندی گلتان جوہر]

#### جواب:

(۱) زندگی میں اپ لیے قبر تیار کروانے میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ تاہم بعض فقہاء نے اس

کوکر وہ اور ناپند بدہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فر ہایا: "و مساتہ دی نفس

ساتی ارض تموت "کوئی مخص نہیں جانتا کہ س جگدا ہے موت آئے گی۔ (لقمان: ۳۳)

اس آیت مبار کہ سے بد بات واضح ہوتی ہے کہ بہرگان دین (علیہم الرحمة والرضوان)

مزوری اور نامنا سب عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین (علیہم الرحمة والرضوان)

ہیشہ موت کی تیاری کی تلقین اور تاکید فرماتے رہے۔ قبر کی تیاری (یعنی اس کو پہلے سے

ہیشہ موت کی تیاری کی تلقین اور تاکید فرمائے رہے۔ قبر کی تیاری (یعنی اس کو پہلے سے

ہین اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جن کا دینی اور اخروی کوئی

فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ جو کام باعث نقصان یا باعث گناہ ہوتے ہیں ان کوڑ چھی بنیا دوں پر

منا سے مطال یعنیہ "مرومومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لائن کام ترک کردے۔

تر کہ مالا یعنیہ "مرومومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لائن ایمن کام ترک کردے۔

(منداحمہ نا میں اس کا میں اس کا میں ہو کام کرنا چاہے ہی پر اکتفاء کرے۔

تر سی اس کا میں بین جو کام کرنا چاہے ہی پر اکتفاء کرے۔

تر سی سال کا میں بین جو کام کرنا چاہے ہیں پر اکتفاء کرے۔

تر سی سی بی بین جو کام کرنا چاہے ہیں پر اکتفاء کرے۔

تر سی سی بین ہو کام کرنا چاہے ہیں پر اکتفاء کرے۔

تر سی سی بین جو کام کرنا چاہے ہیں پر اکتفاء کرے۔

تر سی سی بین جو کام کرنا چاہے ہی پر اکتفاء کرے۔

تر سی سی بین جو کام کرنا چاہے ہیں پر اکتفاء کرے۔

تر سی سی بین جو کام کرنا چاہے ہیں پر اکتفاء کرے۔

تر سی سی بین جو کام کرنا چاہوں کی بر اکتفاء کرے۔

تر سی سی بین جو کام کرنا چاہے ہیں بر اکتفاء کرے۔

تر سی سی بین جو کام کرنا چاہے ہیں بر اکتفاء کرے۔

تر سی سی بین جو کام کرنا چاہ ہے کرنا چاہ ہے کہ کرنا چاہ کی بر اس کیا کرنا چاہ کی کرنا چاہ کو کرنا چاہ کو کرنا چاہ کو کرنا چاہ کیا کرنا چاہ کی کرنا چاہ کو کرنا چاہ کرنا چاہ کرنا چاہ کرنا چاہ کے کہ کرنا چاہ کرنا چاہ کی کرنا چاہ کو کرنا چاہ کرن

قرآن وسنت اورسلف صالحین کی اتباع کا تقاضا بیہ ہے کہ قبر کی بناوٹ اور تیاری کی بجائے موت کی تیاری کی جائے۔خصوصاً قبر کے ساتھ ساتھ اس کومزار کی شکل دینا اور بیسوچ

رکھنا کہ زندگی میں اپنی عزت کا اہتمام کرلیا جائے 'یہ انتہائی دکھلا وا اور ریا کاری کے سوالیجھ نہیں۔ بلکہ بیر کہنا ہے جانہ ہوگا کہ بیمزارات کی تاریخ اور بزرگانِ دین کی مقدس شخصیات کو قابلِ طعن بنانے کے مترادف ہے۔ کیونکہ بزرگانِ دین کا اعتماد اس نظریہ پر رہا ہے کہ عزت وذلت الله کے ہاتھ میں ہے۔لہذا میکوشش کرنا کہ بلند وبالا مزار زندگی میں تعمیر کروا کے عزت و شوکت کا اہتمام کرلیا جائے محض اللہ عز وجل کی معرفت اور عاجزی واخلاص ہے دوری کا بتیجہ ہے۔ پھر یہ بھی سو چنا جا ہیے کہ عزت ووجا ہت کا معیار قبر کا خوب صورت ہونا نہیں ہے بلکه الله عز وجل کا قرب اور نیک اعمال عزت کا معیار ہیں۔ چنانچہ وہ شخصیات کہ جنہوں نے باکردار اور باعمل زندگی گزاری ہے انہیں تمھی اپنی عزت بنانے کے لیے اس طرح کے حیلے بہانوں کی ضرورت نہیں پڑی' بلکہ اللہءعز وجل کی طرف ہے از خودلوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت ومحبت جاگزیں ہوئی ہے۔ بلند و ہالا عمارات اور جتبہ ودستار کی بنیاد پرعزت بنانے ک ضرورت انہی لوگوں کو پیش آتی ہے جن کاعملی کردار کچھ ہیں ہوتا بمحض چند ضربیں لگا لینے کا نام عمل نہیں ہے۔ عمل سراسر '' پیکر اخلاص''بن جانے کا نام ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں جن صاحب کے متعلق سوال کیا گیا ہے ان کے لیے مفید اور شرعی مشورہ یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مرنے کے بعد عزت حاصل کرنے کی نامناسب کوششوں سے باز آ جا کیں۔اگران کا بیہ ممل ریا کاری پر مبنی ہے تب تو بہت بڑی بدھیبی ہے اور اگر ریا کاری پر مبنی ہیں ہے تب بھی اس ممل کوترک کر دیا جائے۔ کیونکہ ظاہرا اس میں ریا کاری ہی کا شبہ ہوتا ہے۔اور ہروہ کام جو شکوک وشبہات اورتہمت والزام کا باعث ہواس ہے بھی بیخے کا تھم ہے۔

(۲) مسجد کو ویرانی سے بچانا اور اسے آبا در کھنا ضروری ہے۔ قر آن مجید میں فر مایا: ' وَ مَسنَ اَظُلَمُ مِسَمَّدُ وَسَعٰی فِی خَوَ اِبِهَا ' الله اَظْلَمُ مِسَجِدَ اللّهِ اَنْ یَّلْدُ کُو فِیهَا اسْمَهُ وَسَعٰی فِی خَوَ اِبِهَا ' الله سے بڑا ظالم کون ہے جو الله کی معجدول میں ذکر اللی بند کرائے اور معجدی ویران کرنے کی کوشش کرے؟ (البقرہ: ۱۱۳) للبذااییا متوتی جو معجد کو بند کرنے اور ویران کرنے کا قسدار کرنے کا سبب ہے وہ متوتی رہنے کا حق دار نہیں ہے اور معجد کو ویران کرنے کا قسدار بھی وہی وہی ہے۔ للبذا کوئی دوسرا محف جو معجد کوآبا دکر سکتا ہے وہ پوری کوشش کرے اور مسلم حربین پڑے مجد کوآبا دکر سے والله ور مسوله اعلم بالمصواب جس طرح بن پڑے مجد کوآبا دکر سے ۔ والمله ور مسوله اعلم بالمصواب

### مسجد کے نفذس اور آ داب کے متعلق چندضروری احکام چندضروری احکام

### سوال:

(۱) مسجد کی چیز دل میں ان لوگوں کا دخل اندازی کرنا جن کا مسجد ہے تعلق نہ ہوشرعاً جائز ہے یانہیں؟ (۲) مسجد کا پانی لے جانا' مسجد میں برتن دھونا اور مسجد میں پان وغیرہ تھوک کراسے صاف نہ کرنا کیسا ہے؟ [سائل:عبدالمالک سیفی'کلشن جمال]

### جواب:

'' مسجد'' کا نام جب سنایا بولا جاتا ہے تو ذہن میں ایک انتہائی محتر م اور قابل تعظیم جگہ کا تصور آتا ہے۔ اور حقیقتِ حال بھی یہی ہے کہ'' مسجد'' کو بہت ہی بلند و بالا مقام و مرتبہ اور احترام و تعظیم حاصل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسجد کو اللہ عز وجل کی ذات پاک سے نسبت حاصل ہے۔ اس لیے شرعی نقط نظر سے ہر مسلمان پر مسجد اور مسجد سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا احترام اور لحاظ واجب ہے۔ مسجد کی کسی چیز کوکوئی شخص ذاتی استعمال میں نہیں لاسکتا۔ فقہائے کرام نے بہطور مثال اتنا فرمادیا ہے کہ مسجد کا چراغ کوئی شخص اپنے گھر نہیں لے جاسکتا۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ مسجد کی تمام چیز ول کا یہی تھم ہے کیونکہ تھم کا دارومدار نسبتِ مسجد جاسکتا۔ فقہاء فرمات نے بین کہ مسجد کی تمام چیز ول کا یہی تھم ہے کیونکہ تھم کا دارومدار نسبتِ مسجد جاسکتا۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ مسجد کی تمام چیز ول کا یہی تھم ہے کیونکہ تھم کا دارومدار نسبتِ مسجد جاسکتا۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ مسجد کی تمام چیز ول کا یہی تھم ہے کیونکہ تھم کا دارومدار نسبتِ مسجد جاسکتا۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ مسجد کی تمام چیز ول کا یہی تھم ہے کیونکہ تھم کا دارومدار نسبتِ مسجد کی جاسکتا۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ مسجد کی تمام چیز ول کا یہی تھم ہے کیونکہ تھم کا دارومدار نسبتِ مسجد کی تمام چیز ول کا یہی تھم ہے کیونکہ تھم کا دارومدار نسبتِ مسجد کی تمام چیز ول کا یہی تھم ہے کیونکہ تھم کا دارومدار نسبتِ مسجد

مسجد کا پانی اپنے ذاتی استعال کے لیے بھر بھر کے باہر لیجانا ممنوع ہے۔علاء نے ایک محدود پیانہ پرصرف ان لوگوں کو اجازت دی ہے جومجد کے کراید دار ہوں' لیکن آئیس بھی اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ حدے آ گے نہ بڑھیں اور مسجد کی ضرور یات اور قوا نین کو کھوظ خاطر رکھیں۔
مسجد میں برتن دھونا شرعاً درست نہیں ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس میں مسجد کے بانی کا استعال ہے' جس کا تھم بیان کیا جاچکا۔ دوسرااس وجہ سے کہ اس میں مسجد کے نقد س اور احترام کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے عام حالات میں اس سے بچنا اور روکنا لازم ہے۔ احترام کی خالف ورزی ہے۔ اس لیے عام حالات میں اس سے بچنا اور روکنا لازم ہے۔ احترام کی حالت میں محتمد کے تقد ہے۔ اس کے عام حالات میں اس سے بچنا اور روکنا لازم ہے۔ احترام کی حالت میں عرصہ حقیق ہے۔ اس کے عام حالات میں اس کے ان کا تھم اس سے محتمد ہے۔

رہام بر میں پان وغیرہ تھوک کرا سے صاف نہ کرنا 'یہ انہائی برختی اور رحمت خداوندی سے شدید محرومی کا باعث ہے۔ صاحب ایمان اللہ عز وجل کے گھر کا محافظ اور اس کے احترام کا پیکر ہوتا ہے۔ معمولی سے معمولی غیرت رکھنے والے مسلمان کے لیے قرآن مجید کا بیار شاوی کافی ہے کہ: '' وان المساجد لله ''مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ (الجن:۱۸) اللہ عز وجل کے ذکر وعبادت کا مرکز اور اس کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ عرف شرع میں ایس تمام چیزوں کو 'نشعانی الله '' (اللہ کی نشانیاں) کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم ان چیزوں کی اہمیت اور احترام بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: '' و مَنْ یَّ عَظِمْ شَعَانِ الله فَانَّهَا مِنْ تَقُوّی الْقُلُونِ ''جو بیان کریم اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے قرباللہ بیدول کا تقوی الله فوئی ہے۔ (الح: ۲۱)

موجودہ زبانہ کے مختلف حادثات میں ایک جادثہ یا المیہ "مسجد کی ہے حرمتی" بھی ہے۔ مسجدوں میں دنیاوی گفتگو شور شرابہ مسجد کی چیزوں کا بے دریغ استعال مسجد کے معاملات میں من مانی بیتمام با تیں فی زبانہ مسلمانوں کا معمول بن چکی ہیں۔المعیداذ باللّٰه لاحول و لا قوۃ الا باللّٰه العلی العظیم. اللّٰدتعالی ہم سب کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین!واللّٰه و دسوله اعلی بالصواب

### مسجد کی جگه میں مزار کی تعمیراور دیگر ناجائز نصرفات کا حکم ناجائز نصرفات کا حکم

### سوال:

مسجد کی تغییر کے لیے حکومت سے با قاعدہ ایک جگدالاٹ کرواکرمسجد بنائی گئی اور تقریبا 15 سال تک اس مسجد بیں بنجگانہ نماز' جعہ عیدین اداکی جاتی رہیں۔ پھرمسجد کی توسیع کے لیے از سرنونغیرات کی گئیں' لیکن قدیم مسجد کو واجل تغییر نہیں کیا گیا۔ بعد میں قدیم مسجد کی جگہ ایک مردہ وفن کر کے باقاعدہ ایک مزار و آستانہ بنادیا گیا نیز مزید تدفین کے لیے ای قدیم مسجد میں جگہ خصوص کردی گئی۔ اب اس آستانے اور مزار میں ہر ہفتہ قوالیاں بمع وصول کردی گئی۔ اب اس آستانے اور مزار میں ہر ہفتہ قوالیاں بمع وصول کردی گئی۔ اب اس آستانے اور مزار میں مسجد کے فنڈ اور چندے کی مدسے تاشے ہارمونیم و جملہ لواز مات ہوتے ہیں۔ اس مزار میں مسجد کے فنڈ اور چندے کی مدسے ایک خطیررتم خرج کی گئی ہے۔ نیز حدود مسجد میں ایک اور قبراس طرح بنائی گئی ہے کہ مردہ کو زمین پررکھ کراس طرح بنائی گئی ہے کہ مردہ کو زمین پررکھ کراس کے چاروں طرف چنائی کر کے بشکل تابوت قبر تیار کر دی گئی جب کہ قرب وجوار میں قبرستان بھی موجود ہے۔ دریافت طلب اموریہ ہیں کہ:

- (۱) مسجد قدیم کوتقیر نومیں داخل نہ کرنا کیسا ہے؟
- (۲) پھراس جگہمسجد کے فنڈ وعطیات سے مزار وآستانہ بنانا کیسا ہے اور ایبا کرنے والے کا کیا تھم ہے؟
- (۳) قدیم مبحد کی جگہ مزید تدفین کے لیے جگہ بل ازموت مخصوص کر دی گئ کیا دہاں تدفین جائز ہے؟
  - ( ٣ ) قدیم مسجد کی جگہ جو نا جا ئر نقمیرات ہوئیں ان کا کیا تھم ہے؟
- (۵) حدود مسجد میں بشکل تا بوت دنن کرنے والے کا کیا تھم ہے؟ کیا اس طرح تدفین جائز ہےاب س تبرکا کیا تھم ہے؟

برائے کرم مذکورہ مسائل کاحل قرآن وسنت کی روشنی میں فرما ئیں۔

[سائل:عبدالرحمٰن كراجي]

### جواب:

صورت مسئولہ میں برتقریر صدق سائل مسجد قدیم کے ساتھ جوسلوک کیا گیا ہے وہ
انتہائی قابل ندمت اور باعث افسوس ہے۔ مسجد کے ساتھ کئے جانے والے ذکر کر دہ تقرفات نصرف یہ کہ اشد حرام ہیں بلکہ مسجد کے لیے باعث تو ہیں ہیں۔ شرعا ایک مرتبہ بھی جس جگہ کا مسجد ہونا ثابت ہوجائے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہوجاتی ہے۔ اور مسجد بینے کے بعد اس کوکسی مسجد ہونا ثابت ہوجائے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہوجاتی ہے۔ اور متعدی طرف نتقل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ فاوی عالمگیری ہیں ہے: "لا یہ جوز تغییر اور مقصد کی طرف نتقل کرنا الله قف عن هیاته "وقف شدہ چیز کواس کی ذاتی حالت سے کسی اور حالت کی طرف نتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ (عالمیری ج م م ۲۰ م)

صورت مسئولہ میں مسجد قدیم کو آستانہ میں تبدیل کیا گیا ہے بیشریعت مطہرہ کی کھلی خلاف ورزی اور مسجد کے تقدی کو پامال کرنے کا انتہائی شرمناک اور ناپاک اقدام ہے۔ خصوصاً سائل کے بیان کے مطابق مسجد کی اس جگہ میں ہر ہفتہ ڈھول تاشے ہارمونیم وغیرہ

کے ساتھ قوالیاں ہوتی ہیں ہے مجدی تو ہیں بالا ئے تو ہیں ہے۔ مسجد قدیم کواس کی اصل شکل پر لوٹانا شرعاً لازم ہے۔ جنہوں نے مسجد کوآستاند اور مزار و خانقاہ کی شکل دی ہے وہ فاسق و فاجر اور گناہ کیرہ کے مرتکب ہیں۔ مسلمانوں پران فاسقوں ہے اس وقت تک مقاطعہ (بائیکاٹ) لازم ہے جب تک کہ بیا ہے فسق اور جرم سے علی الاعلان تو بہ نہ کرلیں۔ نیز جنہوں نے اس آستانہ کو بنایا ہے وہ خود یا جو بھی طاقت رکھتے ہیں ان پر لازم ہے کہ اس آستانہ کو تو رکھتے ہیں ان پر لازم ہے کہ اس آستانہ کو تو رکزم محمد کی شکل میں دوبارہ تبدیل کریں اور جومردہ وفنایا گیا ہے اس کو وہاں سے نکال کرکسی جائز مقام پر منقل کریں یا زمین کواس طرح برابر کر دیں کہ قبر کا نشان ہی ندر ہے۔ (زیادہ بہتر یہی ہے کہ مردہ کو نکال کرمنتائل کو جو کرمنائن کے خوائی اس کی خوائم کی کہا کہ تو کہ کوئور کرنائر کوئی کوئی کرمنتائل کرمنتائل کرمنتائل کرمنتائل کی خوائل کرمنائر کوئیل کرمنتائل کرمنتائل کرمنتائل کی خوائل کرمنتائل کی خوائل کرمنتائل کرمنتائل کرمنتائل کی خوائل کرمنتائل کرمنتائل کرمنتائل کی خوائل کرمنتائل کرمنائر کوئیل کی خوائل کرمنتائل کی کرمنائل کرمنتائل کرمنتائل کرمنائل کرمنتائل کرمنتائل کرمنائر کوئیل کرمنائر کوئیل کرمنائل کرمنائر کوئیل کرمنائر کوئیل کرمنائر کوئیل کرمنائر کرمنائر کوئیل کرمنائر کرمنائر کوئیل کرمنائر کوئیل کرمنائر کوئیل کرمنائر کوئیل کرمنائر کرمنائر کوئیل کرمنائر کوئیل کرمنائر کوئیل کرمنائر کرمنائر کوئیل کرمنائر کوئیل کرمنائر کوئیل کرمنائر کرمنائر کوئیل کرمنائر کوئیل کرمنائر کرمنائر کرمنائر کرمنائر کرمنائر کوئی

حضرت صدر الشريعة عليه الرحمة سے بو چھا گيا كه ايك اليى زمين جس كوعيدگاه بنانے كے ليے وقف كيا گيا تھا اس ميں زيد جو كه واقف ہاس نے مرده دفنايا ہے۔ آيا ايسا كرنا جائز ہے يانہيں اور جس كو دفنايا گيا ہے اس كے بارے ميں كيا تكم ہے؟ تو آپ نے جوابا فرمايا كه "اس عيدگاه ميں واقف (ليعنى وقف كرنے والے) كومرد فرفن كرنا جائز نہيں كه به تغيير وقف ہو اور تغيير وقف حرام ہے۔ (آگے فرماتے ہيں كه:) زيد نے جومرد وفن كرد يے ہيں زيد انہيں كھودكر دوسرى جگه لے جائے ياز مين برابركردى جائے قبوركا نشان منا ديا جائے ". (قاوئ امجد يہ جومرد)

مقام غور ہے کہ عیدگاہ جہاں سال بھر میں دونمازیں ہوتی ہیں اس میں مردہ دفنانے ک اجازت نہیں ہے اور دفنانے کی صورت میں اس قبر کوختم کرنا لازم ہے تو وہ جگہ جو'' مسجد'' ہو اور جہاں تمام نمازیں اداکی جاتی ہوں' اس میں مردہ دفنا نا بدرجہ ٔ اتم نا جائز اور حرام ہوگا اور اس کی قبر کا خاتمہ زیادہ لازم اور ضروری ہوگا۔

لہذا نذکورہ آستانہ کو توڑنا اور قبر کا خاتمہ شرعاً لازم ہے۔ مسجد قدیم کی جگہ بیں امزید تدفین کے لیے قبل ازموت جو جگہ مخصوص کی گئی ہے وہاں بھی تدفین جائز نہیں ہے۔ مسجد کو مسجد ہی کی شکل میں قائم رکھنالازم ہے۔ ای طرح ندکورہ آستانہ اور مزار کی تعمیر میں مسجد کے فنڈ سے جورقم خرج کی گئی ہے وہ بھی شرعاً حرام کا ارتکاب ہے۔ جنہوں نے ندکورہ رقم خرج کی میں ہے۔ جان پراس رقم کی ادائیگی لازم ہے۔ علاوہ ازیں حدود مسجد ہیں بہشکل تابوت جو قبر بنائی گئی ہے۔ ان پراس رقم کی ادائیگی لازم ہے۔ علاوہ ازیں حدود مسجد ہیں بہشکل تابوت جو قبر بنائی گئی

ہے وہ بھی شرعاً نا جائز ہے۔

حضرت صدر الشريعة قدس مرہ العزيز فرماتے ہيں كد: "بيه جائز نہيں كہ ميت كوز مين پر ركھ ديں اور جاروں طرف سے و بواريں قائم كركے بندكر ديں۔ (بہارشر بعت حصہ ۴ ص ۹۲) صورت مسكولہ ميں حدود مسجد ميں جو قبر بنائی گئى ہے اس كا پھى وہى تھم ہے جو مسجد ميں بنائی جانے والی قبر كا بتايا گيا۔ شنرادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولا نا مصطفیٰ رضا خان قدس سرہ العزيز فرماتے ہيں: "مسجد كاصحن توضحن مسجد بمعنی موضع صلوٰ ق كے علاوہ بھی مسجد

کے متعلق کسی زمین میں قبر بنانا ما اور کوئی تصرف کرنا نا جائز ہے۔

( فآوی مصطفوری ۲۰۰ م) و الله و رسوله اعلم بالصواب

کسی امام کامسجد سے فارغ ہونے کے بعدمسجد انتظامیہ سے ناجائز مطالبات کرنا

### سوال:

زیدایک مسجد کا امام تھا' مسجد والول نے زید کوامامت سے فارغ کردیا' زید نے مسجد کے مکان پراپنا تبضہ برقرار دکھا ہے۔

- (۱) مسجد کا مکان جھوڑنے کے لیے ان کو چھ ماہ کی تنخواہ (36 ہزار روپے) بغیر کسی سروس کے دکی گئی اور چھے مہینے کی رہائش بھی۔ کمیٹی والوں کا یہ 36 ہزار روپے اور دیگر سہولیات دینا اور بعضوں نے درمیان میں آکرڈیل کروائی'اس کا شرعی تھم کیا ہے؟
- (۲) زید نے مکان اب تک نہیں چھوڑا کلکہ مزید 90 ہزار روپے کا مطالبہ کیا ہے اور بعض علماء کرام اس مطالبہ کو پورا کرنے کا کہدرہ ہیں۔ اس کے بارے میں شرعی تھم کیا ہے؟ کہدرہ میں شرعی تھم کیا ہے؟ کمیٹی والے اگر بیرقم ویں تو شرعاً جائز ہے یانہیں؟
- (۳) ایسے تخص کو دوبارہ مسجد کا امام بنانا کیسا ہے؟ جولوگ دوبارہ امام بنار ہے ہیں ان کا پیہ عمل کیسا ہے؟ جب کہ دوبارہ بنانے کی وجہ رہے کہ دہ گھرنہیں چھوڑتا؟
- (۳) ایسے مخص کی تو ہد کی کیا صورت ہے؟ بغیر سروس کے جواس نے انتظامیہ سے پیسے لیے جواس نے انتظامیہ سے پیسے لیے جواس نے انتظامیہ سے بھیے لیے جننا عرصہ سجد کے مکان میں رہا (بغیر سروس کے )اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟

بیلی گیس بانی اور مسجد کا فند اس دوران جو استعال ہوا اور انتظامیہ جو بیسہولتیں دیتی رہی ان سب کا شرعی تھم کیا ہے؟۔[سائل:عبداللطیف منگی کلشن اقبال]

### جواب:

جب کسی امام کواس کے منصب امامت سے سبکدوش کردیا جائے تو وہ مسجد کے مکان میں رہنے مسجد کی اشیاء استعال کرنے اور انظامیہ سے اضافی رقم طلب کرنے کا اہل نہیں رہتا۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمة والرضوان سے سوال کیا گیا کہ ایبا امام جواکثر و بیشتر غیر حاضر رہتا ہوئیکن مجبورا اسے بوری تنخواہ دی جاتی ہوتو شرعا اس کا کیا تھم ہے؟ تو آپ نے جوابا فرمایا کہ مال مسجد سے تنخواہ دینا اور امام کا اپنی مقررہ تنخواہ لینا دونوں حرام ہیں۔ نے جوابا فرمایا کہ مال مسجد دن امام نے غیر حاضری کی اور اسے بوری تنخواہ دی گئی تو حساب

کرکے حاضری کی تنخواہ کوعلیحدہ کرنا ضروری ہے اور بقیہ رقم کی واپسی فرض ہے اور متولی پراس قم کوواپس لینا فرض ہے۔ ( فناویٰ رضوبہ ملخصاج ۱۱ ص ۵۵ س مطبوعہ لاہور )

واضح رہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کی ہے عبارت اس امام کے بارے ہیں ہے جو مصب امامت پر قائم ہواورا کشر غیر حاضر رہتا ہو۔اسامام اپنے غیر حاضر کی کے ایام کی شخواہ کا مستحق نہیں ہے۔ تو جس امام کو بالکلیہ فارغ کر دیا گیا ہو وہ بغیر کی کام کے اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ تو جس امام کو بالکلیہ فارغ کر دیا گیا ہو وہ بغیر کی کام کے اجرت کا مستحق کی وکر ہوگا۔ اور پھر اس کا ہے مطالبہ کہ مجھے مزید رقم دی جائے مرام بالائے حرام ہے۔ اور وہ لوگ جوامام نہ کور کو بلا استحقاق رقم دیں یا کمیٹی کو اس کی ترغیب دیں وہ سب گناہ اور حرام ہیں معاون ہیں۔ لہذا امام اہل سنت علیہ الرحمۃ کی عبارت نہ کورہ کے مطابق امام پر لازم ہے کہ اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے اس رقم کو جلد از جلد واپس کرے جو بلا استحقاق اور بلائل وہ نے چکا ہے اور مزید رقم کے مطالبہ سے باز رہے۔ نیز جینے دن بلا استحقاق محبد کے مکان پر ناجائز قبضہ رکھا ہے اور گیس بجلی کا استعمال کیا ہے ان سب کی اوا کیگی کرے۔ کہ شرعا یہ غصب اور غصب کی اوا کیگی لازم ہے۔ نیز انتظامیہ پر لازم ہے کہ وہ نہ کورہ واجب الاواء چیز ہیں المام سے فی الفور واپس لے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ جو محف مجد کی اوا تحقاق ) وصول کرے وہ غاصب ہے اور مرتکب غصب ستحق غضب ہے۔ الہ مجد کارو پیر لازم ہے کہ اس سے بیسہ واپس لے۔ (فادئ رضویہ حام محبد پر لازم ہے کہ اس سے بیسہ واپس لے۔ (فادئ رضویہ حام محبد پر لازم ہے کہ اس سے بیسہ واپس لے۔ (فادئ رضویہ حام محبد پر لازم ہے کہ اس سے بیسہ واپس لے۔ (فادئ رضویہ حام محبد پر لازم ہے کہ اس سے بیسہ واپس لے۔ (فادئ رضویہ حام محبد پر لازم ہے کہ اس سے بیسہ واپس لے۔ (فادئ رضویہ حام محبد پر لازم ہے کہ اس سے بیسہ واپس لے۔ (فادئ رضویہ حام محبد پر لازم ہے کہ اس سے بیسہ واپس لے۔ (فادئ رضویہ حام محبد پر لازم ہے کہ اس سے بیسہ واپس لے۔ (فادئ رضویہ حام محبد پر لازم ہے کہ اس سے بیسہ واپس لے۔ (فادئ رضویہ حام محبد پر لازم ہے کہ اس سے بیسہ واپس لے۔ (فادئ رضویہ کا محبد پر لازم ہے کہ اس سے بیسہ واپس لے۔ (فادئ رضویہ کا محبد پر لازم ہے کہ اس سے بیا محبد کی اس سے کہ اس سے بیسہ واپس لے۔ اس سے بیسہ واپس لے کہ وہ کور کی جو کور اس کے کہ اس سے بیسہ واپس لے کور کور کی کور کی کی اس سے کور کی محبد کور کور کی کے کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کو

صورت مسئوله میں چونکه امام نے معجد کی اشیاء پر غاصبانہ قبضہ قائم رکھا ہے اس لیے وہ سخت گناہ گار ہے۔ اور ہمارے بزدیک اس کا وہی تھم ہے جو فاس کا ہے۔ یعنی اس کوامام بنانا گناہ ہے 'تاوقبتیکہ وہ تر بہ کرلے۔ اعلی حصرت علیہ الرحمة فرماتے ہیں: ''لمو قدموا فاسقا یائمون ''یعنی اگرلوگول نے فاس کوامام بنایا تو گناہ گار ہوں گے۔ (فاوی رضویہ ہم سم ۱۳۳۸) شخص مذکور کی تو بہ کی صورت ہے ہے کہ جو چیزیں اس پر واجب الما داء ہیں ان سب کوادا کرے اور سب کے سامنے اپنے گناہ کی تو بہ کرے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ 'تو بہ المسو بالسر کرے اور سب کے سامنے اپنے گناہ کی تو بہ پوشیدہ اور علمانیہ گناہ کی تو بہ علمانیہ ''کے مما ور حفی الحدیث عن النبی ملڑ الم الم کی تو بہ پوشیدہ اور علمانیہ گناہ کی تو بہ علمانیہ الم احمدیث عن النبی ملڑ الم آئے اللہ ور سولہ اعلم بالصواب

## مسجد کی حصت پررہائتی کمرے بنانے کا شرعی حکم

#### سوال:

مسجد کی حبیت بررہائٹی کمرے بنانا کیسا ہے جاہے وہ کمرے معتمفین مسافرین یا مؤذن کے لیے بول۔ برائے مہربانی قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلہ کو واضح فرما ئیں؟
کے لیے بول۔ برائے مہربانی قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلہ کو واضح فرما ئیں؟
[سائل:عبدالرشیدنقشبندی کورگی]

#### جواب:

مسجد کی حبیت پررہائٹی کمرے اگر اس وقت بنائے جا کیں جب معین جگہ کومسجد کا درجہ نددیا گیا ہوتو بیہ جائز ہے۔اور اگر اس وقت بنائے جا کیں جب وقف شدہ زبین میں بیہ طے کیا جاچکا ہو کہ اتنا ککڑ امسجد ہے تو شرعاً جائز نہیں ہے۔

علامه علا و الدین صکفی علیه الرحمة لکھتے ہیں: ''لو بنی فوقه بینا للامام لا یضو لانه مین السمصالح' اما لو تمت المسجدیة ثم اداد البناء منع' اگرمجد کی جھت پرامام کے لیے کمرہ بنایا تو اس میں کوئی حرج نہیں' کیونکہ بیضرور بات مسجد کا حصہ ہے۔ ہاں اگر معین جگہ کو مسجد کا درجہ دیا جا چکا ہو پھر اس پر کوئی شخص رہائتی مکان بنانے کا ادادہ کرے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ (در ہی ارت رد المحتاری در المحتاری د

صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ کھتے ہیں: مسجد کی حصت پر امام کے لیے بالاخانہ بنانا چاہتا ہے اگر قبل تمام مسجدیت ہوتو بناسکتا ہے۔ اور مسجد ہوجانے کے بعد نہیں بناسکتا 'اگر چہ کہتا ہوکہ مسجد ہونے کے پہلے سے میری نیت بنانے کی تھی۔ بناسکتا 'اگر چہ کہتا ہوکہ مسجد ہونے کے پہلے سے میری نیت بنانے کی تھی۔ (بہار شریعت مصد ۱۰ ص ۳۳) و اللّٰه و رسوله اعلم بالصواب

کسی خاص مقصد کے لیے جمع کردہ چندہ کوکسی دوسر مصرف میں استعمال کرنا

### سوال:

امسال رمضان المبارک ۱۳۲۷ ہیں ختم قرآن کے سلسلے میں اہلِ محلّہ اور دیگر حضرات نے مجد انتظامیہ کے پاس جوعطیات بھیج ان عطیات سے ستا کیسویں شب ختم قرآن کی اوّل تا آخرتمام ضروریات بحسن وخوبی پوری کرنے کے بعد ایک معقول رقم انتظامیہ کے پاس بچی ہے۔ میجد بلذا میں وضو خانہ تغییر بھور ہا ہے۔ وضو خانے کا تغییری کام مسلسل جاری و ساری ہے۔ ختم قرآن کے نام سے جمع کی ہوئی رقم سے بچی بھوئی رقم وضو خانے کی تغییر میں استعال کی جاسکتی ہے بانبیں؟ برائے مہر بانی قرآن وسقت کی روشنی میں فتوی جاری فرما کیس۔ استعال کی جاسکتی ہے بانبیں؟ برائے مہر بانی قرآن وسقت کی روشنی میں فتوی جاری فرما کیس۔

### جواب:

کسی بھی کار خیر کولوگوں کے سامنے معنین کر کے جو چندہ کیا جائے اس کو فقط اسی مصرف میں استعال کیا جاسکتا ہے۔ جن لوگوں نے چندہ دیا ہے ان کی اجازت کے بغیرر تم کوکسی اور کام میں صرف نہیں کیا جاسکتا۔ (هکذا فی الفتادی الرضویة جاتا میں ۲۰۱۹ میں ۱۳۲۰–۱۳۳۱) ہاں اگر چندہ کرتے وقت کار خیر کا تعتین نہ کیا جائے بلکہ جمیع امور مسجد کے لیے کیا جائے 'یا کسی فاص کام کا تعتین کرنے کے ساتھ ساتھ '' ودیگر امور خیر'' کے الفاظ برد ھادیئے جا کیں تو اب اس رقم کو مسجد کے جملہ نیک کاموں میں استعال کر سکتے ہیں۔ چندہ کرنے میں یہی طریقہ اختیار کرنا فریادہ مناسب اور مفید ہے۔ تاکہ رقم فیا جائے کی صورت میں اسے کسی دوسرے نیک کام میں استعال کرنے کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

زیرِ نظرسوال میں جوصورت حال بیان کی گئی ہے اس میں ختم قر آن کے عنوان ہے جو رقم جمع کی گئی تھے۔ نکی جانے کی صورت مقم جمع کی گئی تھی استعال کرنا چاہیے۔ نکی جانے کی صورت میں استعال کرنا چاہیے۔ نکی جانے کی صورت میں استام سے آئندہ سال ختم قر آن کے ساتھ ساتھ ساتھ مسجد کے جملہ امور خیر کے لیے جمع کی گئی ہوتو اب اے مسجد کے تمام نیک کا موں میں استعال کر سکتے ہیں۔ واللّٰہ و رسولہ اعلم ہالصو اب

## رمضان المبارك كاروزه جان بوجھ كرنوڑ دينے كا كفاره

### سوال:

رمضان المبارك میں اگر کوئی شخص روزہ جان ہو جھ کرتوڑ ویاں کا کیا کفارہ ہے۔ اور کیا کفارہ کومختلف حصول میں اور مختلف اوقات میں دیا جاسکتا ہے؟ اگر کفارہ کی ادائیگی میں وقفہ ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ [سائل: محمد کوڑعلی اشر فی 'اور بھی ٹاؤن]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں جان ہو جھ کر روزہ توڑ دینے کی صورت میں کفارہ ہیہ ہے کہ ایک غلام آ زاد کرے ٔاگر غلام نہ ہوتو دو ماہ کے مسلسل (بغیر وقفہ کے ) روز ہے۔اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔

یہ کفارہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے جس کوتمام ائمہ ومحدثین نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت کیا ہے۔ حدیث درج ذیل ہے:

"ان اعرابیا اتی النبی مُنْهُیّاً فقال : یارسول الله مُنْهَیّاً هلکت و اهلکت فقال فقال مُنْهَیّاً ماذا صنعت؟ قال واقعت امرأتی فی نهار رمضان متعمدا. فقال اعتق رقبة قال لا املك الا رقبتی هذه. قال فصم شهرین متتابعین. قال هل جاء نی ما جاء نی الا من الصوم قال اطعم ستین مسکینا .....(الخ)".

يعنى ايك اعرابي حضور ملقَ اللهم كى بارگاه ميس حاضر جوئ اور عرض كى: يا رسول الله

مُنْ آلِيْ إِمِينَ ہلاک ہوگيا۔ فرمایا: کیا ہوا؟ عرض کی: جان بوجھ کر رمضان کا روزہ تو ژدیا ہے۔ فرمایا: ایک غلام آزاد کردو۔ عرض کی: میں غلام کا ما لک نہیں ہوں۔ فرمایا: دوماہ کے مسلسل روز ہے رکھو۔ عرض کی: اس کی بھی طاقت نہیں۔ فرمایا: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔

اب چونکہ نہ کورہ حدیث میں روزوں کے لیے تنابع (مسلسل رکھنے) کی شرط لگائی گئ ہے اور کھانا کھلانے میں بیشر طنبیں ہے اس لیے فقہاء کرام نے بیمسئلہ بیان کیا کہ روزوں میں وقفہ بالکل نہیں کیا جاسکتا مسلسل رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو سہولت کے مطابق کھانا کھلایا جاسکتا ہے خواہ ایک وقت میں ہویا مختلف اوقات میں۔

چنانچہ اس مسئلے کو بہارِ شریعت میں در مختار اور رد الحتار کے حوالے سے یوں بیان کیا گیا ہے: '' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مج کو کھلائے اور شام کے لیے قیمت دے دے یا شام کو کھلائے اور شام کے کیے قیمت دے دے یا شام کو کھلائے اور تیں کو اور تیں کو کھلائے یا تمیں کو کھلائے یا تمیں کو کھلائے اور تمیں کو دیے نے خرض یہ کہ ساٹھ کی تعداد جس طرح جا ہے پوری کرے اس کا اختیار ہے۔ ویدے خرض یہ کہ ساٹھ کی تعداد جس طرح جا ہے پوری کرے اس کا اختیار ہے۔ (بہار شریعت حصہ ۸ ص ۲۰ نمیاء القرآن پیلی کیشنز لا ہور) و اللّٰه و دسوله اعلم بالصواب

## مقروض کوزکوة دینااوراییخ مقروض کوزکوة کی مدمین قرض کی معافی دینا

### سوال:

- (۱) مقروض کوزکوۃ دینا جائز ہے یانہیں؟
- (۲) اگر قرض خواہ اپنے مقروض کوزکوۃ کے طور پر پیسے دے اور مقروض انہی پیسوں سے اینے قرض خواہ کا قرض ادا کرے تو بیشرعاً جائز ہے یانہیں؟

[سائل: محمد ها مرحمود كاغاني اصديق آباد]

#### جواب:

(۱) مقروض کوزکوۃ دینا جائز ہے۔قرآن تھیم میں جہاں مصارف ذکوۃ بیان کئے سکتے ہیں وہاں ایک مصرف ' غداد مین'' بھی بیان کیا عمیا ہے۔(التوبہ:۱۰)اور غارمین کے معنی

یں مقروض - چنانچہ ملک العلماء علامہ کا سانی حقی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں: "المغارم الذی علیه الدین اکثر من المال الذی فی یدہ او مثلہ او اقل منه لکن ما وراء ہ لیس ہنصاب "غارم سے مرادوہ فض ہے جس پرموجودہ مال سے زیادہ قرض ہویا جتنا مال ملکیت میں موجودہ ہوا تناہی قرض بھی ہویا قرضہ تو کم ہولیکن اس کی ادائیگ کے بعد مال مصاب کے مطابق باقی نہ بچتا ہوان تمام صورتوں میں مقروض کوزکوۃ دینا جائز ہے۔ (بدائع المنائع ج مصابق باقی نہ بچتا ہوان تمام صورتوں میں مقروض کوزکوۃ دینا جائز ہے۔ (بدائع المنائع ج مص

(۲) قرض خواہ اگر اپنے مقروض کو زکوۃ کے طور پر پیسے دے اور مقروض ان پیروں ہے اپنے قرض خواہ کا قرض اداکرے اس بیس شرعاً کوئی مضا کقہ نہیں ہے بلکہ امام محمد رحمة اللہ تعالی علیہ نے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ اور ہمارے متقد بین علاء و مشائخ (رحمة اللہ تعالی علیہ نے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ اور ہمارے متقد بین علاء و مشائخ (رحمة اللہ تعالی علیہ ما جمعین ) اپنے مختاج اور مفلس مقروضوں کے ساتھ ای طرح کیا کرتے ساتھ الی طرح کیا کرتے سے ۔ (ناوی عالیم کی عالیم کا میں ۱۹۳) و الله ورسوله اعلم بالصواب

### مختلف مقاصد کے لیے رکھے جانے والے جانوروں اور پرندوں پرزکوۃ کاحکم جانوروں اور پرندوں پرزکوۃ کاحکم

### سوال:

پولٹری فارمنگ کے لیے مرغیاں پالی جاتی ہیں۔ان کے انڈے 'چوزے اور مرغیاں فروخت کی جاتی ہیں۔ان پرزگؤ ہے بیا نہیں؟ آیا یہ مال تجارت ہیں یا نہیں؟ زیدا یک جید مفتی صاحب کے حوالہ سے کہتا ہے کہ چونکہ مرغیاں مال نائی نہیں ہے اس لیے ان پرزکو ہ نہیں گے گا۔ای پر قیاس کرتے ہوئے یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ گائے ' بھینس کو دودھ کی فروخت کے لیے پالا جاتا ہے 'شہد کی تھیاں' شہد کی تجارت کے لیے پالی جاتی ہیں اور پرندوں کی فروخت کے لیے پالا جاتا ہے' شہد کی تھیاں' شہد کی تجارت کے لیے پالی جاتی ہیں اور پرندوں کی فروخت کے لیے پالا جاتا ہے' شہد کی تھیاں' شہد گی تجارت کے لیے پالی جاتی ہے۔ نیز ای طرح آج کی فروخت کے لیے فارمنگ کی جاتی ہے۔ یہ سب بھی مال نامی ہیں یا کل مجھلیوں کی بھی فروخت کرنے کے لیے فارمنگ کی جاتی ہے۔ یہ سب بھی مال نامی ہیں یا نہیں؟ اور ان پرزکو ہ ہوگی یا نہیں؟ مدل اور مفصل جواب عنایت فرما کرعند الله ماجور ہوں۔

### جواب:

سوال ندکور کے جواب سے قبل ایک بات بیرجانی جا ہیے کدز کوۃ تین سم کے اموال پر واجب ہوتی ہے:

واجب ہوئی ہے: (۱) ثمن لیمنی سونا جاندی(۲) مال تنجارت(۳) سوائم لیعنی چرنے کے لیے جیموڑے ہوئے جانور۔

دوسری بات یہ جانی چاہے کہ زکوۃ واجب ہونے کے لیے مال زکوۃ کا نامی (یعنی برھنے والا) ہونا شرط ہے۔ صدرالشریعہ علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ تحریفر ماتے ہیں: (نویس شرط ہے) مال نامی ہونا لینی برھنے والا خواہ حقیقتا برھے یا حکماً لینی اگر برھانا چاہے تو برھائے۔ لینی اس کے یااس کے نائب کے بقضہ میں ہو۔ ہرایک کی دوصور تیں ہیں: وہ پیدا ہوئے ہیں اس لیے کیا گئی گئے ہیں جیسے سونا چاندی کہ بیاس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں کہ تجارت سے سب میں نمو ہوگا۔ سونے چاندی میں مطلقان کوۃ واجب ہے جب کہ بقدر نصاب ہوں۔ اگر چہ دفن کر کے دیکے ہوں تجارت کرے اگر چہ دفن کر کے دیکے ہوں تجارت کرے یا نہ کرے رائی پرچھوٹے جانوروبس۔ (بہارشریعت برن می ماا مطبوعہ لاہور)

صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی اس عبارت میں صراحت ہے کہ'' سونے جاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں کہ تنجارت ہے سب میں نمو ہوگا اور ان چیز وں میں اس وقت زکوۃ واجب ہوگی جب رہتجارت کی نبیت ہے ہوں''۔

سوال ندکور میں سائل نے مجھلیوں مرغیوں اور پرندوں کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ان کو فروخت کرنے کے لیے ان کی فروخت کرنے کے لیے ان کی فارمنگ کی جاتی ہے۔ اور جب فروخت کرنے کے لیے ان کی فارمنگ کی جاتی ہے۔ اور جب فروخت کرنے کے لیے ان کی فارمنگ کی جاتی ہے تو عبارت ندکورہ کی روشنی میں بیسب مال تجارت اور مال نامی ہیں اور شرعاً ان پرزکوۃ واجب ہوگی ۔ فقہاء احناف نے اپنی کتب میں بیسسلد کھا ہے کہ اگر کوئی شخص شجارت اور خرید وفروخت کی غرض سے گدھے محموڑ سے اور خچر خریدے تو نیت تجارت کی وجہ سے میسب شرعاً مال تجارت ہوں گے اور ان پرزکوۃ واجب ہوگی۔ (در مخارج سم ۱۹۱) سواک

طرح زیر بحث مسکلہ میں بھی فروخت کرنے کے لیے لائی جانے والی محصلیاں مرغیاں اور پرندے بھی مال تجارت متصور ہوں گے اور ان پرزکوۃ عائد ہوگی۔

جہال تک شہدی کھیوں اور گائے جمینوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں سائل کی صراحت سے ہے کہ شہدی کھیوں کوشہد کی تجارت کے لیے اور گائے بھینس کو دودھ کی فروخت کے لیے بالا جاتا ہے۔ لہذا در مختار اور بہار شریعت کی ذکر کردہ عبارات کی روشنی میں ان کا تھم واضح ہے کہ شرعا ان پر زکوۃ نہیں ہوگی 'بلکہ ان سے حاصل ہونے والی منفعت اور آمدنی پر اسال گزرنے کی شرط کے ساتھ ) زکوۃ واجب ہوگی۔ ہاں اگر کوئی شخص شہد کی کھیوں اور کا کے بھینوں کی تجارت کرتا ہے تو اس صورت میں یہ مال تجارت متصور ہوں گے اور ان کا گائے بھینوں کی تجارت کرتا ہے تو اس صورت میں یہ مال تجارت متصور ہوں گے اور ان کا بھی دہی تھی ہوگا جو مرغیوں ، مجھیلیوں اور پرندوں کا فدکور ہوا۔ و اللّٰہ و رسو لہ اعلم بالصواب

حیلہ شرعیہ کے بغیرزکوۃ کی رقم استعال کرنااور قربانی کی کھالوں سے مدرسہ کی تغیرات میں فائدہ اٹھانا

### سوال:

- (۱) زکوۃ کی رقم کوکسی بھی حوالہ سے بغیر حیلہ کے استعمال کرنا درست ہے یا نہیں ؟ اور کیا حیلہ کروانا ضروری ہے؟ نیز نابالغ سے حیلہ کروانا کیسا ہے؟
- (۲) زکوۃ کی رقم اور چرمہائے قربانی کے پییوں سے مدرسہ میں تقبیرات کا کام کرواسکتے ہیں یانہیں؟[سائل:عبدالحنان نیوکراچی]

#### جواب:

(۱) تمام فقها کے احناف نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ ذکوۃ کی ادا یکی کے لیے تملیک شرط ہے۔ یعنی کی کو مالک بنانا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ سجد وغیرہ کی عمارت کو مالک بنیں بنایا جاسکتا اس لیے ڈائر یکٹ ذکوۃ کا پیسہ سجد اور مدرسہ یا دیگر رفاہی اداروں میں نہیں لگایا جاسکتا اس لیے ڈائر یکٹ زکوۃ کا پیسہ سجد اور مدرسہ یا دیگر رفاہی اداروں میں نہیں لگایا جاسکتا ۔ فقاوی عالمگیری میں ہے: "لا یعجوز ان یبنی بالزکوۃ المسجد و کل مالا تسملیك فیه "زکوۃ کی رقم ہے مجد کی تغیر جائر نہیں اور ای طرح ہروہ جگہ جہاں مالا تسملیك فیه "زکوۃ کی رقم ہے مجد کی تغیر جائر نہیں اور ای طرح ہروہ جگہ جہاں

تملیک ندیائی جائے وہاں زکوۃ کی رقم لگانا جائز نہیں ہے۔ (عالمگیری جاس ۱۸۸) اب عموماً چونکہ مدارس میں رقم کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے ٔاور بیضرورت زکوۃ کی رقم سے بہت مدتک باسانی بوری ہوجاتی ہے اس لیے سی غریب طالب علم سے حیلہ کروایا جاتا ہے تا کہ زکوۃ کی رقم کا استعال مدارس میں درست ہو بغیر حیلہ شرعیہ کے زکوۃ کی رقم کا استعال مدارس وغیرہ میں بھی نہیں ہوسکتا۔اس کی دلیل بیرصدیث ہے کہ نبی اکرم مُنْ اللِّهُ اللِّهِ مُنْ اللَّهُ عنها كَ كُم تشريف لے كي ان كے ہال كوشت كيك ر ما تھا۔ نبی اکرم ملٹی کیائیم نے گوشت طلب فر مایا تو حضرت بر سرہ رضی اللہ عنہا نے عرض "لك صدقة ولنا هدية" تمهار ك ليصدقد بادر بمارك لي بريب (ليمن جب به گوشبت تمهاری ملکیت میں دیدیا گیا تو اب ہم اس کو کھا سکتے ہیں ) (مشکوٰۃ المصابح ا باب الصدقة ص ١٦١) اس حديث كي شرح كرت موئ علامه على قارى حنفي عليه الرحمة لَكُمَّةُ بِينَ: "اذا تسصدق عبلي المحتاج بشيء ملكه فله ان يهدي به الي غيره "جب كوئى تخص محتاج كوكوئى چيز صدقه واجبه ميں دے اور اے اس چيز كا مالك بناد ہے تو وہ محتاج اس چیز کوکسی اور کی طرف مدید کرسکتا ہے۔ (مرقاۃ شرح مقتلوۃ جس ص ۳۳۸)لہذا صورت مسئولہ میں زکوۃ کی رقم کو بغیر حیلہ شرعیہ کے مدارس وغیرہ میں استعال نہیں کیا جاسکتا۔ مدارس میں دی گئی زکوۃ کی رقم کے درست استعمال کا طریقہ سے ہے کہ سی غریب مستحق زکوۃ طالب علم کواس قم کا ما لک بنایا جائے اور وہ طالب علم اس رقم کو مدرسہ کے لیے ہدید کرد ہے۔ یوں اس رقم کا استعال مدرسہ کے متعلقہ امور (تغمیرات وطعام وغیره) میں جائز ہوگا۔

حیلہ شری نابالغ سے کروانا درست نہیں ہے۔ کیونکہ مال زکوۃ پر قبضہ کرنے کے بعد جب وہ کئی کو وے گا تو یہ بہداور ہدیہ ہوگا اور نابالغ کا ہدیہ شرعاً درست نہیں ہے۔ درمختار میں ہے: ' لا تصح هبۃ صغیر ''نابالغ کا ہدورست نہیں ہے۔ (ج۸ص ۳۲۳) بدائع الصنائع میں ہے: ' لا تحوز هبة المصبی ''نابالغ کا کسی چیز کو ہبہ کرنا جا ترنبیں ہے (ج۲ص ۱۸۳)۔ میں ہے: '' لا تحوز هبة المصبی ''نابالغ کا کسی چیز کو ہبہ کرنا جا ترنبیں ہے (ج۲ص ۱۸۳)۔

اور اس لیے بھی کہ نابالغ شرعاً مجور ہے بینی کسی کو بچھ دینے نہ دینے اور دیگر تصرفات کا اہل نہیں ہے اس لیے شرعاً اس ہے حیلہ کروانا تیجے نہیں ہے۔

(۲) چرمہائے قربانی کی رقم ہے مدرسہ میں تغییرات کا کام کروانا بلاشہ جائز ہے اور اس کی رقم میں حیلہ شرعیہ کی بھی حاجت نہیں ہے۔ کیونکہ قربانی کی کھال کا صدقہ کرنامستحب ہیں حملیک شرط نہیں ہے۔ لہذا بغیر حیلہ شرعیہ کے مدرسہ ومسجد وغیرہ میں اس رقم کا استعمال جائز ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

## ایب انتهائی مال دارعورت کا ایبے لیے زکو ہ وصول کرنا

### سوال:

ایک بیوہ عورت جس کے پاس دنیا کی تمام سہولیات موجود ہیں کافی مقدار ہیں سونا ہے بینک میں پییوں کے اکا وُنٹس کے علاوہ اس کے بیٹوں کے پاس بھی اچھی خاصی رقم موجود ہے۔ بیوہ کو گورنمنٹ سے پنشن بھی ملتا ہے علاوہ اس کے وہ کام کاج بھی کرتی ہے اوراچھی تخواہ ملتی ہے۔ اس میں غربت کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ رمضان المبارک میں ذکوۃ لیتی ہے۔ اس میں خربت کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ رمضان المبارک میں ذکوۃ لیتی ہے۔ برائے کرم قرآن وسنت کی روشنی میں بتا ہے کہ اس بیوہ کا ذکوۃ لینا شرعا کیا تھم رکھتا ہے اوروہ شریعت کا تھم جاننے کے باوجود اس کا انکار کرے۔ تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ ہاوروہ شریعت کا تھم جاننے کے باوجود اس کا انکار کرے۔ تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

#### جواب:

صورت مسئوله میں سائل کی صدافت پر اعتاد کرتے ہوئے جواب بیہ کہ جومرد و عورت ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ جا ندی یا ان کی مالیت کے مالک ہوں ان کے لیے صدقہ زکوۃ لینا شرعاً جا رُنہیں ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ التوبۃ آیت ۲۰ میں واضح طور پر بیان کردیا گیا ہے کہ زکوۃ صرف مسکین فقیر عامل غلام مقروض راہ خدااور مسافرین کے لیے ہوادر حدیث شریف میں رسول اللہ ملتی تی ارشاد فرمایا کہ: "الا تدحل الصدقة لعنی "

سمسی مالدار کے لیے زکوۃ حلال نہیں ہے۔ (جامع ترندی جام اس اس اسن ابن ماجہ ۱۳۲۰) اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بربلوی رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ صدقہ واجبہ مالدار کو لینا اور دینا دونوں حرام ہے اور مالدار کو دینے سے دینے والے کی زکوۃ ادانہ ہوگی۔

(محصله فتاوی رضویه جسم ص ۱۷۲۱)

لہذاصورت مسئولہ میں مالدار بیوہ کا زکوۃ 'صدقہ اور خیرات کی رقم لینا نا جائز اور حرام ہے'نیز اس کا تھم شریعت کو جاننے کے باوجود اس سے انکار کرنا دائرہ اسلام سے خروج کا سبب بھی بن سکتا ہے۔اس پرلازم ہے کہ وہ اپناس فعل سے کچی تو بہ کرے۔ سبب بھی بن سکتا ہے۔اس پرلازم ہے کہ وہ اپناس فعل سے کچی تو بہ کرے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

## سسركاا بينے داما دكوزكوة وينا

### سوال:

سسراپنے داماد کوزکوۃ دے سکتاہے یا نہیں جب کہ بٹی کے پاس سات تو لے کے قریب جہیز میں دیا ہوا زیورہے۔ گر داماد کمز در ہے اور کام کرتا ہے۔ گھر میں خرچہ مشکل سے چتناہے۔ بھی بھی ادھار بھی ادانہیں کر سکتا۔ دیگر گھر بلوضر ورت کا سامان گھر میں موجود ہے۔ ای طرح بیٹی کے پاس سات تو لے کے قریب جوزیورات ہیں تو اس صورت میں اس کی بہنیں یا بھائی اسے زکوۃ دے سکتے ہیں یا اپنے بہنوئی کی امداد کر سکتے ہیں یا نہیں؟

[ سائل: اعجازمغل مملثن اقبال كراجي ]

### جواب:

قرآن مجید میں زکوۃ کے جومصارف بیان کے گئے ہیں ان میں ایک مصرف ' فقیر' کھی ہے۔ ارشادفر مایا: ' اِنّسَمَا السَّسَدَفَّ لِلْفُقَرُ آءِ ' زکوۃ کی رقم فقیروں کے لیے ہے۔ (النوبہ:۲۰) شرکی اصطلاح میں فقیر کس شخص کو کہا جاتا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے صدرالشریع علی مدامجد علی اعظمی قدس سر ہ فرماتے ہیں: فقیر وہ فخص ہے کہ جس کے پاس کچھ موگر ندا تنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اس کی حاجت اصلیہ میں مستخرق ہو۔ (بمارشریعت حصہ ۵ مس ۳)

صدرالشربعه کی اس تعریف کا خلاصه بیہ ہے کہ جس شخص کی ملکتیت میں (ضروریات زندگی کے علاوہ) ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار سامانِ تجارت یارتم نہ ہووہ فقیر ہے بااگرائی رقم موجود ہولیکن وہ ضروریات زندگی میں گئی ہوئی ہوتو وہ بھی فقیر ہے اور ایسے خص کوز کو قدینا جائز ہے۔

علامه شامی علیه الرحمة فرماتے ہیں:

"فان كان مستغرقًا بالحاجة لمالكه اباح اخذها والاّحرّمة وأوجب غيرها من صدقة الفطر والأضحيّة ونفقة القريب المحرم". (تاول ثام ٣٥٥ص ٢٥٤)

لیعنی اگر کسی شخص کے پاس شرعی نصاب کی مقدار میں مال موجود ہواور وہ اس کی ضرور یات زندگی میں لگا ہوا ہوتو ایسے شخص کے لیے زکوۃ لینا جائز ہے ورنہ خرام ہے۔لیکن اس قدر مال جس کے پاس موجود ہواس پر صدقہ فطر قربانی اور زیرِ کفالت محارم کا نفقہ باتی رہے گا۔

بہارِشربعت اور فآویٰ شامی کے ان حوالہ جات کی روشی میں زیر نظر سوال کا جواب واضح ہے کہ اگر ندکورہ شخص کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ جا ندی کے برابر رقم موجود نہیں ہے یا موجود ہے لیکن وہ گھر بلوضر وریات میں گئی ہوئی ہے تو اس کوز کو ق دینا جا کز ہے۔اب سسر اور بیوی کے بھائی بہن سب زکو ق دے سکتے ہیں۔ یہی تھم فدکورہ شخص کی بیوی کا ہے کہ اگر اس کے بھائی بہن سات تولہ زیورات کے علاوہ کوئی بینک بیلنس موجود نہیں ہے تو اسے اس کے بھائی بہن زکو ق دے سکتے ہیں۔ واللّه و رسولہ اعلم بالصواب

بہن اور بہنوئی کے ساتھ عمرہ پرجانے کا حکم اور عدت وفات ختم کرنے کا طریقہ

#### سوال:

(۱) کوئی جوان لڑکی اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ عمرہ کرنے جاسکتی ہے؟ اگر نہیں جاسکتی اور چلی جائے تو شرعا کیا تھم ہے؟

(۲) عدت وفات ختم ہونے پر کوئی خاص عمل یا طریقہ ہے کہ جس کے کرنے سے عدت ختم ہو۔ نیزعوام میں طرح طرح کی سمیں رائج ہیں (مثلاً عدت ختم ہونے برلڑ کی کے بھائی لڑی کے لیے جوڑ اوغیرہ لے جاتے ہیں ) قرآن دسنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں؟ [سائل:محدمبشرعطاری ٔ سرجانی ٹاؤن ]

#### جواب:

(۱) مج وعمرہ کے سفر میں عورت کے ساتھ شوہر یا کسی بھی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس ہے اس عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔اگر بیشرط بوری نہ ہواور عورت چلی جائے تو سخت گناہ گار ہوگی ۔صورت مسئولہ میں عورت کا عمرہ کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بہنوئی غیرمحرم ہے۔

(۲) عدت وفات کے ختم ہونے کا کوئی خاص طریقہ اور عمل نہیں ہے۔ فی زمانہ جو رحمیں رائج ہیں ان میں اگر کسی شرعی قباحت اور حرام کا ارتکاب نہ ہوتو ان کے کرنے میں حرج تبیں ہے۔والله ورسوله اعلم بالصواب

## اگردوران عمره سعی رہ جائے تو کیا تھم ہے؟

### سوال:

اگر دوران عمرہ سعی رہ جائے تو کیا تھم ہے؟ آیا دم دینالازم ہے یا از سرنوعمرہ ادا کرنا ضروري موكا؟ [سائل: محد خصر الاسلام كراجي]

عمرہ میں سعی ادا کرنا واجب ہے۔لہٰدااگرعمرہ میں سعی رہ جائے تو دم کیعنی بھیٹریا بکری حدودحرم میں قربان کرنا لا زمی ہوگا۔عمرہ از سرنو ادا کرنا لا زمینہیں۔جبیبا کہ علا مہ ابو بمریمنی

"ومن ترك السبعي بيس النصف والمروة فعليه الدم لأن السبعي من الواجبات عندنافيلزم بتركه الدم".

(الجوبرة العيرة ج اص ٢١٣ 'فآوي عالمكيري ج اص ٢٣٧ 'حاشية الطحطاوي ج اص ٢٠٠٠)

جوصفاومروہ کے درمیان عی ترک کرد ہے تواس پردم لازم ہے کیونکہ ہمارے (احناف)
کزر کیک میں گئی وعمرہ کے واجبات سے ہے۔ پس اس کے چھوڑنے سے دم لازم ہوگا۔
نوٹ :اگرمکن ہوتو معتمر (عمرہ اداکرنے والا) خود جاکر صدود حرم میں دم اداکرے اور
اگرخود نہ گیااور بھیڑیا بمری کی قیمت دے کرکسی کو بھیج دیا اور وہاں قربانی ہوگئ تو بھی کافی
ہے۔ (ناوی عالمگیری جام ۲۷۲) واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

## ایک شخص نے 15 مرتبہ عمرہ کیااور ایک بار بھی حلق یاتقصیر نہیں کرائی .....

### سوال:

زید نے پندرہ مرتبہ عمرہ کی سعادت حاصل کی مگر اپنی لاعلمی کی وجہ ہے ایک مرتبہ بھی اس نے حلق یاتقصیر نہیں کرایا بلکہ ویسے ہی احرام اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے۔اور آج تک اس کا بیمل جاری ہے تر آن وسنت کی روشنی میں جواب عنایت فر ماکر زید کی مشکل حل فرما کمیں۔اور بتا کیں کہ اب زید کوکیا کفارہ وینا ہوگا؟ [سائل:محم عام ابلدیہ ٹاؤن]

### جواب:

صورت مسئولہ کا جواب ہے ہے کہ جس طرح جج میں حلق (سرمنڈ انا) یا تقصیر (بال کتر دانا)
داجب ہے ای طرح عمرہ میں بھی حلق یا تقصیر داجب ہے۔ لیکن عمرہ میں ان چیز دل کے لیے
دفت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یعنی عمرہ میں سرمنڈ انا یا بال کتر دانا فی الفور داجب نہیں ہے۔
جسیا کہ جج میں ہے البتہ جج اور عمرہ دونوں میں حلق یا تقصیر کا حرم شریف میں ہونا ضروری
ہے۔ ہدایہ اور فرآوئی شامی میں ہے:

"التقصير والحلق في العمرة غير موقت بالزمان بالاجماع فان لم يقصر حتى رجع و قصر فلا شيئي عليه في قولهم جميعا معناه اذا خرج المعتمر ثم عاد. وفي الفتاوي الشامية تحت قول الدر لاختصاص الحلق بالحرم اي لهما بالحرم". (مايئ فق القديرج مس ٢٣ أوى ثاي جمس ١٥)

لین عمرہ میں حلق اور تقمیر کے لیے بالا تفاق کوئی وقت خاص نہیں ہے'لہذاا گرعمرہ کرنے والے نقصیر نہ کرائی ہواوروہ حرم سے نکل جائے اور پھر دوبارہ آکر تقصیر کرالے تواس پر بچھ لازم نہیں ہے۔اس پر بھی تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔اور فماوی شامی میں ہے کہ جج اور عمرہ دونوں میں میں ہونا ضروری ہے۔

ہدایہ اور شامی کی عبارت سے جہاں ہے معلوم ہوا کہ عمرہ میں حلق کے لیے وقت کی کوئی شخصیص نہیں ہے وہاں ہے بھی معلوم ہوا کہ جب عمرہ کرنے والا اپنے عمرہ کے لیے حلق یا تقصیر کرنا چاہے تو حرم ہی میں کرے۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :عمرہ کا حلق بھی حرم ہی میں ہونا ضرور ہے۔ اس کا حلق بھی حرم سے باہر ہوا تو دم ہے مگر اس میں وقت کی شرط نہیں ہے۔ (بہار شریعت حصہ ۲ ص ۲ ص

یہاں بیمی واضح رہے کہ جب کوئی شخص عمرہ میں صلق یاتقصیر جھوڑ دے اور دوسراعمرہ ادا کرے (بیعنی اس کا احرام باندھ لے) تو اس پردم (بیمری یا بھیٹر کی قربانی ) لازم ہے کیونکہ عمرہ میں دوسرا احرام اسی وقت باندھا جاسکتا ہے جب پہلے کے لیے حلق یاتقصیر کرالی جائے۔ ہدایہ فتح القدیرُ عنایہ اور فتاوی شامی وغیرہ میں ہے:

"من فرغ من عمرته الا التقصير فا حرم باخرى فعليه دم لاحرامه قبل الوقت لان وقته بسعد الحلق الاول وفي تنوير الابسصار: ومن اتى بعمرة الا الحلق فاحرم باخرى ذبح".

(ہرایہ مع فتح القدیروالعنایہ جسم ۱۳۰۰ تنویرالابصار مع الدرالحقار جسم مے ۵۵۵)

یعنی جس شخص نے عمرہ اوا کیا اور تفصیر نہیں کروائی اور دوسرے عمرے کا احرام باندھ لہا تو
اس پر دم دینا لازم ہے کیونکہ اس نے وفت ہے پہلے احرام باندھا بعنی پہلے عمرہ کا حلق کیے
بغیر دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔اور تنویر الابصار میں ہے کہ جس شخص نے عمرہ اوا کیا اور حلق نہیں کروایا اور دوسرے عمرہ کا احرام باندھ لیا تو وہ دم دے۔

ہدائی عنابہ اور شامی وغیرہ سے ذکر کردہ عبارات کی روشی میں سائل کے سوال کاحل سے
ہدائی عنابہ اور شامی وغیرہ سے ذکر کردہ عبارات کی کوئی تخصیص نہیں ہے لہذا زید حرم شریف میں
ہاکر حلق یا تقصیر کردا ہے کہ بیا عمرے کے واجبات میں سے ہے۔ اور حلق یا تقصیر کے بغیر جو

عمرے ادا کیے ان کی تعداد کی مناسبت ہے حرم میں دم دے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ دم خواہ شکرانہ کا ہو یا جرم کا اس کوحرم میں دینا ضروری ہے۔ (ردالحتارج ۴ ص۳۷)

والله ورسوله اعلم بالصواب

## عورت کا جے یا عمرہ کے لیے محرم کے بغیرسفرکرنا

### سوال:

ایک بیوہ عورت عمرے کے لیے جانا چاہتی ہے اس کا ایک شادی شدہ لڑکا ہے لیکن چونکہ وہ بیروزگارہے اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں جاسکتا وہ عورت اسکیے عمرے پر جاسکتی ہے؟ یا جوعمرہ گروپ وغیرہ جاتے ہیں ان کے ساتھ جاسکتی ہے؟ یا جوعمرہ گروپ وغیرہ جاتے ہیں ان کے ساتھ جاسکتی ہے؟ یا کوئی اور صورت ممکن ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جوابتح رفر ماکرممنون ومشکور فرمائیں۔

[سائل: محملئيق احمه قادري شاه فيصل كالوني]

#### جواب:

صورت مسئولہ کا جواب ہیہ ہے کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم یا شو ہر کے تین دن سے زیادہ کی مسافت کا سفرنہیں کر سکتی۔رسول اللّٰہ مُنٹِی ٹیائی کا ارشاد ہے:

"لا يحل لامرء ة تومن بالله واليوم ال أخر ان تسافر ثلاثة ليال الا ومعها ذو رحم وفي رواية ابي سعيد ان تسافر سفرا يكون ثلاث ليال فصاعدا الا ومعها ابوها او زوجها او اخوها او ذو رحم محرم".

(صحیحمسبلم ج اص ۳۳۳)

جوعورت الله عز وجل اور يوم آخرت پريفتين رکھتی ہواس کے ليے جائز نہيں کہ وہ تين راتوں کی مسافت کا سفر بغير محرم کے کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے ليے اس کے باپ میٹے بھائی 'شوہریا کسی اور محرم کے بغیر تین رات یا اس سے زیادہ کی مسافت کا سفر جائز نہیں ہے۔

اس صدیث کی بنیاد پرتمام فقہاء نے کہا ہے کہ کوئی بھی عورت جس کا شوہر اور محرم نہ ہو وہ تین دن کی مسافت پرنہیں جاسکتی ۔ حتی کہا ہے ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہیں جاسکتی جو

اس سے لیے غیرمحرم ہوں۔ (فآوی نوربیج ۲ ص ۲۹۹ 'شرح سیح مسلم ج ۳ ص ۲۵۴)

صدر الشريعة علامه المجدعلى اعظمى عليه الرحمة لكصة بين كه عورت كومكه تك جانے ميں تين دن يا زيادہ كا راسته ہوتو اس كے ہمراہ شوہر يا محرم كا ہونا شرط ہے خواہ وہ عورت جوان ہويا برهيا۔ (بہارشر بعت حصه ٢٩٠٠)

البنداسوال فذكور میں ہوہ عورت بغیر محرم کے کسی بھی طرح عمرے پرنہیں جاستی۔ بیتخت آز مائش اور امتحان ہے اور اللہ عز وجل اور اس کے رسول ملتی آلیم کی رضااک میں ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما نبر داری کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ تین دن کی مسافت کا سفر عورت کیلیے بغیر شوہر یا محرم کے جائز نہیں ہے۔ اگر جائے گاتو تواب کے بدلہ ہرقدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ (فادی رضویہ مع تخریج جائز ہوں کے سام اعلم بالصواب واللہ و رسولہ اعلم بالصواب

# کسی قادیانی شخص کی رقم کوجے فنڈ میں شامل کرنا

سوال:

اس بارے میں شریعت اور قانون کیا کہتا ہے؟ کیا اس مخص کو جے کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ کیا سعودی یا پاکستانی حکومت کی طرف ہے ان کے جج کرنے پر کوئی قانونی پابندی

کیااس فخص کی رقم حج فنڈ میں شامل کی جاسکتی ہے؟ برائے مہر بانی مشکلے سے حل کی جانب رہنمائی فر ما کرشکر بیکا موقعہ عنایت فر ما کیں۔

[سائل: اشفاق احمهٔ سوئی سدرن عیس سمینی نمینهٔ نمینهٔ آفس سرشاه محمسلیمان رودٔ مکشن اقبال کراچی]

جواب:

قادیانی شرعاً اور قانو نا دائر و اسلام سے خارج ہیں۔ کیونکہ ہی اکرم ملی اللہ کا آخری ہی اورسول ہونا اُستِ مسلمہ کا متفقہ اور قطعی حتی لازی عقیدہ ہے۔ جو کہ آن وسنت کے ب شار دلائل سے ثابت ہے۔ قادیانی فرقہ چونکہ اس عقیدہ سے منحرف ہے اس لیے قرآن و سنت کی رُوسے اُس پر کفر کا تھم ہے اور پاکتانی قانون کی رُوسے بھی بینے مسلم ہے۔ سعودیہ عربیہ کے قانون کے راح ہی اُن کے لیے جج کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا ایسے شخص کو جج کے مربیہ کے قانون کے مطابق ان کے لیے جج کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا ایسے شخص کو جج کے لیے بھیجنا یا اُس سے کسی قسم کا تعاون حاصل کرنا 'یا اُس کی رقم کو جج فنڈ ہیں شامل کرنا شرعا حرام درام اور اشد حرام ہے۔ ایسے شخص کی رقم اُسے واپس کی جائے اور قرعہ اندازی سے بالکل خارج کیا جائے۔ بلکہ آئندہ جملہ دینی اور شرعی معاملات میں شخو اِس کے اور شرعی معاملات میں شمولیت اور غیر مسلمین کو کسی صورت داخل نہ ہونے دیا جائے۔ دینی اور شرعی معاملات میں شمولیت کے صرف و بی افراد حق دار ہیں جو مسلمان اور صاحب ایمان ہوں۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

## قربانی کانصاب

### سوال:

ایک بیوہ کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور تینوں بیچا پنی اپنی روزی
کما کر اپنی مال کے حوالے کر دیتے ہیں۔ خانہ داری کا انتظام مال کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی
واضح رہے کہ بیوہ کو گورنمنٹ کے طرف ہے بھی بھی زکوۃ کے بیمے بھی مل جاتے ہیں۔ تینوں
بیچوں کی خواہش ہے کہ اس سال قربانی میں ایک حصہ لیں اور گھر کے سربراہ کے حیثیت ہے
اپنی مال کے نام پر قربانی کریں۔

کیا مال صاحب نصاب ہو سکتی ہے؟ یا پھران جاروں میں صاحب نصاب کون ہے؟ اور کیا بیقر بانی کر سکتے ہیں؟[سائل:محمۃ نور بجید کالونی 'لانڈمی]

### جواب:

قربانی اور زکوۃ کے لیے صاحب نصاب ہونے میں فرق ہے۔ زکوۃ کے لیے صاحب نصاب ہونے کا مطلب تو یہ ہے آ دمی کے پاس اپی ضرور یات سے زاکد ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ جا ندی یا ان کی مقدار مالیت ہواور اس پرایک سال گزرجائے تو زکوۃ واجب ہوتی ہے جب کہ قربانی کا معاملہ صدقہ فطر کی طرح ہے۔ یعنی جس کے پاس قربانی کا معاملہ صدقہ فطر کی طرح ہے۔ یعنی جس کے پاس قربانی کے ونوں میں کسی بھی وقت اتنی رقم ہو جو نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مال پرسال گزرنا اس میں شرطنہیں ہے۔

عالمگیری میں ہے:

یعن قربانی واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط اتنا مالدار ہونا ہے جس سے کہ صدقہ فطر واجب ہوجاتا ہے نہ بیمراد کہ جس سے زکوۃ واجب ہو۔اور ظاہر الروایة کے مطابق (اس باب میں) غنی وہ ہے جو ضروریات زندگی (مکان اس کا سازوسامان سواری خادم اور پہننے کے کیڑے وغیرہ) سے زائد وسودرہم (یعنی ساڑھے باون تولہ جاندی) یا ہیں وینار (یعنی ساڑھے سات تولہ سونا) یا اس مالیت کی کوئی چیز رکھتا ہو۔

اى طرح ملتقى الا بحريس ب: "هي واجبة على الحسر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الاصلية وان لم يكن ناميا وبه تحرم الصدقة وتجب الاضحية" ـ (ملتى الا بحمل حاش مجمع الانهراب صدقة الفطرة اص ١٣٣٣)

تفصیل فدکور سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ قربانی اس مخص پر واجب ہوتی ہے جو ضرور بات زندگی سے زائد حسب نصاب مال کا مالک ہو خواہ ایام قربانی (۱۰ '۱۱ '۱۱ فی الحجہ) ہی میں بینصاب حاصل ہو۔ ' مالک نصاب ' کی اس تشریح کے مطابق سوال فدکور میں جننے بالغ افراد بھی صاحب نصاب میں (خواہ سب ہوں یا کوئی ایک) ان پرانی جانب سے جننے بالغ افراد بھی صاحب نصاب میں (خواہ سب ہوں یا کوئی ایک) ان پرانی جانب سے

قربانی کرناواجب ہے۔ اگر مزید استطاعت ہوتو اپناواجب اواکر نے کے ساتھ ساتھ کی اور
کی جانب سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ خود رسول اکرم ملی ایک کا ساتھ کے دارے '' فذہب سے ثابت ہے کہ جب آپ ملی گیا آبا کی کا ارادہ فرماتے تو دومینڈ ھے ذرج فرماتے '' فذہب احده ماعن امته لمن شهد الله بالتو حید و شهد له بالبلاغ و ذبح الاخر عن محمد و عن 'ال محمد ملی آبا آبا ہے۔ (ابن ماجی ۲۲۸-۲۲۵) و فی روایة '' ان رسول الله مختلف میں احده ماعن نفسه و الاخو عمن لم یذ ہم من امته''۔ ملی آبا ہے اور ایک (افرج الحاکم فی المحدد کی حسیس احده ماعن نفسه و الاخو عمن لم یذ ہم من امته''۔ (افرج الحاکم فی المحدد کی حسیس احده ماعن نفسه و الاخو عمن لم یذ ہم من امته''۔ (افرج الحاکم فی المحدد کی حسیس الحدہ میں سے ایک اپنی جانب سے اور ایک اپنی امت کے این افراد کی جانب سے ذرح فرماتے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھے' ایک روایت کے مطابق ایک مینڈ ھا اپنی امت کی جانب سے اور ایک اپنی آور ایک اپنی آل کی مینڈ مینڈ ھا آپی امت کی جانب سے اور ایک آپی آل کی جانب سے ذرح فرماتے۔

سوال فذكور میں بیہ بات بھی مرقوم ہے كہ بيوہ كو گورنمنٹ كى طرف ہے بھی بھی زكوة كے بيہ بھی مطح ہیں۔ اس حوالہ ہے بیہ بات واضح رہے كہ خاتون كواس كى اولادكى جانب سے جورتم ملتی ہے وہ اگر اس اعتبار ہے ہے كہ والدہ چونكہ مر پرست ہے لہذا بیرتم ان كے پاس امانتار ہے گی نہ كہ بطور ملكيت نيز كوئى اور ذريع بھى نہیں ہے جس سے والدہ كو بقد رنصاب ذاتى ملكيت كى رقم مل جاتى ہوتو والدہ كا زكوة لينا درست ہے اور اگر ہے اپنی والدہ كواپئى كمائى كاما لك بناد ہے ہیں اور وہ كم از كم بقد رنصاب ہوتو والدہ كا زكوة لينا درست نہیں ہے۔

## خصی جانور کی قربانی کرنے کا شرعی تھم،

سوال:

خصی جانور کی قربانی جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ زید میہ کہتا ہے کہ خصی کرنا جانور کے لیے عیب ہے اور عیب دار کی قربانی جائز نہیں۔ نیز میہ کہتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی کہیں ہے بھی ٹابت نہیں۔ براہ مہربانی شریعت کی روسے جواب مرحمت فرمائیں۔

[سائل: محمد يوسف قادري ملير]

### جواب:

"عن جابو بن عبد الله ذبح النبى المَّهُ يُلِلَمُ يبوم الله بع كبشين اقرنين المسلمين موجوئين" (اللي آخو الحديث) حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه سه مروى ہے كه نبى اكرم الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله ال

بہار شریعت حصہ ۱۵ ص ۸۷ میں در مختار کردائجتا راور عالمگیری کے حوالے سے مذکور ہے کہ: خصی جانوریعنی جس کے خصیے اور عضو ہے کہ: خصی جانوریعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں ان کی قربانی جائز ہے۔

(درمخارج وص ۱۹ ۳ نقادی عالمکیری ج۵ ص ۲۹۲ 'بهارشریعت حصه ۱۵ ص ۸۷ )

کتب احادیث میں جانوروں کے عیوب گوائے گئے ہیں اور ان میں خصی ہونا کہیں ہمی ذکر نہیں کیا گیا اگر رہے یہ ہوتا تو ضرور ندکور ہوتا۔ جب کداس کے برخلاف احادیث میں خصی جانور کی قربانی کاذکر آیا ہے جسیا کداو پرحدیث میں ندکور ہوا۔ نیز عرف میں عیب اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے جانور کی قیمت کم ہوجائے۔ (القاموں انقلی ص ۲۱۸ العریفات میں ۱۱۳) اور سب جانتے ہیں کہ خصی جانور کی قیمت بڑھ جاتی ہے نہ کہ کم ۔ لہذا عرف کے اعتبار سے بھی رہے ہیں ہیں کہ خصی جانور کی قیمت بڑھ جاتی ہے نہ کہ کم ۔ لہذا عرف کے اعتبار سے بھی رہے ہیں ہیں ہے۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

## خنثى جانور كى قربانى كاحكم

### سوال:

ایک طلال جانور جو کہ تذکیر و تا نیٹ دونوں کی خصوصیت رکھتا ہے۔ آیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے یا بیس ؟ برائے مہر بانی فقہ خفی کی روشنی میں جواب عنایت فر ماکرشکر میرکا موقع عنایت فر ماکرشکر میرکا موقع عنایت فر ماکرشکر میرکا موقع عنایت فر ماکرش جمہ جمال الدین اور بھی ٹاؤن کراچی]

#### جواب:

پوچھے میے مسئلہ میں خنٹی جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ایسے جانور جن کی قربانی کسی عیب
کی وجہ سے ناجائز ہے ان کو بہار شریعت میں مصنف علیہ الرحمة نے بیان کرتے ہوئے

در مختار کے حوالہ سے بید مسئلہ بیان فرمایا: جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کئے ہوں یا ختک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے کمری میں ایک کا ختک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے اور گائے بھینس میں دوخشک ہوں تو ناجائز ہے۔جس کی ناک کئی ہویا علاج کے ذریعے اس کا دود ھے خشک کردیا ہو۔اور خنتی جانور بینی جس میں نرو مادہ دونوں کی علامتیں ہوں اور جلالہ جوصرف غلیظ کھا تا ہوان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ (بہارشریعت حصہ ۱۵ ص۸۸)

والله ورسوله اعلم بالصواب

# قربانی کرنے کے بجائے ٹیانور کی قبمت صدقہ کرنا

میں نے قربانی کرنے کے لیے ہیے رکھے تھے مگر ایک ضرورت مند ہے جس کو پیپوں کی اشد ضرورت ہے اور میں جا ہتا ہوں کہ وہ رقم میں اس کو دے دوں اور قربانی نہ کروں' آیا الیا کرنے سے مجھے قربانی کا تواب ملے گایانہیں اور میری قربانی ہوجائے گی یانہیں؟

[سائل:محمسعوهٔ کلثن اقبال]

### جواب:

قربانی کا تواب اور اس کی فضیلت شرعاً اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جب کہ جانوركوذن كياجائ رسول الله مل الله مل الله من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم" ابن آدم كاكوئي عمل قرباني والدن جانوركا خون بہانے سے زیادہ محبوب ہیں ہے۔ (ترندی ابن ماجہ مکلوۃ ص ۱۲۸)

بہارشریعت میں صدر الشریعہ علیہ الرحمة لکھتے ہیں: ایام نحریس قربانی کرنا آئی قیمت کے صدقہ کرنے سے انفل ہے کیونکہ قربانی واجب ہے یا سنت اور صدقہ تطوع محض (نفل) ہے لہذا قربانی افضل ہوئی۔(بہارشریعت بحوالہ عالمکیری حصہ ۱۵ ص ۹۲) بیگفتگو اس صورت میں ہے جب کے قربانی کے دنوں میں کوئی مخص جانور ذرج کرنے کے بجائے قیت صدقہ کرے تو جو محض ایام قربانی سے پہلے یا بعد قیمت کوصدقہ کرے وہ بدرجہ اولی اس فضیلت اور تواب کو تنیس پائے گاجو قربانی کرنے میں ہے اور نہ ہی اس طرح کرنے سے شرعا قربانی ہوگی۔ لہذا

اگر سائل قربانی کی رقم کمی ضرورت مندکودینا چاہتا ہے اور قربانی کا اجروثواب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کے دنوں میں گائے یا اونٹ کے ایک حصہ کی قربانی کرلئے کہ شرعا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے بلکہ ایک حصہ واجب ہے بشرطیکہ قربانی کے دنوں میں اس کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو۔ و الله ورسوله اعلم بالصواب

## قربانی کے جانور کے متعلق چندضروری احکامات

### سوال:

(۱) قربانی کے جانور کے دانتوں کے متعلق شریعت مطہرہ کا کیاتھم ہے اس لیے کہ میں نے ایک بکراخریدا ہے جس کے دانت مکمل نہیں اس کی قربانی کا کیاتھم ہے؟

(۲) قربانی کے جانور مثلا بحرا گائے اور اونٹ کے لیے شرع نے کیا عمر تعین کی ہے؟

(٣) قربانی کے جانور میں اگر آ دمی کوعیب کا پتا جلے تو وہ کیا کرے؟

[ سائل: محمد احمرُ شاه فيصل كالوني ]

### جواب:

(۱) جانور کے دانت اگر اس قدر ہوں کہ جارہ کھا سکتا ہوتو قربانی جائز ہے اور جارہ نہ کھا سکتا ہوتو قربانی جائز ہوں تو بدرجہ سکتا ہوتو قربانی جائز نہ ہوں تو بدرجہ اور جس جانور کے دانت سرے سے ہی نہ ہوں تو بدرجہ اولی قربانی جائز نہ ہوگی خواہ وہ جارہ کھا سکتا ہو یا نہ کھا سکتا ہو۔ چنانچہ امام فخرالدین حسن بن منصور حفی علیہ الرحمة لکھتے ہیں:

"والتي لا اسنان لها وهي تعتلف ولا تعتلف لا يجوز وان بقي لها بعض الاسنان ان بقي من الاسنان قدر ما تعتلف جاز والا فلا".

( نماوی قاضی خان آخرین ص ۱۳۳۳)

بین اگر استے دانت ہوں کہ جارہ کھا سکے تو قربانی کرنا جائز ہے ورنہ نہیں اور جس جانور کے دانت ہی نہ ہوں خواہ وہ جارہ کھا سکے بانہ کھا سکے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ (۲) شریعت مطہرہ نے قربانی کے لیے جانوروں کی عمریں متعین کی ہیں جن سے کم ہیں قربانی جائز نہ ہوگی۔ چنانچہ امام نخرالدین حسن بن منصور حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: "فلا يجوز من الابل والبقر والمعز الا الثنى والثنى من الابل ما اتى عليه خمس سنيس وطعن فى السنة السادسة والثنى من البقر ما اتى عليه سنتان وطعن فى الثانية ولا وطعن فى الثانية ولا يجوز الجذعان الا البجذع العظيم من الضان وهو عند الفقهاء الذى اتى عليه اكثر السنة ستة اشهر وشىء من الشهر السابع فيجوز اذا كان عظيما سمينا بحيث لو راه انسان يحسبه ثنيًا". (تآوي تأسى خان آثرين م ٣٣١)

لیعنی اونٹ پانچ سال کھمل کر کے جیھے سال میں داخل ہو چکا ہو گائے دو سال کھمل کر کے تیسر ہے سال مگمل کر کے دوسرے سال مگمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہواور بکر ااور دنبہ ایک سال مگمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہوں۔ البتہ دنبہ اور بھیٹر چھے ماہ مگمل کر کے ساتویں ماہ میں داخل ہوں اور دیکھنے میں موٹے تازے سال بھر کے معلوم ہوں تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔

(۳) عیب دارجانور کے عیب کا جب پہ چلتو اے اختیار ہے چاہواں جانورکورکھ لے چاہو دارجانور کے اپنی قیمت وجول کرلے۔ چنانچہ علامہ علی بن انی بکر فرغانی حنی متوفی ۵۹۳ درقمطراز ہیں: 'واذا اطلع المشتری علی عیب فی المبیع فہو بالمحیار ان شاء احذہ بجمیع الثمن وان شاء ردہ ''جب خریدنے والے کو خریدی ہوئی چیز میں عیب کا پتا چلے تو اے اختیار ہے چاہے تو عیب دار چیز کورکھ لے خریدی ہوئی چیز میں عیب کا پتا چلے تو اے اختیار ہے جاہور میں عیب پرمطلع ہونے ک حورت میں آدمی کو چاہے کہ اے واپس لوٹادے یا پھراس کا عیب خاہر کرکے فروخت میں آدمی کو چاہے کہ اے واپس لوٹادے یا پھراس کا عیب خاہر کرکے فروخت کرے دومرا جانور آئی ہی قیمت یا زیادہ کا خرید کر قربانی کرے۔

قربانی کے لیے خریدا جانے والا جانوراگر قربانی سے پہلے ہی مرجائے تو....

والله ورسوله اعلم بالصواب

سوال:

میرے ایک جاننے والے نے قربانی کی نبیت سے ایک بکرایالا تھا۔ اور دل و جان سے

اس کی خدمت کرتا تھا۔ایک دن اچا تک قربانی سے پچھ عرصة بل بحرا مرجاتا ہے تو کیا اس کو جدمت کرتا تھا۔ایک دن اچا تک فروہ نہ تو پہلے صاحب استطاعت تھانہ اب صاحب استطاعت تھانہ اب صاحب استطاعت تھانہ اب صاحب استطاعت ہے۔ گراہ شوق تھا کہ اللہ کے دربار میں قربانی پیش کر ۔ ۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ اس نے قربانی کی نیت سے جانور پالا تھالہٰذا اس کے باوجود کہ قربانی سے پہلے ہی مرگیا گراس کی قربانی ہوگی ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا جانے والا ہے۔ جب کہ وہ کہنا ہے کہ اس طرح سے بھی کوئی قربانی ہوتی ہے؟ اگر کوئی نماز کی نیت کر لے اور نماز نہ پڑھ سکے تو اس کی نماز ہوگئ؟ ایسانہیں ہوسکا۔اس طرح تو ہرمسلمان نیت کرتا ہے کی وجہ سے نماز نہ پڑھ کے تو کیا نمازی تجول ہوتی رہیں گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا جانے والا ہے۔ برائے مہربانی اس مسئلہ کا تفصیل سے جواب ویں تا کہ وہ شخص دلائل کے ذریعہ مطمئن ہوسکے۔کیا اس پر پھر سے قربانی واجب ہے کہ وہ نیت کر چکا ہے۔ [ سائی: محمد عبدالصمد نیثا ور

مئلے شرعیہ یہ ہے کہ جو محص قربانی کی نیت سے جانور خرید ہے پھر وہ جانور قربانی کا دن آنے سے پہلے چوری ہوجائے یا مرجائے تو قربانی کا دن آنے پر دوسرا جانور ذرج کرنالازم نہیں ہوتا' جب کہ وہ صاحب استطاعت نہ ہو۔ اور پہلا جانور (جو چوری ہوگیا یا مرگیا) وہ قربانی میں شارنہیں ہوتا۔البتہ صن نیت پر اجر و ثواب کی امیدر کھنی چاہیے۔ ہاں جس شخص کا جانور چوری ہوجائے اور قربانی کے دنول میں وہ شخص صاحب استطاعت ہوتواس پر دوسرے جانور کی قربانی (یعنی کم از کم ایک واجب حصہ ) لازم ہے۔صدر الشریعہ علامہ محمد النہ ہو کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے اور فقیر (جو صاحب استطاعت نہ ہو ) کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں۔

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:'' مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی وہ گم ہوئی اور اس مخفس کا مال نصاب سے کم ہوگیا اب قربانی کا دن آیا تو اس پر بیضروری نہیں کہ دوسرا جانورخر بدکر قربانی کرئے'۔ (بہارشریعت حصہ ۱۵ ص ۸۳)

والله ورسوله اعلم بالصواب

## قربانی میں جنگلی جانور ذبح کرنے کا حکم

### سوال:

قربانی کے لیے صرف حلال جانور ہونا کافی ہے یا پالتو ہونا بھی ضروری ہے؟ مثلاً ہرن کنیل گائے وغیرہ کی قربانی کا کیا تھم ہوگا۔؟[سائل: قاری محمد عامد علی ناصرُلانڈھی] ۔

#### جواب:

قربانی کے لیے جانور کے حلال ہونے کے ساتھ ساتھ سٹائس (پالتو ہونا) بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ جنگلی جانور (ہرن نیل گائے وغیرہ) قربانی میں جائز نہیں ہے۔ ''ولا یجوز فی الاضاحی شنی من الوحشی''۔

( فآوى عالمكيري ج ۵ ص ۹۶ ۲ 'بدائع الصنا لَع ج ۵ ص ۱۱۲ )

بہار شریعت میں ہے: وحثی جانور جیسے ٹیل گائے اور ہرن' ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔(حصہ ۱۵م۸۰)والله و رسوله اعلم بالصواب

## حلال جانور کے وہ اعضاء جن کو کھانا حرام ہے

### سوال:

حلال جانور میں جواعضاءحرام ہیں وہ کون ہے ہیں؟ بیان فرماد بیجئے ۔ [سائل بیٹس الدین کراچی]

#### جواب:

امام عبدالرزّاق امام ابوداؤداورامام بیمتی کی روایت کے مطابق ذنح شدہ حلال جانور کے سات اجزاء کا کھانا حرام ہے:

(۱) بہنے والاخون (۲) آلہ تناسل (۳) کپورے (۴) پیٹاب پاغانہ کامقام

(۵)غدودیں (۲) شانہ (۷) پتنہ

(مصنف عبدالرزّاق ج ٢٠٥٥ م ٥٣٥ مراسل ابوداؤدص ١٩ مسنن بيهي ج٠١ص ٧)

کیجی دل گردہ اور تنی کھانا جائز ہے۔علاوہ ازیں سری پائے کے بال جلا کر کھال سمیت پکا کر کھایا جاتا ہے اس میں بھی شرعاً حرج نہیں ہے۔ اوجھڑی کو بعض علماء نے مکروہ تحریمی اور بعض نے مکروہ تنزیمی قرار دیا ہے۔لہذا اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔

(وقارالفتاوي جاص ۲۱۳ ۲۲۳۸) والله ورسوله اعلم بالصواب

## قربانی کے گوشت برفاتحہ برط صنے کا شرعی حکم

سوال:

زید کے نانا کی بری عیدالاضی کے ایک ہفتہ بعد آئی۔اس کے گھر پر قربانی کا جو گوشت رکھا تھااسی پر فاتحہ دلوائی۔آیااس طرح ایصال ثواب درست ہوایانہیں؟

[سائل: محمد معراج قادری اور تکی ٹاؤن ]

### جواب:

صورت مسئولہ کا جواب یہ ہے کہ ایصال تواب ہراس حلال چیز کے ذریعہ جائز ہے جو
آدمی کی اپنی ملکیت میں ہو۔ قربانی کا گوشت جب کسی کی ملکیت میں آجائے تو وہ اس کے
ساتھ ہرجائز عمل کرسکتا ہے جا ہے تو کھلا دے اور جا ہے تو اس پر فاتحہ پڑھ اور ایصال تواب
کرے۔ مفتی محمہ وقارالدین قاوری رضوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ: قربانی کرنے کے بعد
گوشت قربانی کرنے والے کی ملکیت ہوتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ ایک تہائی غرباء میں اور ایک
تہائی رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور ایک تہائی خود اپنے لیے رکھیں۔ اگر سب گوشت پر بھی
کمی کے ایصال تواب کے لیے فاتحہ دلا دیں تو بھی جائز ہے۔ (وقارالفتاوی تاص کے سے
واللہ ورسولہ اعلم مالصواب

حضرت اسماعیل علیه السلام کی حکه جودنبه جنت ہے اتارا گیااس کی تفصیلات

### سوال:

حضرت اساعبل عليه السلام كي حكه جو دنبه جنت سے لا يا عميا اس كا كوشت كہال عميا اور

کیے تقسیم کیا گیا؟ کتاب کا حوالہ بھی تحریر کریں۔[سائل:محم گل فراز بردابور ڈ کراچی] **جواب**:

حضرت سيدنا اساعيل عليه السلام كفديه مين جو دنبه حضرت سيدنا ابرائيم عليه السلام في ذرح فرمايا تفاؤه كهال سے آيا تھا؟ الل بارے مين مختلف اتوال بيں۔ اكثر مفسرين كى دائے يہ ہے كدوہ دنبه جنت سے اتاراگيا تھا۔ جيسا كه تغيير خازن تغيير بغوى اور ديگر تفاسير مين موجود ہے۔ (خازن ٣٥ ص٣٩) ربايہ سوال كه الل دنبركا گوشت كمال گيايا كيے تقييم ہوا؟ توال حوالہ سے علامہ صاوى ماكى اور سيد سليمان جمل كى دائے يہ ہے كہ وہ دنبه چونكه جنت سے اتاراگيا تھا اور جنت كى اشياء پرآگ اثر نہيں كرتى الل ليے الل كا گوشت پكايا نهيں گيانه كى اسے تقييم كيا گيا بهداس كے اجزاء كو پر ندول اور درندول نے كھاليا۔ علامه صاوى عليه الرحمہ كھتے ہيں: "مابقى من الكبش اكلته السباع والطيور لان النار لا توثر فيما كى اشياء پرآگ اثر نہيں كرتى اور علامہ اللہ توثر فيما كى اشياء پرآگ اثر نہيں كرتى۔ اور علامہ سيدسليمان جمل رحمۃ الله عليہ كھتے ہيں: "ومن المعلوم كى اشياء پرآگ اثر نہيں كرتى۔ اور علامہ سيدسليمان جمل رحمۃ الله عليہ كھتے ہيں: "ومن المعلوم المسيوسليمان جمل رحمۃ الله عليہ كھتے ہيں: "ومن المعلوم المسيوسليمان جمل رحمۃ الله عليہ كھتے ہيں: "ومن المعلوم المسيوسليمان جمل رحمۃ الله عليہ كھتے ہيں: "ومن المعلوم المسيوسليمان جمل رحمۃ الله عليہ كھتے ہيں: "ومن المعلوم المسيوسليمان جمل رحمۃ الله عليہ كھتے ہيں: "ومن المعلوم المسياء و المطيور "بي بات ثابت ہے كہ جنت كى كى بھى چيز پرآگ اثر نہيں كرتى اس ليے اس المساع و المطيور "بي بات ثابت ہے كہ جنت كى كى بھى چيز پرآگ اثر نہيں كرتى اس ليے اس المسياء و المطيور "بي بات ثابت ہے درندول اور پرندول نے کھاليا۔

﴿ حاشية الجمل على الجلالين ج سم ١٩٥٥) والله ورسوله اعلم بالصواب

قرباني ميس عقيقه شامل كرنے كاتكم

سوال:

كائك كى قربانى مس عقيقة كاحصه شامل كياجا سكتاب يانبيس؟

[سائل: محمشا بنواز ٔ خداداد کالونی]

جواب:

قربانی کے تمام حصوں میں نیت تقرب (عبادت کی نیت) ضروری ہے۔خواہ وہ عبادت واجبہ مویا غیر واجبہ۔اس بنیاد پر قربانی میں عقیقہ کا حصہ شامل کرنا بھی جائز ہے کیونکہ عقیقہ بھی

ایک تقرب مے حتی کوفقهاء نے یہاں تک لکھا ہے کقربانی کے حصد میں ولیمہ کرنے کی نیت سے شامل ہونا بھی جائز ہے۔ چنا نچے علامہ سیدمحمد امین ابن عابدین شامی علیہ الرحمة لکھتے ہیں:

''و کذا لو اراد بعضهم العقیقة عن ولد قد ولد له من قبل لان ذالك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر الوليمة و ينبغى ان تجوز لانها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح و وردت بها السنة فاذا قصد بها الشكر او اقامة السنة فقد اراد القربة''.

( فآوی شامی ج و ص ۹۵ ۳ 'طبع جدید )

یعنی اگر شرکاء تربانی میں سے کوئی شخص عقیقہ کی نیت کرے تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ یہ اولاد کی نعمت پرشکرانہ ہے اورشکرانہ ادا کرنا عبادت ہے۔ بیمسئلہ امام محمد علیہ الرحمة نے ذکر فرمایا ہے 'لیکن انہوں نے اس میں ولیمہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ (علامہ شامی فرماتے ہیں:) مناسب یہی ہے کہ قربانی میں اس کی نیت بھی جائز ہو۔ کیونکہ وہ نعمت نکاح کاشکرانہ ہے اور اس کا ادا کرنا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ لہذا جب آدمی نے ولیمہ کی نیت کرے شکرانہ نکاح یا میں بالب کا ادا کرنا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ لہذا جب آدمی انجام دی۔

حاصل یہ کر قربانی کے جانور میں ہراس عمل کی شمولیت جائز ہے جواز قبیل عبادت ہو۔
صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فقاوی شامی کے حوالہ سے لکھتے ہیں: قربانی کے
سب شرکاء کی نبیت تقرب ہواس کا مطلب سے ہے کہ سی کا ارادہ گوشت نہ ہواور بیضروری نہیں
کہ وہ تقرب ایک ہی شم کا ہو۔ مثلا سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں بلکہ اگر مختلف شم کے تقرب
ہول وہ تقرب سب پر واجب ہو یا کسی پر واجب ہواور کسی پر واجب نہ ہو ہر صورت میں
قربانی جائز ہے۔ اس طرح قربانی اور عقیقہ کی بھی شرکت ہو سکتی ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک
صورت ہے۔ (بہار شریعت مصد ۱۵ ص ۹۵) و الله ور سوله اعلم بالصواب

شيعهاوراساعيلى محض كاذبح كيابهوا جانورحلال بياحرام؟

سوال:

ں . اگر کوئی شیعہ اور اساعیلی شخص جانور کو ذیح کرے اور کوئی تیج العقیدہ مسلمان اس کوخبر

کیے بغیر تکبیر پڑھتار ہے تو کیاوہ ذبیحہ طلال ہے یا حرام؟ قرآن وسنت کی روشی ہیں جواب عنایت فرما کرعنداللّٰہ ماجور ہوں۔[سائل: حافظ نورعزیز احد 'چتر ال]

#### جواب:

جانور کے حلال ہونے کے لیے جوشرا لط بیان کی گئی جیں' اُن میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ بسم اللہ شرط یہ بھی ہے کہ بسم اللہ پڑھنا (خواہ حقیقتا ہو یا حکماً) ذکح کرنے والے کی طرف سے پایا جائے۔جیسا کہ تنویر الا بصارمع الدّ رالحتار میں ہے:

"وفیها تشترط التسمیة من الذابع" ذی کرنے والے کا ہم اللہ پڑھناشرط ب-علامہ شامی علیہ الرحمہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں: "واحتوز به عمّا لو سمّی لله غیرهٔ فلا تحل "لینی اس قید سے بی بتانا مقصود ہے کہ اگر ذی کرنے والا کوئی اور ہواور بسم اللہ کوئی اور ہواور بسم اللہ کوئی اور ہوال کوئی اور ہواور بسم اللہ کوئی اور چلا سے تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ (فآوی شامی جه ص٣١٥ مطبوعہ بیروت)

حضرت صدرالشر بعدعلا مدمحمدامجد على اعظمى عليه الرحمة لکھتے ہیں: خود ذرح کرنے والے کو کو سے اللہ کہنا صروری ہے دوسرے کا کہنا اس کے کہنے کے قائم مقام نہیں۔ بعنی دوسرے کے بہم اللہ پڑھنے سے جانور حلال نہ ہوگا جبکہ ذائع نے عمد اُترک کیا ہو۔

(بهارشریعت حصه ۱۵ ص ۲۷)

سیتمام بحث اُس صورت میں ہے جب ذرئ کرنے والے کی اپنی تسمیہ شرعاً معتبر ہواور
پھر وہ قصد اَ چھوڑ دیو رہ رے کا پڑھنا فائدہ نہ دے گا۔لیکن اگر ذرئ کرنے والے کی اپنی
تسمیہ ہی معتبر نہ ہو (مثلاً وہ مرتد و بے دین ہو ) تو دوسرے کا پڑھنا در کناراً س کا اپنا پڑھنا ہمی
فائدہ نہیں دے گا۔ اعلیٰ حفرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے اہل تشیع کو ای تھم میں شامل کیا
ہے۔ آپ فرماتے ہیں: وہائی رافعنی قادیانی وغیر ہم جن جن کی گر ابی حدِ کفرتک ہے اُن کا
ذبیحہ مردار ہے۔ (مزید فرماتے ہیں:) اساعیلی رافعنی ہیں ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے اور
ان کے یہال کا گوشت پکا ہوا بھی حرام ہے۔ (فاون رضویہ نہ من من من مرام مطبوعہ لا ہور) لہذا
الیوں کے ذبح کیے ہوئے جانور کے طال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

### کھالوں کی رقم سے امام ومؤذن کے لیے گھرنغمبر کرنے کا حکم بھر تعمیر کرنے کا حکم

#### سوال:

قربانی کی کھالوں کے پییوں سے مسجد کی انظامیہ موذن کا مکان بنانا عامی ہے آیا ہے شریعت کی رو سے جائز ہے یا ناجائز؟[سائل:انظامیہ مبدئراجی]

#### جواب:

فقہائے احناف کی تصریحات کے مطابق قربانی کی کھال کا صدقہ کرنامستحب ہے۔
اورصدقہ مستجہ میں تملیک (کسی کو مالک بنانا) شرطنہیں ہے۔ بلکہ اس کی کھال کا وہی تھم ہے
جوگوشت کا ہے۔ فقاوئی عالمگیری میں ہے: ' یہ ب منھا مایشاء للعنی والفقیو' ، قربانی
میں سے غنی وفقیر سب کو و سے سکتا ہے۔ لہٰذا قربانی کی کھال کو جس طرح مسجد کی تعمیر وغیرہ میں
لگانا جائز اور درست ہے اس طرح اس کی رقم سے مئوذن یا امام کا مکان بنانا بھی جائز ہے۔
(تنصیل کے لیے دیکھیے: بہارشریعت حصہ ۱۵ ، فقاوی نوریہ جسم ۴۸۸ ، فقاوی نیض الرسول جسم ۳۷ سے ۱۹ اللہ و رسولہ اعلم بالصواب

کینیڈامیں بیداہونے والے بیچے کاعقیقہ اگر پاکستان میں کیا جائے تو کس حساب سے؟

#### سوال:

کینیڈا میں ایک شخص کے ہاں ولا دت ہوئی۔اس کا عقیقہ اگر وہاں کیا جائے تو گوشت کی تقسیم میں مشکل پیش آئی ہے۔ کیونکہ اب وہاں مسلمانوں پر مختلف پابندیاں لگ رہی ہیں۔ان ہی میں ایک پابندی ریجی ہے کہ گوشت کوتقسیم نہ کیا جائے۔اس صورت حال کے پیش نظر اگر ایسا ہو کہ اس بچہ کا پاکستان میں اس کے والد کی رقم سے عقیقہ کیا جائے۔تو آیا ہے شرعاً درست ہوگا یا نہیں؟ پھر چونکہ کینیڈ ااور پاکستان میں دن اور رات کا فرق ہے اس لیے

بچہ کی پیدائش کا جب وہاں ساتواں دن ہوگا تو یہاں چھٹادن ہوگا۔اس صورت ہیں عقیقہ کے شرعی (مستحب) طریقہ پڑمل کرنے کے لیے آیا یہاں کے ساتویں دن کا اعتبار کیا جائے یا بچہ کی جہاں ولادت ہووہاں کے ساتویں دن کا؟[سائل: ندیم خان کراچی]

#### جواب:

جس جگہ بچہ کی والا دت ہو وہاں عقیقہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ بچہ کی طرف سے عقیقہ کیا جاسکتا ہے۔ اور جہال بچہ کی والا دت ہو وہاں کے اعتبار سے ساتویں دن عقیقہ کیا جائے۔ نبی اکرم ملٹی اُلِی نے فرمایا: والا دت کے ساتویں دن بچہ کی طرف سے جانور ذرج کیا جائے۔ (جامع ترفدی سے بانور فرنج کیا جائے۔ (جامع ترفدی سے ۲۳۰ نبیان القرآن جام ۱۳۳ ) البندا صورت مسئولہ میں کینیڈ ایس بچہ کی والا دت کو جب ساتواں دن ہوتو پاکتان میں اس کی طرف سے عقیقہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ ساتویں دن عقیقہ مستحب ہے الازمی نہیں ہے۔ سہولت کے مطابق کسی اور دن ہوتو کم کرنا جائز ہے۔ واللّٰه ورسوله اعلم بالصواب

### بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کا اس کے چہرے کو دیکھنے اور اسے کندھا دینے کا حکم دیکھنے اور اسے کندھا دینے کا حکم

#### سوال

اگر کسی شخص کی اہلیہ کا انتقال ہو جائے 'تو بعداز وصال اس شخص کا اپنے اہلیہ کے چبرے کو دیکھنا' تکفین' یا تدفین کے وقت جائز ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بیوی کے مرتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے سو بیوی کا چبرہ نہیں دیکھ سکتے۔ براہ کرم قرآن وسنت کی روشی مرتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے سو بیوی کا چبرہ نہیں دیکھ سکتے۔ براہ کرم قرآن وسنت کی روشی میں جواب عنایت فرما کمیں۔[سائل: حکیم اسرار الحق قریش (ر) محکمہ بلدیات سندھ]

#### جواب:

صورت مسئوله كاجواب بيب كركورت مرجائة شوبرندتوات نهاسكتاب ندچوسكتا ب- البتدد يكفناس كوجائز ب- علامه علاؤالدين صكفى عليه الرحمة لكصة بين: "ويسمنع زوجها من غسلها ومسها لامن النظواليها على الاصح "بيوى انقال كرجائة

شوہر کا اس کونہلا نا بھی ممنوع اور اسے چھونا بھی ممنوع ہے اور سیجے ترین قول کے مطابق دیکھنا ممنوع نہیں ہے۔(درمخارج اص۵۷۵)

صدر الشریعه علامه امجد علی اعظمی علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ عوام میں جو بیم شہور ہے کہ شوہر عورت کے جناز ہے کو نہ کندھا دے سکتا ہے نہ قبر میں اتارسکتا ہے نہ منہ دیکھ سکتا ہے نہ موہر عورت کے جناز ہے کو نہ کندھا دے سکتا ہے نہ قبر میں اتارسکتا ہے نہ منہ دیکھ سکتا ہے نہ محض غلط ہے صرف نہلانے اور بلاحائل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔

(ببارشريعت حصه ١٩٥٧ مطبوعه مكتبه اسلاميدلا جور)

اعلی حضرت امام احمد رضا خان رضی الله عند نے بھی یہی لکھا ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہرکود یکھنے کی اجازت ہے البتہ ہاتھ لگا نامنع ہے۔ کمانص علیہ فی التنویر والدر وغیر ها۔ (فاوی رضوبہ جوم م) والله ورسوله اعلم بالصواب



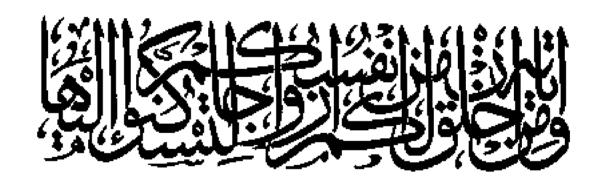

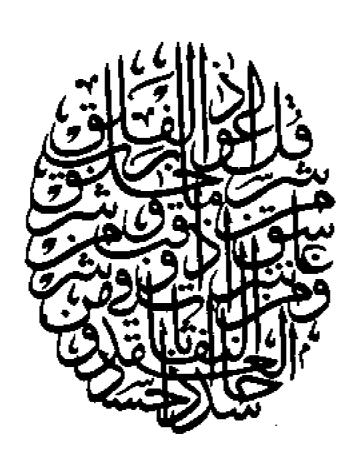

ما ال

المين المين

## 

سوال:

آیک مسلمان مرد تمام مذہبی فرائض کما حقد انجام دیتا ہے۔ گرکسی معاشی' معاشرتی یا عمر بلومجبوری کی وجہ ہے نکاح نہیں کرتا۔ بلکہ یا کیزہ تجرد کی زندگی بسر کرتا ہے۔ چونکہ نکاح سنت ہے فرض نہیں بھر بھی کیاوہ مخص مجھے کرتا ہے؟ یا کوئی غلطی کررہا ہے؟

[ سائل بمحود مُكلثن ا قبال ]

#### جواب:

شریعت مطہرہ کی رو سے نکاح کرنا ہرصورت میں سنت نہیں ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں سنت نہیں ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں سنت بعض میں واجب بعض میں فرض اور بعض حالات میں مکروہ یا حرام ہے۔ ساکل نے جوصورت تحریر کی ہے اس کوفقہاء نے یوں بیان فر مایا ہے کہ اگر کسی شخص کو میہ اندیشہ اور خوف ہو کہ نکاح کرنے کی صورت میں نان ونفقہ نہیں دے سکے گا۔ یا نکاح کے بعد جو بھی جائز ضروریات ہیں وہ ان کو پورانہیں کر سکے گا۔ تو الی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگران باتوں کا محض خدشہ نہ ہو بلکہ یقین ہو کہ وہ نان ونفقہ اور دیگر ضروریات پوری نہ کر سکے گاتو نکاح کرنا حرام ہے۔ (بہار شریعت حصہ عصہ)

جہاں تک گھریلومجبوری کا معاملہ ہے تو بیکوئی ایسی وجہبیں ہے جس کی بنیاد پر نکاح کو ترک کیا جائے ہاں حالات سازگار ہونے تک مؤخر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن قطعا کنارہ کشی یقینا ترک سنت ہے۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمة فرماتے ہیں: اعتدال کی حالت میں یعنی نہ شہوت کا غلبہ ہوئن مندین (نامرد) ہواور مہر ونفقہ پرقدرت بھی ہوتو نکاح سعتِ مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پراڈار ہنا گناہ ہے۔ (ایمناً)

اس كى تائدرسول الله ملى الله ملى المينام كال الرشادياك سيد موتى بيك السنكاح من

سنتی فسمن لم یعمل بسنتی فلیس منی و تزوجوافانی مکاثر بکم الامم"۔ نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت پر ممل نہیں کیا وہ میرے طریقہ پرنہیں ہے نکاح کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے میں (بروزِ قیامت) دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔

(سنن ابن ماجه:۲۸۹۷)

ایک اور مقام پر فرمایا: 'نیام عشر الشباب من استطاع منکم الباء ة فلیتزوج فلات اعض للبصر و احصن للفوج ''اے نوجوانوں کے گروہ! تم میں سے جو محض کھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو'وہ نکاح کرے کیونکہ یہ نظر کو زیادہ ینچے رکھنے اور شرم گاہ کی زیادہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ (صحح بخاری: ۱۹۰۵) محے مسلم: ۱۳۰۰)

ان احادیث مبارکہ کی روسے نکاح کوڑک کرنا اور عام حالات میں نکاح کرنے کی بہ نبست تجرّ دکی وزیر کی نہائے گئے گئے ہے نہا ہوں کے اندام کھنے گئے ہے کہ اندام کھنے گئے ہے کہ اندام کھنے گئے ہے کہ اندام کھنے کا ملہ سے محرومی اور باعث گناہ ہے۔ واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

## شادی بیاہ کے موقع پر دولہا دولہن کودی جانے والی رقوم وشحا کف کا حکم

#### سوال:

بعض دیہاتوں میں بیرسم چلی آرہی ہے کہ اگر کوئی امیر ہویا غریب وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں جب لوگوں کو'' دعوت طعام' دیتا ہے تو لوگ شادی میں شرکت کرتے ہیں بعد از طعام لوگ دولہا اور دہن کو پچھر قم دیتے ہیں اور ان کی بیر قم ان کے نام کے ساتھ بطور یادواشت درج کی جاتی ہے۔ کیونکہ بعد میں بیر قم دینے والوں کے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے یادواشت درج کی جاتی ہے۔ کیونکہ بعد میں بیر قم دینے والوں کے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے موقع پر پچھوزیادتی کے ساتھ واپس کرنا ہوتی ہے۔ اور نہکورہ رقم واپسی اوا نہ کرنے پر اظہار ناراضکی ہوتا ہے۔ برائے مہر یائی شریعت کی روسے جواب عنایت فر ماکر منون فر ماکیں۔

ارائی ہوتا ہے۔ برائے مہر یائی شریعت کی روسے جواب عنایت فر ماکر منون فر ماکیں۔

[سائل: محرفیل احمد قادری مظفر آباد]

#### جواب:

جہاں ایک بی قوم اور زبان کے لوگ براوری سٹم کے تحت رہتے ہیں ان ہیں عمواً عُنی اور خوشی کے مختلف مواقع پر اپنی اپنی امتیازی رسومات کو ادا کرنا ضروری سمجھا جا تا ہے۔ شادی اور ولیمہ وغیرہ کے موقع پر باہم تحفے تحاکف اور لفافوں کا تبادلہ برصغیر پاک وہند میں خصوصاً اس سلسلے کی کڑی ہے۔ اس رسم کی امتیازی بات یہ ہے کہ اس میں قم وغیرہ کی ادائیگ کو ایک دوسرے پر قرض کی حیثیت حاصل ہے۔ لوگ باضا بطہ طور پر ایک دوسرے کی رقم کو تحریری صورت میں محفوظ رکھتے ہیں اور پھرادائیگ کے وقت اس کا بھر پور لحاظ کرتے ہیں۔ حتی کہ کئی بیشی کی صورت میں ایک دوسرے سے ناراضگی اور ملامت کا اظہار کرتے ہیں۔ حتی کہ کہی بیشی کی صورت میں ایک دوسرے سے ناراضگی اور ملامت کا اظہار کرتے ہیں۔ حتی حضرت صدرالشر بعد علی معلمی قدس سرتہ ہالعزیز فرماتے ہیں: '' رواج سے جو بات ثابت ہوتی ہے دہ ہیے کہ دینے والے یہ چیزیں بطور قرض دیتے ہیں۔ اس وجہ سے شاد یوں میں اور ہر تقریب میں جب روپے دیئے جاتے ہیں تو ہر ایک شخص کا نام اور رقم تحریر

کر لیتے ہیں جب اس وینے والے کے یہاں تقریب ہوتی ہے تو میخف جس کے یہاں ویا جا چکا ہے فہرست نکالتا ہے اور اتنے روپے ضرور دیتا ہے جو اس نے دیئے تھے اور اس کے خلاف کرنے میں سخت بدنا می ہوتی ہے اور موقع پاکر کہتے بھی ہیں کہ نیوتے کا روپہیس

دیا۔اگر بیقرض نہ بھتے ہوتے تو ایسا عرف نہ ہوتا جوعموماً ہندوستان میں ہے''۔

(بهارشربعت حصه ۱۹۳ ص۵۵)

فرکورہ عبارت سے بہ بات واضح ہوگی کہ بھن جگہ جہاں برادری اور تو می سٹم کے تحت
لوگ رہتے ہیں ان ہیں علی اور خوش کے موقع پر دیئے جانے والے عطیات کو قرض
سمجھا جا تا ہے۔جیسا کہ سائل نے بھی بعض دیہا توں کے حوالے ہے اس رسم کا تذکرہ
کیا ہے۔شرگی نقط نظر اس بارے ہیں بہ ہے کہ جہاں ان عطیات کو قرض کی حیثیت حاصل ہو
اور نہ دینے پر اظہار ناراضکی یا ندامت ہوتی ہو وہاں اضافے کے ساتھ لوٹانا شرعاً جائز
نہیں ہے۔کیونکہ ایک حدیث موقوف کے مطابق رسول اللہ ملٹ ایک آئے ہم کی رزیادہ وسول کیا جائے۔ یعنی کسی کو قرض دیکر زیادہ وسول کیا
ایسے قرض کو سود قرار دیا جس پر نفع حاصل کیا جائے۔ یعنی کسی کوقرض دیکر زیادہ وسول کیا

ہاں اگر اضافے کے ساتھ لوٹانا ضروری نہ ہو بلکہ لوگ اپنی مرضی اور خوثی سے زیادہ دیں تواس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کے مطابق ایبافض قابلِ تعریف ہے جو قرض کو (اپنی خوثی سے )اضافے کے ساتھ واپس کرے۔(صحیمسلم)

خلاصہ بیہ ہے کہ جن برادریوں میں خوشی یا نمی کے عطیات کو قرض کی حیثیت حاصل ہود ہاں لوگوں کا اضافہ کی شرط عاکد کرنا یا اضافے کے ساتھ ندلونا نے پر ملامت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی خواہش سے اضافے کے ساتھ داپس لوٹائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دہے وہ علاقے یا مقامات جہاں ان عطیات کو قرض ہی شارنہیں کیا جاتا بلکہ ہدایا اور تھا کف سمجھا جاتا ہے وہاں اگر دوسر المخص اضافہ کے ساتھ تحفہ کا جواب دے تو اس میں محمی شرعاً حرج نہیں ہے۔ واللّٰه و دسوله اعلم بالصواب

## مہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر کا دوسرا نکاح کرنا

#### سوال:

- (۱) اگر کوئی شخص پہلی ہیوی ہے اجازت لیے بغیر دوسرا نکاح کرلے تو شرعاً ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟ پہلی ہیوی اپنی اجازت کولا زمی قرار دیتو اس کا شرعاً کیاتھم ہے؟
- (۲) اگر پہلی بیوی شریعت کا فیصلہ مانے سے انکار کرد ہے اور شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس کا شرعا کیا تھم ہے؟
- (۳) اگر قانون کی رو سے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہوتو شریعت کی نظر میں ایسے قانون کا کیا تھم ہوگا؟[سائل: صوفی عبدالقیوم گلتان جوہر]

#### جواب:

شریعت مطہرہ کی روسے کسی بھی صاحب استطاعت شخص کو بیک وقت چار نکاح کرنے کی اجازت اور جن حاصل ہے۔ اس پر قرآن مجید اور بے شار احادیث مبارکہ شاہد ہیں۔ قرآن مجید کی سے میں یہ نہ کورنہیں کہ دوسرے تیسرے قرآن مجید کی سی مدیث میں یہ نہ کورنہیں کہ دوسرے تیسرے نکاح کے لیے شوہر کسی سے اجازت لینے کا پابند ہے۔ پہلی ہوی کی اجازت یا اس کے راضی ہونے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو اخلاقی فریضہ کہا جاسکتا

ہے کہ شوہر پہلی بیوی کواعتاد میں لیکر دوسرا نکاح کر ہے۔لیکن اگر کوئی ایسانہیں کرتا تو شرعا اس پر گرفت نہیں ہے۔ شوہر کے لیے اللہ اور اس کے رسول ملڑ گلائم کی اجازت ہی کافی ہے۔ قانون کی رو سے اگر پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے تو ہوسکتا ہے یہ فیصلہ کی عاکمی اور خانگی ضرورت اور تقاضے کے پیش نظر کیا گیا ہو ورنہ شرع تھم سب سے اعلی اور سب سے برتر ہے۔ رسول اللہ ملٹی گلائم نے ارشاد فر مایا: '' خلاف شرع تھم پر عمل نہیں کیا جائے گا ممل صرف ای تھم پر ہے جوشر یعت کے مطابق ہو'۔ (صحیح بخاری: ۲۵۷۷) مسیح مسلم: ۱۸۳۰)

البذا شوہر نے پہلی ہوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیا ہے تو شری نقط نظر سے پہلی ہوی کواس پراعتراض کاحق نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پہلی ہوی شریعت کا فیصلہ مانے سے انکار کر رہی ہے تو الی صورت میں اسے نکاح سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ شریعت کے فیصلے کورد کر دینا اور اسے تسلیم کرنے سے انکار کرنا دائر ہ اسلام سے خارج ہونے کا باعث ہے۔ زیر بحث صورت میں عورت کا شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا قطعا ہے جا اور ہے گا ہے۔ طلاق کا مطالبہ کرنا نہ کرے اور نکا یف پہنچائے محض دوسری شادی کر لینے پرعورت کا بیا احتجاج اور ناراضگی نہ کرے اور ناراضگی کی کوشش کرے۔ بوئے دونوں ہیو ہوں کے حقوق کی منصفانہ ادا گیگی کی کوشش کرے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

## کیااسلام میں مردوں کو بیک وفت ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت ہے یاممانعت؟

دین اسلام کے کئی ایسے مسائل جن پر ہمیشہ مسلمانوں کا اتفاق رہا ہے ان ہیں سے
ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ' مردکو بیک وفت ایک سے زائدنگاح کرنے کی اجازت شرعاً حاصل
ہے'۔ اس مسئلہ پر امت مسلمہ کا اتفاق ہی بطور ثبوت کا فی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی عظیم
اکٹریت خدانخواستہ کسی حرام اور ناجائز کو جائز کرنے پر متفق نہیں ہوسکتی۔ جیسا کہ بچے حدیث

ے ثابت ہے کہ بوری امت مسلمہ مراہی پرجمع نہیں ہوسکتی۔ (سنن تر فدی: ۲۱۲۷)اس کیے تمام علماء امت کا متفقہ طور پر بیفر مانا کہ'' مرد بیک وقت ایک ہے زائد نکاح کرسکتا ہے'' یہاں بات کی دلیل ہے کہ بینظریہ برحق ہے اس کوچینٹے (Challange) نہیں کیا جاسکتا۔

گزشتہ دنوں ڈان اخبار میں Case against polygamy کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا۔ جو کہ محترم قیض عیسیٰ (ایڈوکیٹ) کا تحریر کردہ ہے۔ اس مضمون میں موصوف نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرد کو اسینے نکاح میں بیک وقت ایک سے زائدعورتیں رکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے ہاں اگر آ دمی جا ہے تو کیہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت الی منتخب کرے جو پیٹیم یا بیوہ ہو۔

مضمون نگار نے اینے موقف برقر آن مجید کی تقریبادس آیات سے استدلال کیا ہے۔ کیکن ہمار ہے نز دیک مضمون نگار کا استدلال قطعادرست نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں ہے کوئی آیت الیی نہیں ہے جس میں مردوں کو بیک وفت ایک ہے زائد نکاح کرنے سے مطلقا منع کیا گیا ہو۔ اگر کسی آیت ہے ممانعت ٹابت بھی ہوتی ہے تو وہ صرف اس صورت میں ہے جب کہ شوہر دونوں ہیو بوں کے نان ونفقہ اور لا زمی اخراجات میں عدل (برابری) نہ کرسکتا ہو اور ظاہر ہے کہ الی صورت میں شوہر کو دوسرا نکاح نہیں کرنا جا ہیے۔

ہم نے اوپر ایک بات عرض کی کہ ' مضمون نگار نے جننی آیات سے استدلال کیا ہے ان میں ہے کئی آیت میں مردوں کو دوسرا نکاح کرنے سے مطلقا منع نہیں کیا گیا'' ہماری میہ بات دراصل شریعت مطہرہ کے ایک قانون کی طرف اشارہ ہے۔ قانون پیہے کہ'' ممانعت بغیرکسی دلیل خصوصی کے ثابت نہیں ہوتی "۔ (ناوی شامی البحرالرائق)

لین کسی چیز کی ممانعت اس صورت میں ثابت ہوتی ہے جب اس کے بارے میں ممانعت کے الفاظ دارد ہوئے ہوں۔مضمون نگار نے جوآبات میارکہ پیش کی ہیں ان میں سے کسی آیت میں دوسرے نکاح کی مطلقا ممانعت نہیں ہے۔ ذیل میں ہم بالتر تبیب ان آیات کا سیح مفہوم اور مضمون نگار کے استدلال کا جواب قلمبند کرر ہے ہیں:

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَّاحِدَةٍ مُتَهمين ايك جان (حضرت آدم) عنه بيداكيا

آیت (۱) بنا اینها النّاسُ اتّقوا رَبّکم اسكور اور این رب سے جس نے

اور اس سے اس کا جوڑا (حضرت حواء کو) پیدا فرمایا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عور تیس پھیلائیں۔ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زُوجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَيِسَآءً. (النماء:١)

جرمنصف مزان محف سجھ سکتانے کہ اس آیت میں کہیں بھی یہ بحث نہیں ہے کہ ایک مخص کو بیک وقت کتنے نکاح کرنے جا بیس ۔ اگر مضمون نگار کا استدلال یہ ہو کہ '' اس میں حضرت آ دم کے لیے صرف حضرت حواعلیما السلام کا ذکر ہے اس لیے ہر شخص کو ایک وقت میں صرف ایک نکاح کرنا چاہیے' تو یہ بھی غلا ہے' کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے لیے فقط حضرت حواء کے ذکر سے بید لازم نہیں آتا کہ دو در سرے لوگوں کے لیے ایک سے زائد نکاح کرنا منع ہو می افعت تو اس صورت میں ثابت ہوتی جب اس آیت میں دوسرے تیسرے نکاح کی بحث ہوتی اور ایک سے زائد تورتیں رکھنے ہے منع کیا گیا ہوتا۔ جرت کی بات ہے کہ مضمون نگار نے بیتو د کھے لیا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی ایک زوجہ تھیں' اور پنہیں دیکھا کہ تمارے نبی سیدنا محد ملے لئے لیا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی ایک زوجہ تھیں' بھر یہ بھی غور کرنا جا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی ایک زوجہ تھی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی نکاح میں نئانو نے از واج تھیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آ یت (ص: ۲۳) سے ثابت ہے۔ اور نکاح میں نئانو نے از واج تھیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آ یت (ص: ۲۳) سے ثابت ہے۔ اور ای طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں بیک وقت سر اور ایک روایت کے مطابق نئانو نے از واج تھیں۔ جیسا کہ تو کو کاح میں بیک وقت سر اور ایک روایت کے مطابق نئانو نے از واج تھیں۔ جیسا کہ تو کہ کاح میں بیک وقت سر اور ایک روایت کے مطابق نئانو نے از واج تھیں۔ جیسا کہ تو کھی کاح کیا کہ اور تھی مسلم (قر: ۲۵) اور تھی مسلم ایک کام کی تو تو تھیں۔

اگر تہہیں ڈر ہوکہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انساف نہیں کرسکو گئے تو تہہیں جوعور تیں پہند ہوں ان سے نکاح کرلوخواہ دود و تین تین تین اور چار اور اگر تہہیں خوف ہوکہ تم (ان کے درمیان) عدل وانصا ف نہیں کرسکو گئو ایک ہی عورت رکھ لو یا اپنی باندی سے فائدہ حاصل کرو۔

ثابت ہے۔ مضمون نگاراس کا جواب دیں!
آیت (۲) وَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوا فِی
الْیَنْ مٰی فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِینَ
الْیَسَاءِ مَثْنی وَثُلْثَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمُ
الْیِسَاءِ مَثْنی وَثُلْثَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمُ
الْیِسَاءِ مَثْنی وَثُلْثَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمُ
الْیسَاءِ مَثْنی وَثُلْثَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمُ
الْیسَاءِ مَثْنی وَثُلْثَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمُ
الْیسَاءِ مَثْنی وَثُلْثَ وَرُبُعَ الله مَلکَتْ

مضمون نگار کے نز دیک اس آیت میں دوبا تیں قابل غور ہیں: (۱) ایک بیر کہ اس آیت میں دوبا تیں قابل غور ہیں: (۱) ایک بیر کہ اس آیت میں ایک سے زائد نکاح کی جواجازت دی گئی ہے وہ یتیم عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ تمام عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ (۲) دوسرایہ کہ جب آ دمی کو بیخوف ہو کہ عدل نہیں کر سکے گاتوا یک عورت پراکتفاء کر ہے۔

ال دوسری بات میں تو کسی کا کوئی کلام اوراختلاف نہیں کہ جب آوی کو بیخطرہ ہو کہ وہ دویا دویا دو بیا دو بیا دویا ہے نکاح میں ایک ہی عورت رکھے۔ غور کیا جائے تو آیت مبارکہ کے ای جملے میں ایک سے زائد نکاح کرنے کا واضح شہوت ہے۔ کیونکہ اس میں جب پابندی عائد فر مادی کہ بے انصافی کا خوف ہونے کی صورت میں صرف ایک عورت رکھی جائے تو اس سے خود ہی واضح ہوگیا کہ جب عدل وانصاف کے ساتھ گزارامکن ہوتو ایک سے زائد ہویاں رکھی جائے ہیں۔

کس قدر جیرت کا مقام ہے کہ جس آیت میں ایک سے زائد نکاح کرنے کا جُوت ہے ای سے مضمون نگار بیٹا بت کرنے کی کوشش کررہے ہیں کہ بیک وقت ایک سے زائد نکاح نہیں کرنے جا ہمیں!!!

زیر بحث آیت پرمضمون نگارنے کلام کرتے ہوئے بیٹھی کہا کہ اس آیت مبارکہ میں ایک سے زائد نکاح کی جو اجازت دی گئی ہے وہ بیٹیم عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی بیہ '' عام اجازت''نہیں ہے۔

ہمارے نزدیک آیت مبارکہ میں 'من النساء'' کالفظ عام ہے'جو کہ ہر طرح کی عورتوں کو شامل ہے خواہ وہ بیتم ہوں یا غیریتیم ( یعنی ایک ہے زائد نکاح کے لیے کسی بھی حلال عورت کو اختیار کیا جاسکتا ہے )۔

قرآن مجید کے زول کو چودہ سوسال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے نیکن آج تک کسی مستند مفسر و محدث نے اس آیت سے یہ استدلال نہیں کیا کہ اس آیت کا تعلق صرف بیتیم عورتوں کے ساتھ ہے بلکہ ہماری تاریخ تسلسل سے بتاتی ہے کہ صحابہ کرام 'تابعین' تبع تابعین' مشاکع کرام 'اولیاءعظام' مسلحاء امت' اکابرین اسلام' اور بڑے بڑے بڑرگوں نے ایک سے مشاکع کرام' اولیاءعظام' مسلحاء امت' اکابرین اسلام' اور بڑے بڑے بڑرگوں نے ایک سے زائد نکاح فرمائے ہیں۔ اور بھی یہ تفریق نہیں فرمائی کہ دوسرا نکاح بیتیم سے کیا جائے یا غیر

يتيم ہے۔خود رسول الله ملتی قیالیم نے بیک وفت نو اور مجموعی طور پر گیارہ از واج اپنے نکاح میں رکھی ہیں۔مضمون نگار کے بہ قول بیک وقت دوسری عورت سے نکاح کرنا غیرشرع عمل ہے تورسول الله ملی میں مسالحین امت اور بوری امت مسلمہ کاعمل کس شار میں ہوگا؟

بَيْنُ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَّصْتُم. انصاف نہيں كركتے اگرچه كتني بى خواتش

آیت (۳)وَ لَنْ تَسْتَطِیْعُو ا أَنْ تَعْدِلُوا مَمْ مِر كَرْعُورتوں كے درمیان عدل و

(النساء:۱۲۹) رکھتے ہو۔

اس آیت ہے مضمون نگار نے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک ہے زا کدعورتوں کے درمیان عدل وانصاف کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔لہٰذا ایک سے زا کدعور تیں نکاح میں ہیں رکھنی جا ہئیں۔

موصوف (ایروکیٹ صاحب) کو شایدمعلوم نہیں کہ احادیث مبارکہ اور اقوال فقہاء کے مطابق اس آیت مبارکہ میں عدل وانصاف سے محبت قلبی مراد ہے۔ اور آیت کامفہوم سے ہے کہ تم قلبی محبت میں سب عورتوں کو برابرلیکرنہیں چل سکتے اگر چہ کتنی ہی خواہش رکھتے ہو۔خود نبی اکرم مُنٹَ مُنٹِیکٹیم اللہ عز وجل کی بارگاہ میں میعرض کرتے تھے کہ جو چیز (قلبی محبت) میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں میری گرفت نہ فرمانا۔

( ترندی شریف: ۱۱۴۳ 'ابوداؤدشریف: ۲۱۳۳ 'نسائی شریف: ۳۹۵۳)

اس ہے معلوم ہوا کہ آیت مبارکہ میں عدل ہے " قلبی محبت میں برابری کرنا" مراد ہے۔ جب کہ شوہر کوجس عدل کا یا بند کیا گیا ہے اس سے نان ونفقہ اور اخراجات میں عدل کرنا مراد ہے۔خلاصہ بیک قرآن مجید میں نکاح کے متعلق دومختلف مقامات پرعدل کا لفظ استعال ہوا ہے۔ایک سورۃ النساء کی آیت نمبر سااور دوسری سورۃ النساء کی آیت نمبر ۱۲۹۔ان میں سے پہلی آیت میں عدل ہے نان ونفقہ کاعدل مراد ہے اور دوسری آیت میں عدل سے قلبی محبت کاعدل مراد ہے۔ شوہر کوجس عدل کا بابند کیا عمیا ہے اورجس برگرفت ہوسکتی ہے وہ نان ونفقہ کا عدل ہے۔ جب کہ قبلی محبت کے عدل میں شوہر یا بندنہیں ہے اور اس میں اور کیج سے معاف ہے۔ عدل و انصاف کے معانی کا بیفرق اگر سامنے رکھا جائے تو دونوں آئیتیں با آ سانی مجھی جاسکتی ہیں۔

آیت (۳) مَا جَعَلَ الله الله لِرَجُلِ مِین الله عَن الله عزوجل نے کمی شخص کے سینے میں قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. (الاحزاب: ٣) دودل نبيس بنائے۔

اس آیت مبارکہ ہے مضمون نگار نے بیاستدلال کیا ہے کہ ہر مخض کے بینے میں صرف ایک دل رکھا گیا ہے۔لہذا ہر محض کو جا ہے کہ ایک وفت میں صرف ایک نکاح کر ہے۔

ہم یہال مضمون نگارصاحب سے میہ بوچھنے کاحق رکھتے ہیں کہ اکابرین امت میں سے جنہوں نے ایک سے زائد نکاح کئے ہیں اور خود رسول الله ملتی کیالیم یا حضرت سلیمان علیہ السلام وغيرجم ان سب كے سينے ميں كتنے ول تھے؟

دوسرا میہ کہ مضمون نگار صاحب اس ہے میہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بدن انسانی میں چونکه ایک دل بیدا کیا گیا ہے اس لیے محبت بھی ایک ہونی جا ہے۔اگر مضمون نگار صاحب برا نه منائیں تو ہم بیسوال کرنا چاہتے ہیں کہ مضمون نگا رصاحب کو اپنی زوجہ کے ساتھ ساتھ والدین اور اولا دے محبت ہے یانہیں؟ یقیناً محبت ہوگی۔تو پھر بتایا جائے کہ جناب کے سینے میں کتنے ول ہیں؟ اور پیش کردہ آیت مبارکہ کا کیامفہوم ہے؟

آیت (۵)وَ اَنْکِحُوا الْآیاملی مِنْگُمْ. تم اینے بنکاح مردوں اور عورتوں کا (النور:۳۲) نكاح كراؤ\_

اس آیت ہے بھی مضمون نگار صاحب کا استدلال جیرت سے خالی نہیں۔ کیونکہ اس میں گھرکے بڑوں کو حکم دیا جارہا ہے کہ وہ ایسے افراد کا نکاح کروا کیں جن کا نکاح نہ ہوا ہو۔ اس میں کہیں یہ بحث نہیں ہے کہ ایک سے زائد نکاح مت کرو۔ غالبامضمون نگار نے اپنی جديدسون كى بناء پراس آيت كا ترجمه بيه مجها كه "تم اليي عوتوں سے نكاح كرو جو بيوہ ہوں" \_ طالانكهاس ایت مباركه مین "الایساملی" كاجولفظ بئاس كامعنى ب: وه مرد یاعورت جس كا تكاح نه موا موراور" انسكم وا" كامعنى تكاح كرنائيس ب بلكه تكاح كروانا بـاس لي آیت مبارکه کاسیح ترجمه یمی ہے کہ اینے بناح مردوں اور عورتوں کا نکاح کرواؤ۔ اور اس مصمون نگار کا مدعا ثابت نبیس موتار

ج اگرتم آیک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا و جاہواور بہلی کوتم ڈھیر سارا مال دے جکے ہوتو را جاہواور بہلی کوتم ڈھیر سارا مال دے جکے ہوتو اس میں سے بچھوالیس نہلو۔

آيت (٢)وَإِنْ اَرَدُتُمُ اسْتِبَدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَ النَّيْتُمُ اِحْدُهُنَّ قِنْطَارًا فَكَانَ زَوْجٍ وَ النَّيْتُمُ اِحْدُهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَا خُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. (النَّاء:٢٠)

اس آیت ہے مضمون نگار کا استدلال ہے ہے کہ اس میں ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی سے نکاح نہیں کرنا جا ہیں۔
سے نکاح نہیں کرنا جا ہیں۔

مضمون نگارصاحب کی پیش کردہ اس آیت مبارکہ میں کہیں یہ فرکورنہیں کہ ایک عورت کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح مت کرو۔ بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ اگر گزر بسر مشکل اور پیچیدہ ہوجائے اور شو ہراہے چھوڑ کردوسری عورت سے نکاح کرنا چاہے تو پہلی کو جو سیجھ دیا ہواس سے وہ واپس نہ لیا جائے۔ جب کہ ہماری بحث بیچل رہی ہے کہ ایک عورت جس سے شو ہرکی بنی ہوئی ہؤاس کے ساتھ ساتھ وہ (کسی بھی وجہ سے) دوسری تیسری شادی مزید کرنا چا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟

مضمون نگارصاحب نے بیغور نہیں کیا کہ آیت کامفہوم کیا ہے اور بحث کیا چل رہی مضمون نگارصاحب نے بیغور نہیں کیا کہ آیت کامفہوم کیا ہے اور بحث کیا چل رہی ہے صرف سرسری نظر ڈال کر ٹابت کردیا کہ شریعت میں ایک عورت کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کی مخوائش نہیں!

مضمون نگار نے اس کے بعد مزید چند آیات پیش کی ہیں جن کامفہوم قریب قریب وہی ہے جوگزشتہ آیات کا ہے۔ ہم اس قدر گفتگو کے بعد مؤد بانہ التماس کریں گے کہ مضمون نگارصاحب پوری شجیدگی ہے اپنے دلائل اور ہمارے پیش کردہ حقائن کا تقابلی جائزہ لیں اور زیر بحث مسئلہ پردوبارہ مطالعہ کریں۔ شاید حق اپنی آب وتاب کے ساتھ واضح ہوجائے۔ اور جب حق واضح ہوجائے تواسے تبول کرنے میں اور گزشتہ مؤقف سے رجوع کرنے میں ذرا برابرتا مل نہ کریں۔ کہ ایک دیا نتدار اور سلیم الفطرت مخفی کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ واللّہ ورسولہ اعلم بالصواب واللّہ ورسولہ اعلم بالصواب

# سامان جہیزاورعورت کی دیگر چیزوں کا حکم اورعورت کی عدت طلاق میں شوہر کی ذمہ داری

#### سوال:

- (۱) وہ عورت جوسونا اپنے گھر سے لے کر گئی تھی اس کا کیا تھم ہے اور جواس کوشو ہر کے گھر سے ملاتھا اس کا کیا تھم ہے؟
  - (۲) سامانِ جہیز کے بارے میں کیا تھم ہے آیا وہ عورت کی ملکیت ہے یا شوہر کی ؟
    - (٣) عدت ِطلاق میں نان نفقہ اور رہائش کاخر چیکس کے ذمہ ہوگا؟

[سائل:عبدالرحيم خان كراچي ]

#### جواب:

(۱) عورت کو جوسونا شوہر کی طرف سے ملاتھا اس کی ملکیت کا مسئلہ وہاں کے معمول اور دستور پرمحمول ہے۔ اگر کسی علاقے اور برادری میں عام معمول ہے کہ عورت کو جوسونا دیا جاتا ہے وہ ملکیت کے طور پر دیا جاتا ہے بیغی عورت کو اس سونے کا مالک بنادیا جاتا ہے تو بیعورت ہی کی ملکیت ہوگا خواہ عورت کو طلاق ہویا شوہر کا انتقال ہو۔ اور اگر عام معمول اور دستوریہ ہوکہ وہ سونا عورت کو بطور ملکیت نہ دیا جاتا ہوتو طلاق کی صورت میں وہ سونا شوہر (یا جو بھی مالکہ ہو) اس کی طرف لوٹ جائے گا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیه الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں: "دلہن کا گہنائ جوڑا جو بری میں دیا جاتا ہے اگر نصا یا عرفا اس میں بھی تملیک مقصود ہوتی ہوتو وہ بھی قبضہ منکوحہ ملک منکوحہ ہوگا' ہمارے یہاں شرفاء کاعرف ظاہر یہی ہے۔ ہاں جہاں عرف تملیک نہ ہو بلکہ صرف پہنانے کے لیے بھیجا جاتا ہواور بہنانے والوں ہی کی ملک سمجھا جاتا ہو وہاں

ولبن کی ملک نبیس ایک عاریت ہے'۔ ( فآویٰ رضوبیۂج ۱۲ 'ص۲۰۸ملتقطا 'مطبوعہ لا ہور )

(۴) جبیز کا سامان مورت کی ملکیت ہے۔ کسی اور کا شرعاً اس پرکوئی حق نبیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ:" وہ مال تمام و کمال خاص ملک عورت ہے دوسرے کا اس میں کچھٹ نبیں"۔ ردّ الحتار میں ہے کہ:" ہم محض جانتا

ہے کہ جہیز عورت کی ملکیت ہوتا ہے اور جب شوہراس کوطلاق دید ہے تو وہ تمام جہیز لے

لے گی۔اورا گرعورت مرجائے تو جہیزاس کے وارتوں کو دیا جائے گا۔شوہراس میں سے

اپنے لیے پچھ خاص نہیں کرسکتا''۔ (ناوئی رضویہ تام ۲۰۱ مطبوعہ لاہور)

(۳) عدت طلاق کا خرچہ شوہر کے ذمہ واجب ہے۔صدر الشریعہ علامہ امجد اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے

ہیں کہ:''جس عورت کوطلاق دی گئی ہے بہر حال عدت کے اندر نفقہ پائے گی۔طلاق رجعی

ہویابائن یا تعین طلاقیں عورت کومل ہویا نہیں'۔ (بہار شریعت حصہ ۸۵ ۵۸)

و الله و رسوله اعلم بالصواب

غیر مسلم میاں بیوی میں سے اگر عورت مسلمان ہوجائے تو نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ مسلمان ہوجائے تو نکاح کا کیا حکم ہوگا؟

سوال:

میرا نام پروین ہے اور میں شادی شدہ ہوں' پہلے میں عیسائی تھی' اب میں نے بحمرہ تعالیٰ اسلام قبول کرلیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کوبھی اسلام کی دعوت دی جو کہ اُس نے رقر کر دی سوال میہ ہوں گئوش کے ساتھ میرا نکاح برقرار ہے یا نہیں؟ اگر میں کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہوں تو آیا مجھے عدت گزار نی ہوگی یا میں فورا شادی کرسکتی ہوں؟ شادی کرنا چاہوں تو آیا مجھے عدت گزار نی ہوگی یا میں فورا شادی کرسکتی ہوں؟

جواب:

عورت اگر اسلام تبول کر لے اور شوہر بدستور کافر رہے تو عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیے شخص پر اسلام کی دعوت پیش کر نے اگر وہ اسلام تبول کر لے تو نکاح برقر ارر ہے گا اور اگر انکار کر ہے تو عدالت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ جاری کر نے اور ریہ فیصلہ عورت کے لیے ایک طلاق بائن شار کیا جائے گا' لہٰذا اگر اس کی رضتی ہو تھی ہوتو عدالت کے فیصلہ کے بعد وہ عدت گزارے گی اور عدت گزار نے کے بعد وہ کری بھی صاحب ایمان سے نکاح کرنے کی مجاز ہوگی۔

شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی حنفی علیہ الرحمۃ شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عمر فاروق رضی اللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک کا فرہ عورت نے اسلام قبول کیا' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھم جاری کیا کہ ایس کے شوہر کو اسلام کی دعوت دی جائے'اگروہ قبول کر لے تو عورت کے ساتھ رہے دیا جائے ورنہ دونوں میں علیحدگی کردی جائے۔

(البنابي في شرح الهدابيج ٦ ص ٢٧٣ 'مطبوعه مليان)

ا تی طرح آب کے دورِ خلافت میں بنو ثعلب کے ایک عیسائی شخص کی بیوی مسلمان ہو گئی' تو آپ نے اُس عیسائی کواسینے یاس بلا کرفر مایا:

''اما ان تسلم و اما ان انزعها منك فابی ان یسلم فنزعها منه عمر ''یعنی اگرتو اسلام قبول کرلیتا ہے تو اس عورت کے ساتھ رہ سکتا ہے' ورنہ میں اس کو تجھ سے علیحہ ہ کر دوں گا' اُس شخص نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کو اس سے جدافر مادیا۔ (مصنف ابن ابی شیہ: ۱۸۲۹ 'مطبوعہ بیروت'لبنان)

حفرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ عورت اگر مسلمان ہوجائے اور شوہرا نکار کرے تو عورت ایک طلاق بائن کے ساتھ شوہر سے جدا ہوجائے گی۔ اور شہاب الدین زہری فرماتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ طلاق شار کیاجائے گا۔ (مصنف ابن ابی شیہ: ۱۸۹۰۔ ۱۸۹۰ مطبوعہ لبنان) حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ در مختار اور البحر الرائق کے حوالہ سے اس مسکلہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

للنداصورت مسئوله ميس عورت كوچا ہے كه عدالت ميں اپنا دعوى پيش كر كے شو ہر سے

طلاق کا فیصلہ حاصل کرے اور عدالت کی ذرمہ داری ہوگی کہ وہ ندکورہ دلائل کی روشنی میں شوہر کوطلب کر کے اُس پر اسلام کی دعوت پیش کر ہے۔ اگر وہ خدانخو استہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر ہے تو عدالت عورت کے حق میں شریعت کی رُوسے علیحدگی کا فیصلہ جاری کرے۔ انکار کر ہے تو عدالت عورت کے حق میں شریعت کی رُوسے علیحدگی کا فیصلہ جاری کرے۔ واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

## کیا نکاح کے جائز ہونے کے لیے فارم اور رجسٹریشن کا ہونا ضروری ہے؟

#### سوال:

مؤرند 14 پر بل 1997 ء کومساۃ نیاز بی بی بنت شیرا کبرکا نکاح محمد صنیف ولد محمد اسلم خان کے ساتھ ہوا۔ وکالت کے فرائض مصری خان ولد فضل الرحمٰن نے انجام دیئے اور گواہی کے فرائض مرحوم نواب خان کے دو بیٹوں (حاجی محمد نورخان اور محمد ایوب خان ) نے انجام دیئے۔ ان تمام حضرات کے علاوہ دیگر قربی رشتہ وار بھی محفل نکاح میں شریک تھے۔ ان سب کی موجودگی میں ایک نکاح خوال نے فدکورہ نکاح پڑھایا۔ البتہ اس نکاح کی کاغذی سب کی موجودگی میں ایک نکاح خوال نے فدکورہ نکاح پڑھایا۔ البتہ اس نکاح کی کاغذی کار وائی نہیں ہوئی ایس کا اندراج نہیں ہوا۔ اس تفصیل کی روشنی میں دریافت کار وائی نہیں ہوئی اور علی موجودگی میں ایک فلاق منعقد ہوا یا نہیں؟ حالانکہ اُس کی رجشر بیشن نہیں ہوئی اور محمد حذیف (شوہر) کے طلاق دیئے بغیر نیاز بی بی سی اور سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ تفصیل سے جواب عنایت فرما کیں؟ [ سائی:فیرام الحدی 'نارتھ ناظم آباذ کرا بی ]

#### جواب:

شری نقط نظر سے نکاح منعقد ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اُن ہیں ایک چیز الله کا ایجاب و قبول ' ہے اور دوسری چیز' شہادت' ہے۔ ایجاب سے مراد سے ہے کہ لاکا یا لاک الله کا ایک کی چیش کش کرے اور قبول سے ہے کہ دوسرا فریق اُس چیش کش پر اپنی رضا مندی ظاہر کر دے۔ ' شہادت' ہے مراد سے کہ ایجاب وقبول کی سے کارروائی کم از کم دومرد یا ایک مرداور دو ورورتوں کے ساتھ لاکے اور لاکی کے درمیان دو وردیا کے درمیان

باہمی رضامندی سے ایجاب وقبول انجام یا جائے تو وہ نکاح شرعاً منعقد ہو جاتا ہے۔ اُسے تو ژنے اور ختم کرنے کاحق شوہر کے علاوہ کسی کو باقی نہیں رہتا۔

(الا في صُور الفسخ والتفريق في احوال مخصوصة)

قرآن مجيد مين فرمايا: 'أو فُوا بِالْعُقُود '(المائده:١) تمبار درميان بابحى ايجاب و تبول سے جوعقد انجام پاجائيں أنبيل پُورا كرو۔ حديث شريف مين فرمايا: 'فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتمو هن بامان الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله 'عورتوں كے معاملہ مين الله عزوجل سے ڈرو كوئكة مے فائبين الله كى امان كے ماتھ اپنے نكاح ميں ليا ہے اور الله كے ماتھ ائبين اسے دارو الله كے ماتھ ائبين اسے داروں الله كے ماتھ ائبين اسے داروں الله كے الله كال كيا ہے۔

(صحيحمسكم:١٢١٨،مشكوة المصابح:٢٥٥٥)

اس صدیث میں جو کلمۂ اللہ فرمایا گیا ہے اس ہے ایک قول کے مطابق ایجاب وقبول مرادلیا گیا ہے۔ ایک قول کے مطابق ایجاب وقبول مرادلیا گیا ہے۔ بیعنی ایجاب وقبول کے ذریعہ عورتوں کوتم اپنے لیے حلال کرتے ہو۔ مرادلیا گیا ہے۔ بیعنی ایجاب وقبول کے ذریعہ عورتوں کوتم اپنے لیے حلال کرتے ہو۔ (مرقات شرح مکلوة ج۵ ص ۲۳۸)

آیت مبارکہ اور حدیث رسول ملٹی اللیم سے معلوم ہوا کہ نکاح کا دارومدار'' ایجاب و قبول'' پر ہے۔ لہذا جہال کہیں بھی شرکی گوائی کے ساتھ ایجاب وقبول ثابت ہوجائے وہاں نکاح کے منعقد ہونے کا تھم لا گوکیا جائے گا۔

صاحب بدایدعلامه مرغینانی علیه الرحمة فرماتے بین: 'المنسکاح ینعقد بالایه جاب والفبول ''یعنی نکاح'' ایجاب وقبول ' سے منعقد بہوجا تا ہے۔ (بدایہ مع فق القدیر جسم ۱۸۹۳) فاوی عالمگیری میں ہے: ''الما رکنه فالایجاب والقبول و منها (ای المشروط) المشهادة ''یعنی'' ایجاب وقبول 'نکاح کارکن ہے اور گوائی نکاح کے شرائط میں ہے ہے۔ المشهادة ''یعنی'' ایجاب وقبول 'نکاح کارکن ہے اور گوائی نکاح کے شرائط میں ہے ہے۔ المشهادة ''یعنی'' ایجاب وقبول 'نکاح کارکن ہے اور گوائی نکاح کے شرائط میں ہے ہے۔

ان تمام عبارات اور دلائل سے واضح ہے کہ جو نکاح ایجاب و قبول اور گوائی کے ساتھ انجام پا جائے وہ بمیشہ کے لیے لازم ہو گیا۔خواہ اُسے رجسٹرڈ کیا گیا ہو یا نہیں۔رجسٹریشن اور کاغذی کارروائی قطعاً نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بیزیادہ سے زیادہ ایک ملکی اور قانونی ضرورت ہوتی تو تمام صحابہ کرام اور جمیع ضرورت ہوتی تو تمام صحابہ کرام اور جمیع

بزرگانِ دین وغیرہم من المسلمین کے نکاح رجٹر ڈ ہوئے ہوتے۔ حالاتکہ ایسانہیں ہے۔ ای
طرح قرآن مجید یا حدیث شریف یا فقہ کی کتاب میں بیشرط ندکور ہوئی ہوتی 'حالانکہ ایسا
ہی نہیں ہے۔ لہذا لوگوں کی بیسوج کہ نکاح جب تک رجٹر ڈ نہ ہو' منعقد نہیں ہوتا اور لڑکی
آ زاد ہوتی ہے 'محض غلط ہے۔ اور اس قتم کی شرا نظا عائد کرنا جہالت کے سوا پچھ نہیں۔ فقیہ
اعظم مفتی محمد نوراللہ نعیمی بصیر پوری علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں: یہ انگوشوں والا رجٹر اس زبان پرفتن
کی تی ایجاد ہے 'شرعا نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ (فادی نوریدہ می برصدافت ہے تو نیاز بی بی
سوال ندکور میں جو صورت حال بیان کی گئی ہے اگر وہ مبنی برصدافت ہے تو نیاز بی بی
اور محمد حذیف کے نکاح کوکوئی شخص چیلئے نہیں کرسکتا۔ محمد حذیف کے طلاق دیے بغیر نیاز بی بی
کسی اور کے ساتھ نکاح کوکوئی شخص خیلئے نہیں کرسکتا۔ محمد حذیف کے طلاق دیے بغیر نیاز بی بی پرسوائ اس

### نکاح کے لیے لڑکی کے راضی ہونے کی چندصور تنیں اور اُن کا شرعی تھم چندصور تنیں اور اُن کا شرعی تھم

#### سوال:

ایک آ دمی نے اپنی بالغہ بیٹی کا نکاح اپنے بھتیج کے ساتھ کر دیا' اس حال میں کہ لڑکی اس کے ساتھ سادی کرنے کے لیے رضامند نہ تھی' نکاح کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال تک وہ اپنے والدین کے گھر میں غیر مدخولہ رہی' پھر بغیر طلاق لیے اس لڑکی کا نکاح کسی دوسر مے خض کے ساتھ کردیا گیا۔

کیا بیددوسرا نکاح سیح ہے یانہیں؟ برائے مہر ہانی قرآن وحدیث کی روشنی ہیں اس کی وضاحت فرمادیں۔شکر میہ[سائل: حافظ محرآ فآب چک نبر 34 کے بیخصیل جزانوالہ شلع نیصل آباد] حداہ۔:

رضامندی اور اجازت کی بنیادی طور پرتین صوتیں ہیں: (۱)'' قبولاً ''جیسے زبان سے اجازت دی جائے یا رضامندی کا اظہار کیا جائے (۲)'' ف علّا'' جیسے رخصت ہوکر بلاا نکار

شوہرکے گھر چلے جانا (۳)'' **دلالہُ'' جیسے** کنواری لڑکی کا اجازت طلب کرتے وفت ہنس پڑنا یا بلاآ واز رویڑنایا خاموش ہو جانا۔

ندکورہ صور تیں عورت کی رضامندی اور اجازت شار کی جاتی ہیں۔ جس بالغداڑ کی کی جانب سے ندکورہ تین صورتوں میں کوئی بھی صورت پائی جائے 'نکاح منعقد ہوجائے گا'اگر چہ جرا اُس سے رضامندی لی گئی ہو۔ لیکن اگر بسر سے سے لڑکی سے رائے نہیں لی گئی نہ جبرا اُس سے رائے نہیں لی گئی نہ جبرا اُس سے رائے نہیں لی گئی نہ جبرا اُس سے رائے ہیں تکاح منعقد نہیں ہوگا۔

(كما صرّح به امام اهل السنّة في الفتاوى الرضوية ح١١ص٢٠٣)

سائل (حافظ محمر آفاب) نے جوصورت حال بیان کی ہے اُس میں اگراڑ کی نے اپنے قول وفعل ہے کسی بھی طرح اجازت اور رضامندی ظاہر نہیں کی تو ندکورہ نکاح شرعاً منعقد نہیں ہوا۔ جہاں دوسری جگہ نکاح کیا گیاوہ شرعاً درست ہے۔

ہاں!اگرلڑی نے ناپندیدگ کے باوجود و باؤیس آکر زبان سے رضامندی ظاہر کردی تھی تو اس صورت میں باپ کا کیا ہوا نکاح درست قرار پائے گا۔اب اُسے توڑنے کا کسی کو اختیار نہیں اور دوسرا نکاح ناجا مُزبھیرےگا۔

سائل نے سوال میں لڑکی کی رضامندی کی وضاحت نہیں کی اس لیے مسئلہ کی دونوں صور تیں تحریر کردی گئی ہیں۔ واللّٰہ و دسولہ اعلم بالصواب

## قادیانی شخص کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے کا بیان

#### سوال:

ایک عورت جس کا پہلا شوہر مسلمان تھا'اس سے اس کے دو بیجے ہیں'اس نے دوسری شاوی ایک قادیانی سے کی'اور اپ آپ کو مسلمان کہتی ہے اور اس کے دوسرے شوہر کے قادیانی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے'اس نے اپی بیٹی کی شادی قادیانی لڑکے سے اور اپ لڑکے کے شادی قادیانی لڑکے سے اور اپ الرکے کی شادی قادیانی لڑکے سے کی اور یہ اس کے پہلے مسلمان شوہر سے ہیں اور لڑکا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہماری مساجد میں نماز اداکرتا ہے'اس کا نکاح ایک نکاح خوال نے پڑھایا ہے' سوال یہ ہے کہ اس لڑکے کے قول کا اعتبار کیا جائے گایا نہیں اور اس نکاح

پڑھانے والے پر کیا تھم لگایا جائے گا؟[سائل:محمداویس کورنگی]

#### جواب:

قادیانی 'شرعا اور قانونا کافر اور گستاخ رسول ہیں۔ اُن سے کسی مسلمان عورت کا نکاح قطعاً جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بین نکاح 'نکاح نہ ہوگا بلکہ خالص زنا ہوگا اور اس سے پیدا ہونے والے بیجے ولد الحرام ہوں گے۔ جس عورت کا سوال میں تذکرہ کیا گیا ہے اُس نے دوسری شادی جس ملعون قادیانی شخص سے کی 'وہ شرعاً منعقد نہ ہوئی۔ اور اب تک جتنی باروہ آپس میں ملے ہیں 'زنائے خالص کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عورت پرلازم ہے کہ ندکورہ قادیانی سے علیحہ ہوگے ہیں۔ عورت پرلازم ہے کہ ندکورہ قادیانی سے علیحہ ہوگرسی مسلمان سے نکاح کرے۔ نیز اس علیحہ گی کے لیے عورت کو اس ملعون سے طلاق لینے کی بھی حاجت نہیں ہے' کیونکہ وہ کافر ہونے کے سبب اس کا شوہر نہیں اور بیاس کی بیوی نہیں۔

عورت کے اس تھم کے واضح ہونے کے بعداس کے بچوں کا شرعی تھم بھی واضح ہے کہ اگر اُس نے اپنے بچوں کی شادی قادیانی بچوں سے کی تو یہ بھی خالص زنا اور حرام کاری ہوگی اوراس ساری بدکاری بھیلانے کی ذمہ دارعورت ہوگی۔

لہذا ندکورہ عورت پر جس طرح ملعون قادیانی سے اپناتعلق حتم کر کے علیحدہ ہونا فرض ہے اس طرح اپنے بچوں کو بھی قادیا نیوں کے زنامیں دینے سے بچانا فرض ہے۔ یہ نکاح اگر پڑھا جا چکا ہے تو شرعاً منعقد نہیں ہوا' اگر چہ قادیا نی لڑکا اپنے آپ کے مسلمان کیے۔ نیز جس نے یہ نکاح پڑھایا اُس پر تو بہ اور اس نکاح سے بیزاری کا اعلان ضروری ہے۔ اور اگر خدانخواستہ نکاح خوال نے سب بچھ معلوم ہونے کے باوجود نکاح پڑھایا ہے تو اُسے تمام فولوں کے سامنے خودا سے ایمان اور این نکاح کی تجدید کرنا ہوگی۔

ندکورہ عورت اور اس کے بیچ تھم شرعی واضح ہونے کے باوجود اگر قاد نیوں سے ابنا تعلق نہ توڑیں اورعورت سمیت اُس کے بیچے زنا میں جتلا رہیں تو تمام مسلمان بھائی (خواہ رشتہ دار ہوں یا پڑوی )ان کا مل کر بائیکاٹ کریں اور دُعاسلام' اُٹھنا جیٹھنا اور تُی خوشی میں شرکت سے کھمل کنارہ کریں۔رسول محترم مُلٹھنا آئی ہے۔ شرکت سے کھمل کنارہ کریں۔رسول محترم مُلٹھنا آئی ہے اور دُعادت کونہ جاو' اگر مرجا کیں تو ان کے ارشاد فرمایا: اگر مہلوگ بیارہ و جا کیں تو ان کی عیادت کونہ جاو' اگر مرجا کیں تو ان کے

جناز ہے میں نہ جاؤ اور کہیں ملیس تو انہیں سلام بھی نہ کرو۔ (سنن ابن ماجہ: ۹۲) بن

والله ورسوله اعلم بالصواب

# شوہر کے کلمات کفریہ کہنے کی صورت میں نکاح کا حکم

#### سوال:

مساۃ شازیہ جو کہ سائل کی سگی بہن ہے۔ والدین نے برضاوخوثی اس کی شادی لا ہور کے ایک شخص سے کردی جو کہ بہلے سے ہماراعزیز تھا۔ بعد از زخستی اس نے دہمن سے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ میں کسی عاشق رسول المرائی آلیم کو نہیں مانتا جب میں خدا اور رسول المرائی آلیم کو نہیں مانتا جب میں خدا اور رسول المرائی آلیم کو نہیں مانتا تو کسی اورکو کیا مانوں گا؟ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر میں نماز شاز نہیں ہوتی ہم دنیا دار ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی فعل شنیع کیا کہ زخستی کے بعد تا ایں دم فعل لواطت کیا ہے شرق صحبت نہیں کی ہے۔ اس کی یہوی جب زخمی اورخوفز دہ ہوگئی تو اس نے کہا کہ ابھی سے ڈر شرق صحبت نہیں کی ہے۔ اس کی یہوی جب زخمی اورخوفز دہ ہوگئی تو اس نے کہا کہ ابھی سے ڈر گئی ہو؟۔ ہم اس بگی کو لے کروا پس شادی سے 36 گھنٹوں کے اندرا ندرا نیزا سوالوں کے جوابات ہاں آئے۔ پھر واپس کرا چی لے آئے۔ اب اس واقعہ کی بنا پر درج ذیل سوالوں کے جوابات ہاں میں دین تا کہ ہم گمرائی سے بچ جا کیں اور ہدایت پاسکیں۔ ہم آپ کے منون اور مول گے۔

- (۱) کیاوہ مخص اس بیان کے بعد مسلمان رہایا نہیں؟ اور بیر کہ اب اس سے نکاح قائم ہے یا ٹوٹ چکا ہے؟
- (۲) اب اس کے بعد اس سے ملاقات تنہائی اور حصول اولا د کاعمل زنا کے زمرے میں آئے گایانہیں؟
- (۳) اگر برادری کے بڑے لوگ مل کریہ کہیں یا وہ خود کیے کہ مولویوں کے بہنے سے کیا ہوتا ہے؟ خیر ہے پچھ نہیں ہوا مردایسے ہی ہوتے ہیں کہندائم چھوڑ وسب با تیں اور پڑی کو بھیج دو۔ جب اللہ معاف کرتا ہے تو بندے کون ہوتے ہیں؟ کیا ایسی باتوں میں آکر بھیجنا نہیں چاہیے؟ کوداپس وہاں بھیجنا سیج ہے یا ہرگز بھیجنا نہیں چاہیے؟
  - (4) اس کے اس فعل کے بعد اس سے ضلع لینا بھی کا شرعی اور قانونی حق ہے یا نہیں؟

- (۵) اگروہ بیہ کہے میں ان فتو ول شتو ول کونہیں مانتا' بس بیمیری بیوی ہے اور میں اس کا خاوند ہول' توننیخ نکاح کی کیاصورت ہوگی؟
- (۱) اگروہ بغیرتو بہ یا تو بہ کے ساتھ معافی مائے اور پھریہ بھی کیے کہ میں نے ایسا پچھ کہا ہی نہیں؟ بات کر بھی جائے 'منکر بھی ہوجائے تو کل کلال اس کی تو بہ پراعتبار کی کیا صورت ہوگی؟
- (2) اگر ہم اپنی بچی کو اس کے ساتھ ہی دوبارہ بسانا جا ہیں تو اسلام کی روشنی میں اس کی کیا صورت ہوگی؟[سائل:حقیق بھائی محرفرخ]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں سائل کی صدافت پراعماد کرتے ہوئے جواب یہ ہے کہ سائل نے جس شخص کے حوالے سے سوال کیا ہے اس نے اگر اپنی زبان سے یہ جملہ کہا ہے کہ '' میں خدا اور رسول مسئولی کے نہیں مانتا'' تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو چک ۔ کیونکہ میاں بیوی میں سے کی خارج ہوتے ہی اس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہو چک ۔ کیونکہ میاں بیوی میں سے کی ایک کا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہونا نکاح کوائی وقت ختم کردیتا ہے۔ البحر الرائق میں ہے کی ایک کا بھی دائرہ اسلام کے نارج ہونا نکاح کو ای المحال ''زوجین میں سے کسی ایک کا بھی دائرہ اسلام کے خارج ہونا نکاح کو ای المحال ''زوجین میں سے کسی ایک کا بھی دائرہ اسلام کے خارج ہونا نکاح کو دیتا ہے۔ (البحر الرائق جسم ۲۱۳)

صورت ِمسئولہ میں جب شوہر نے اپنی زبان سے کفریہ کلمہ نکالا اسی وفت نکاح ٹوٹ گیا ورو ہیں سے عورت کی عدت شروع ہوگئی۔ فناوی عالمگیری میں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان حب بغیرطلاق کے جدائیگی واقع ہوجائے اورعورت حیض والی ہوتو اس کی عدت تین ماہواری کا آنا ہے۔ (فناوی عالمگیری جام ۵۲۲)

لہندا شوہر کے دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہی عورت کی عدت کا آغاز ہوگیا اور شرعاً ونکہ بین نکاح ٹوٹ چکا ہے لہندا عورت کو خلع لینے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ کیونکہ شرعاً جب کاح ٹوٹ چکا تو دونوں کے درمیان کوئی رشتہ باتی نہیں رہا۔ ہاں اگر شوہر تو بہ کر لے اور از سر کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجائے تو عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے شوہر سے دو بارہ نکاح کر لے یا فی عدت گڑا ارکر کسی دوسر اعظم ہالصواب فی عدت گڑا ارکر کسی دوسر سے کے العقیدہ مسلمان سے نکاح کر لے۔ واللہ ودسولہ اعلم ہالصواب

یمی وضاحت فآوی عالمگیری ج۲ص۱۳۱ 'فتح القدیرج ۳ ص ۱۳۹ مفتح الفدیر ج ۳ ص ۱۳۹ ورفآوی قاضی خان ج اص ۱۵۹ میں موجود ہے۔

میلیفون پر نکاح میں ایک لازمی خرابی پیہ ہے کہ بلسِ ایجاب وقبول ایک نہیں ہوتی۔ دوسری خرابی عام طور پریہ ہوتی ہے کہ گواہان ایک ساتھ الفاظِ نکاح نہیں من سکتے۔سوال مٰد کور میں تحریر کردہ وضاحت کے مطابق اگر چہ اسپیکرسٹم سے ذریعہ گواہوں کا ایک ساتھ سنناممکن ہوگیالیکن ظاہر ہے کہ اختلاف مجلس کی خرابی بدستور قائم ہے۔علامہ شامی لکھتے ہیں:''الفوق بيس الكتاب والخطاب ان في الخطاب لو قال قبلت في مجلس 'اخر لم يجز و فسى السكتساب يبعوز "\_(ردالحارج م ص ١٥) خط وكتابت اور براوراست گفتگو ميل فرق ہے براہ راست گفتگو میں اگر قبول کا لفظ دوسری مجلس میں ادا کیا تو نکاح جائز نہ ہوگا'جب کہ خط و کتابت میں جائز ہوگا۔ اس عبارت سے واضح ہے کہ ڈائیریکٹ گفتگو میں جس جگہ ا بیجاب ہوا' اس جگہ قبول کرنا ضروری ہے۔ جب کہ ٹیلیفون پر ایجاب و قبول کی صورت میں ابیانہیں ہوتا۔ بلکہ مزید ایک اور خرابی در آتی ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مفتی محمہ وقار الدين قادري رضوي عليه الرحمة لكصة بين: ( ميليفون پر نكاح بإطل ہونے كى ) تيسري وجہ ميه ہے کہ ٹیلیفون پرصرف آواز سی جاتی ہے کون شخص قبول کرر ہا ہے؟ بیمعلوم نہیں ہوتا ہے اور صرف آواز ہے بیتعین نہیں کیا جاسکتا کہ بیفلاں مخض کی آواز ہے۔اس کیے کہ آواز دوسرے کی طرح بنائی جاسکتی ہے۔لوگ جانوروں کی آوازوں کی اس طرح نقل کرتے ہیں کہ اگر سامنے نہ ہوتو پہچانانہیں جاسکتا کہ بیآ واز جانور کی ہے یا انسان نقل کررہا ہے۔ بہرحال میلیفون پر نکاح باطل ہے۔اس کے بچے ہونے کی کوئی صورت نہیں۔

(وقارالفتاويٰ ج ٣٥س ٥٢)

شرح سیح مسلم شریف میں شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی مدخلد العالی لکھتے ہیں:

بعض اوقات لڑکا ایک ملک میں اورلڑ کی دوسرے ملک میں ہوتی ہے اور مقصد یہ ہوتا

ہے کہ لڑکی کا نکاح کر کے اس کولڑ کے کے پاس بھیج دیں۔ مثلاً لڑکی پاکستان میں اورلڑکا
انگلینڈ میں ہے۔ ایسے مواقع پرلوگ ہو چھتے ہیں کہ آیا شیلیفون پرنکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ اس
کا جواب یہ ہے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ نکاح میں بیضروری ہے کہ دومسلمان گواہوں کے سامنے

مجلسِ نکاح میں ایجاب وقبول کیا جائے اور جب لڑکا انگلینڈ میں ٹیلیفون پر قبول کررہا ہے تو اس کا یہ قبول کرنا جائے اور جب لڑکا انگلینڈ میں ٹیلیفون پر قبول کررہا ہے تو اس کا یہ قبول کرنا مجلس میں دو گواہوں کے سامنے ہیں ہے۔ اور وہ شرعاً اور قانو ناکڑ کے کے قبول کرنے کی گواہی نہیں دے سکتے۔اس لیے ٹیلیفون پر نکاح کرنا جائز نہیں۔

( شرح صحیح مسلم ج ۳ ص ۸۲۹)

ہاں البتہ بیصورت اختیاری جاسکتی ہے کہ لڑکا خط یا میلیفون کے ذریعہ کسی شخص کو اپنا وکیل بنادے اور وہ وکیل لڑکے کی طرف سے پاکستان میں ایجاب وقبول کر لے اور بیدا یجاب وقبول حسب دستور دو گواہوں کے سامنے مجلسِ نکاح میں ہو'اس طرح نکاح منعقد ہوجائیگا۔ اس کی مثال خود نبی پاک ملتی ہو گئی ہے کہ آپ نے نجاشی کی طرف خط لکھا اور ام حبیبہ اس کی مثال خود نبی پاک ملتی ہو گئی ہے کہ آپ نے نبیاشی کی طرف خط لکھا اور ام حبیبہ کا نکاح رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا اور نجاشی نے نبی اکرم ملتی گئی ہے حضرت ام حبیبہ کا نکاح کردیا۔ (المبوط ج ۵ ص ۱۵ ان ۱۵ شرح صحیح مسلم ج ۳ ص ۸۲۹)

عاصلِ کلام بیک دنکاح کے تیجے ہونے کے لیے ایجاب وقبول کا ایک مجلس میں دومسلمان کواہوں کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹیلیفون پر اس ظرح کی صورت ناممکن ہے۔ اس لیے ٹیلیفون پر نکاح نہیں ہوسکتا۔ اگر کوئی ایسی ہی مجبوری ہے کہ نکاح جلد کرنا ہے اورلڑکا یہاں نہیں آسکتا تو وکالت کی صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

### ایک ہی دن تقریب نکاح اور ولیمه منعقد بریب نکاح اور ولیمه منعقد بریب نکام عرصی علم

سوال:

زید کے لڑکے کی شادی بکر کی لڑک ہے طے پائی مگر زید و بکر میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ دونوں (لیعنی زید و بکر) مل کرایک تقریب منعقد کرتے ہیں جس میں نکاح پڑھایا جائے گا۔ زید (لیعنی لڑک والے) اس تقریب کو ولیمہ کا نام ویں گے اور بکر (لیعنی لڑک والے) اے نکاح کی تقریب ہے منسوب کریں گے۔ آیا کہ ایسا کرنا از روئے شریعت مطہرہ جائز ہے کہ ایک دن کو دومختلف ناموں ہے منسوب کیا جائے اور ولیمہ تو شب زفاف گزار کرمنعقد

ہوتا ہے اسے پہلے سے منعقد کرنا کیسا ہے اور قائلین کے بارے میں کیا تھم ہے؟ [سائل: محرفیم الدین قادری ۴.B ایریا]

#### جواب:

ولیمہ کے دفت میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک شادی کے دن جو کھانا کھلایا جائے وہ ولیمہ ہے اور بعض کے نزدیک شپ زفاف کے بعد جو ضیافت کی جائے وہ ولیمہ ہے۔ دوسرا قول راجح اور مختارہے۔

صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ ولیمہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ولیمہ بیہ ہے کہ شپ زفاف کی صبح کواپنے دوست احباب عزیز وا قارب اورمحلّہ کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے۔ (بہارشریعت حصہ ۱۱ ص۳۲)

ا ن تعریف کے پیش نظر مسنون طریقہ یہی ہے کہ شب زفاف کے بعد ہی ولیمہ کی تقریب کی جائے 'تا ہم اگر ولیمہ کے لغوی معنی کے اعتبار سے شادی اور نکاح کے کھانے کو ولیمہ کہہ دیا جائے تو لغت کی حد تک درست ہے 'کیونکہ ولیمہ کا لغوی معنی وعوت طعام ہے۔لیکن جیسا کہ بیان کیا جاچکا کہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ شب زفاف کے بعد وعوت ولیمہ کا اہتمام کیا جائے۔ بیان کیا جائے۔ فاوی عالمگیری میں ہے:

"وليسمة العرس سنة و فيها منوبة عظيمة وهي اذا بني الرجل بامرء ته ينبغي ان يدعو الجيران والاقرباء والاصدقاء و يذبح لهم و يصنع لهم طعاما". ( فأولى عالكيري ج ص ٣٣٣)

دعوت ولیمه سنت ہے اور اس میں بہت نواب ہے اور دعوت ولیمہ یہ ہے کہ آ دمی اپنی بیوی سے زفاف کرنے کے بعد اپنے پڑوسیوں' عزیز وا قارب اور دوستوں کے لیے دعوت کا اہتمام کرے'ان کے لیے جانورکو ذرج کر کے کھانا تیار کرے۔

اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیه الرحمة فرماتے بیل کہ: شپ زفاف کی صبح کواحباب کی دعوت کرنا ولیمہ ہے۔ رخصت سے پہلے جو دعوت کی جائے ولیمہ نہیں۔ یونمی بعدرخصت قبل زفاف اور ریاء وناموری کے قصد ہے جو پچھ ہوجرام ہے۔ مبیس ۔ یونمی بعدرخصت قبل زفاف اور ریاء وناموری کے قصد ہے جو پچھ ہوجرام ہے۔ (نآوی رضویہ جاس ۲۵۲ مطبوعہ لاہور) واللّه و دسوله اعلم بالصواب

# الم تشبع بية نكاح كاشرى عكم

#### سوال:

تسی سی اور کی کا نکاح شیعہ اور کے سے یاسٹی اور کے کا نکاح شیعہ اور کی سے جائز ہے یا نہیں؟[سائل:عبداللہ خان پرانی سبزی منڈی]

#### جواب:

صورت مسئولہ کے جواب سے قبل جاننا چاہیے کہ شیعوں کے بعض عقا کہ ونظریات علاء اعلام کی تصریحات کے مطابق کا فرانہ ہیں خصوصاً وہ شیعہ جوشیخین کریمین (سیدنا ابو بکر صدیق وعرضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ مصلحتی مسلمان قرار دیتے ہیں ام المونین سیدہ عا تشصد یقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ مصلحتی مسلمان قرار دیتے ہیں ام المونین سیدہ عا تشصد یقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پرتہت لگاتے ہیں وہ بلاشبہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور وہ شیعہ جو حضرات سیدنا ابو بکر صدیق وعرضی اللہ عنہا کو برا بھلانہیں کہتے ندان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور دیگر کا فرانہ نظریات محرضی اللہ عنہ اور محرضی اللہ عنہ کو دیگر صحابہ سے افضل جانتے ہیں وہ بدعت اور محرضا خان محدث بر ملوی نو رائلہ مرقدہ محرابی کا شکار ہیں۔ اعلی حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان محدث بر ملوی نو رائلہ مرقدہ تحریفرماتے ہیں: رافضی تیز ائی جو حضرات شیخین صدیق اکر و خاروق اعظم رضی اللہ عنہا خواہ ان میں سے ایک کی شان پاک میں گتا نی کر رہے اگر چوسرف اسی قدر کہ آہیں امام وخلیفہ برحق نہ مانے کہ تب معتمدہ فقد خفی کی تصریحات اور عامہ اکہ ترجی وفنوئ کی تصحیحات پر مطلقا برحق نہ مانے کے بعد آپ مختلف کتب سے عبارات ذکر کر سے ہوئے شرح نقابہ کو حالے ہیں:)

"من انكر امامة ابى بكر الصديق رضى الله عنه فهو كافر وعلى قول بعضهم هو مبتدع و ليس بكافر و الصحيح انه كافر و كذلك من انكر خلافة عمر رضى الله عنه في اصح الاقوال". (شرح تايين مس ١٠٠١)

معتو دسی الدست کی ملافت کا منکر کافر ہے 'بعض نے کہا کہ ایسافخص بدند ہب یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر کافر ہے 'بعض نے کہا کہ ایسافخص بدند ہب ہے کافرنہیں ہے لیکن شیح قول یہی ہے کہ وہ کافر ہے۔ اسی طرح شیح ترین قول کے مطابق حضرت عمر رصنی الله عنه کی خلافت کامنکر بھی کا فر ہے۔

ندکورہ تفعیل سے بید حقیقت واضح ہوگی کے علی العموم شیعوں کے نظریات کا فرانہ ہیں اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔البتہ وہ شیعہ جو بہ ظاہر صرف اس نظر بدکا پر چار کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام (بشمول حضرت ابو بکر وعمرعثان غی رضی اللہ عنہ کرام (بشمول حضرت ابو بکر وعمرعثان غی رضی اللہ عنہ موہ اپنے افضل ہیں ان پراگر چہ کتب فقہ میں کفر کا تھم نہیں ہے صرف گراہی کا تھم ہے۔ تاہم وہ اپنے نہرہ بیں '' تقیہ'' کے نظریہ کے مطابق فی زمانہ بہت شدت کے ساتھ کا فرانہ نظریات کے ساتھ اپنی براء ت کا اعلان کرتے ہیں اس لیے اہل سنت کے معتمد علاء نے ہر صورت میں ساتھ اپنی براء ت کا اعلان کرتے ہیں اس لیے اہل سنت کے معتمد علاء نے ہر صورت میں شیعوں سے نکار کو ممنوع قرار دیا ہے خواہ لڑکا کی ہو اور لڑکی شیعہ یا لڑکی سی ہو اور لڑکا شیعہ۔ چنا نچے صدر الشر بعد علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ العزیر ترجریوفر ماتے ہیں:
"روانفن زمانہ بوجوہ کیرہ کا فرمرتہ ہیں 'سنیہ سے ہرگز نکار نہیں ہوسکتا' اگر کہا جائے "

گا باطلِ محض وزنائے خالص ہوگا''۔ ( فناویٰ امجدیہے ۲ص ۵۷)

اسی طرح مفتی وقار الدین قادری رضوی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں: "شیعہ لڑکے سے تی لڑک کا نکاح باطل ہے۔ اس لیے کہ شیعہ آج کل عام طور پر تیز ائی اور حضرت ابو بکر وحضرت عائشہ عرکی خلافت کے منکر ہیں اور ان ہستیوں کوسب وشتم کرنے والے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پرقذف (تہمت) لگانے والے ہیں۔ تفضیلی شیعہ کا بھی بہی حال ہے۔ ان تمام عقائد کو عالمگیری وشامی وغیرہ کتب فقہ میں گفریات شارکیا ہے اور کسی کافر سے کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ شیعہ کے یہاں" تقیہ" یعنی جھوٹ بولنا فرض ہے۔ تفضیلی شیعہ کا جھی یہی تھم ہے۔ یہ لوگ سے شادی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا فرض ہے۔ تفضیلی شیعہ کا تبار کی سے شادی کرنے کے لیے جھوٹ بول کرا پنے آپ کو فضیلی ہیں تھی یہی تھم ہے۔ یہ لوگ کا اغتبار نہیں کیا جائے گا۔

ایک اورسوال کے جواب میں لکھتے ہیں:'' ضروریات دین جن کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہےان میں ہے کسی کا انکار کرنا کفر ہے۔ابو بکرصدیق رضی اللہ عند کی خلافت اور ال کے صحابی ہونے کی تقیدیق بھی ان ہی میں سے ہے۔ شیعہ بہت می باتوں میں اختلاف کے ساتھ حضرت ابو بمرصد بی رضی الله عنه کی خلافت کا بھی انکار کرتے ہیں اور انہیں خائن و غاصب مانتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا پر اب بھی مہمتیں لگاتے ہیں۔اس لیے ان کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا کلمہ بھی علیحدہ کرلیا اور اذان بھی تبدیل کرلی۔ البذاکسی مسلمان کا نکاح کسی شیعہ لڑکی سے نہیں ہوسکتا۔ اور چونکہ شیعوں کے ندہب میں'' تقیہ'' کرنا لینی اپنے ندہب کو چھپالینا اور حجوث بولنا ان کے عقا کداور فرائض میں شامل ہے اس لیے ان کے تول پر بھی یقین کرنامشکل ہے۔ (وقار الفتاویٰ جس ساسہ ۳۳) عاصل کلام بیہ ہے کہ جوعورت ند ہب شیعہ سے تعلق رکھتی ہے اس سے کسی سن مرد کا اور کسی شیعہ لڑکے سے سنی لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے اگر چہ وہ میہ دعویٰ کریں کہ ہم نے مذہب شیعه کو جھوڑ دیا ہے یا اہل سنت کے مذہب کو قبول کرلیا ہے۔ کیونکہ بہر حال اس بات كوردنبين كيا جاسكتا كهوه اين فدبه اورنظريات كوچھپانا'' عبادت' مجھتے ہيں اس ليے ہوسکتا ہے کہ وہ ای عبادت کی ادا بیٹی کے طور پر اپنے فدہب سے بیزاری ظاہر کریں اور ا ہے آپ کوسیٰ ظاہر کریں۔اس لیے اہل سنت کو ان کے ساتھ منا کحت (شادی بیاہ) ہے

بجالازم بـــروالله ورسوله اعلم بالصواب

## اہل کتاب (بہودونصاریٰ) سے نکاح کا شرعی تھم

#### سوال

- (۱) کسی مسلمان عورت کا اہل کتاب ہے نکاح جائز ہے یانہیں؟
- (۲) کوئی مسلمان مخص کسی کتابیہ سے نکاح کرسکتا ہے یا نہیں اگر وہ کتابیہ ہومشر کہ یعنی شام کے بیان مسلمان محق ہوتو کیا تھم ہے؟ مشر کہ سے نکاح کی ممانعت اور کتابیہ سے نکاح کے جواز کی کیا وجہ ہے؟ [سائل: محمد اسامیل اشرف ملیر]

#### جواب:

(۱) مسلمان عورت سمی بھی کافر کے لیے حلال نہیں۔ علامہ سید محمود آلوی حنفی بغدادی علیہ الرحمة "ولا تنكحوا المشركات" (القرة:٢٢١) كي تفير مين حضرت سيدنا ابن عباس رضى الله عنما على الله عنه من خالك المسركات نسخ من ذالك نكاح نساء اهل الكتاب احلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم "-(روح المعانى ج اص ١٩٩) يعن" ولا تنكحوا المشركات" (مشركه عورتوں سے نکاح نہ کرو) تو اس تھم سے نکاح کتابیہ کو نکال دیا گیا' اللہ تعالیٰ نے اہلِ كتاب كى عورتوں كومسلمان مردوں كے ليے طال فرماديا اورمسلمان عورتوں كو اہلِ كتاب كمردول يرحرام فرماديا علامة قرطبي ماكى فرمات بين: "لم يعل الله مومنة السكاف "\_( قرطبي ج ١٨ ص ٨٥) الله تعالى في مسلمان عورت كوكسي كافر كے ليے طلال عبيس فرمايا ـ اعلى حضرت امام احمد رضاخان فاصل بريلوى عليه الرحمة لكصة بين: " لا المه الا المله! مسلمان عورت كا نكاح نصراني وغيره كسي كا فريين بوسكمًا 'اكر بوگاز نام محض موكارالله عن وجل فرما تاب: "لاهن حل لهم والاهم يحلون لهن" نامسلمان عورتيس كافرول كوحلال بين اورنه كافرمسلمان عورتول كوحلال " ـ ( فآو في افريقيه م ١٠١٠ ) (٢) الله تعالى ارشاد فرما تا ب: "وكا تُنكِحُوا الْمُشْرِكُتِ" (البقرة:٢١١) مشركة ورتول ے نکاح نہ کرؤاس آیت میں مشرکہ عورتوں سے نکاح کی علی الاطلاق ممانعت فرمادی می

لیکن بعد میں کتابیہ کواس آیہ مبارکہ کے عموم سے خاص کر کے اس سے نکاح کو جائز قرارد ہے دیا گیا۔ ارشادِر بانی ہے: '' وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الْمُوْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتَابُ ''(المائدہ:۵) (حلال ہیں) پاکدامن مومنہ ورتیں اور پاکدامن عورتیں ان کی جنہیں کتاب دی گئے۔ صاحب فتح القدیر علامہ ابن حام فرماتے ہیں: ''ولا تنکحوا المشرکاتِ نسخت فی حق اهل الکتابِ المثلثین وغیرهم بایة الکتاب و بقی من سواهم تحت المنع ''۔ (فتح القدیرج سم ۲۲۹)

لینی مشرکات ہے نکاح نہ کرنے کا تھم اہلِ کتاب کے حق میں سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ سے منسوخ کردیا گیا' خواہ اہل کتاب تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہوں یا دوسرے ہوں' اور اہلِ کتاب کے منسوخ کردیا گیا۔ کتاب کے ماسوابقیہ دیگرمشرکین سے نکاح برستورمنع ہے۔

علامدابن هام کی اس عبارت سے جہال بیمعلوم ہوا کہ اہل کتاب و دیگرمشرکین حکم نكاح ميں يكسان نہيں ہيں وہاں ميجى معلوم ہوگيا كه كتابية ورت خواہ تثليث كاعقيدہ ركھتى ہو اس کے باوجود نکاح کرنا جائز ہے تاہم یہاں یہ بات واضح رہے کہ بنتہاء کرام نے اس نکاح سے بچنائی بہتر قرار دیا ہے جیسا کہ در مختاری میں صاب ایجین الحقائق ج مص کے کہ مجمع الانبرج؛ ص ٨٣٣ 'اور دعير كتب فقة ميں اس كى صراحت موجود ہے اس ليے وہ مسلمان جو ا پی کم علمی با سادہ طبیعت کی وجہ ہے ایے ایمان کو بچانے پر قادر نہ ہو وہ صرف مسلمان عورت ى سے نکاح کرے۔ کتابیہ سے نکاح کر کے اپنا ایمان خطرہ میں نہ ڈالے۔مفترقرآن حضرت مفتى احمد بإرخان تعيم عليه نعمة البارى لكصة بين: اس نكاح ميس حيار باتول كالحاظ ركهنا ضروری ہے: اوّلاً میک اپناایمان بیا سکے اس ( کتابیہ ) کی صحبت سے خود عیسائی یا بہودی نہ بن جائے۔دوسرے بیکہاییے بچوں اور گھروالوں کو بھی کفرے بیا سکے ایمان پر قائم رکھ سکے۔ تيسرے بيك اس كتابي سے دلى محبت اور اس كى طرف ميلان پيداند مور رب فرماتا ہے: "و كلا تَوْكُنُو اللِّي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" (مود: ١١٣) ظلم كرنے والول كى طرف ميلان نه ر کھؤورنہ تہبیں بھی جہنم کی آ گے چھوئے گی۔ چوشے ریکهاس کتابیکواپنا' اپنی توم اور اپنے ملک كاراز دارنه بتائے بس سے وہ ہم كونقصان پہنچاسكے ۔ جوشن اتن احتياطيس كر سكے وہ اس نکاح کی جرأت كرے۔ورنہ بينكاح اس كے دين ايمان قوم بلكه ملك كے ليے زہرقاتل ہو

گا- (تغییر نعیمی ج۲ ص ۲۱۸ ۲۲۱ مطبوعه مکتبه اسلامیهٔ لا بور )

علاوہ ازیں کتابیہ عورت کی وجہ ہے عموماً گھروں میں یا کم از کم بچوں میں اخلاقی خرابیاں در آتی ہیں اور اسلامی تہذیب کی خلاف ورزی کوفروغ ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنداس نکاح کے ساجی اور سیاسی نقصانات کی وجہ ہے اس کو شدید ناپند جانتے تھے۔ آپ کو جب اطلاع ملی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عند نے ہدائن پہنچ کر ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا ہے تو آپ نے اُن کو خط لکھا کہ اس کو طلاق دے کر فارغ کرو۔ حضرت حذیفہ نے جواب میں لکھا کہ کیا ہے ہو۔ اُن کو خط لکھا کہ اس کو طلاق دے کر فارغ کرو۔ حضرت تحذیف نے خواب میں لکھا کہ کیا ہے ہو۔ تہرے لیے حرام ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عند نے تحریر فرمایا کہ میں حرام نہیں کہتا 'لیکن ان لوگوں کی عورتوں میں عام طور پر عقت و پاک دامنی تخریر فرمایا کہ میں حرام نہیں کہتا 'لیکن ان لوگوں کے گھرانے میں اس راہ سے فاشی و بدکاری نہیں ہے اس لیے جمحے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھرانے میں اس راہ سے فاشی و بدکاری کعب بن ما لک رضی اللہ عنہا کو بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی کعب بن ما لک رضی اللہ عنہا کو بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح پر خت شبیہ فرمائی اور تکم دیا کہ انہیں طلاق دے گڑنے کا خطرہ ہوتا تھا اور یہ ڈرکہ ایک گھر میں اللہ عنہ کو ان اولاد کے گڑنے کا خطرہ ہوتا تھا اور یہ ڈرکہ ایک گھر میں کھا راؤ کا زم آ سے گا۔

(فتح القديرج ٣٣ • ٢٣ ، مطبوعه دارالفكر؛ بيروت )

رہا بیسوال کہ مشرکہ سے نکاح کوممنوع اور کتابید (اگر چہ مثلیث کا عقیدہ رکھتی ہو) سے
نکاح کو جائز کیوں رکھا گیا؟اس حوالے سے فقہاء نے بیلھا ہے کہ کافرہ مشرکہ عورت اور مسلمان
کے درمیان کی بھی درجہ کی مطابقت نہیں ہے کیونکہ وہ سرے سے اللہ اس کے رسول ملٹی لیا تھے،
ملائکہ خشر ونشر وغیرہ کی مشر ہوتی ہے۔ جب کہ کتابیہ عورت اصول دین (عبادت ورسالت و
عقیدہ آخرت) میں ہمارے ساتھ مشترک ہے اس بنیاد پر کتابیہ سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا
تاکہ نکاح کے ذریعے اسے اسلام میں داخل کرنا آسان ہو برخلاف کافرہ اور مشرکہ کے کہ اس
ہمارے ند ہب سے اونی تعلق بھی نہیں لہذا اس سے اسلام کی امیدر کھنا بہت بعید ہے اس بنیاد پر
اس سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ (دیکھے: بدائع الصائع ج م ۳۲۱ م جو اللہ الباخہ ج م ۳۵ م ۳۵ م)
(اس سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ (دیکھے: بدائع الصائع ج م ۳۲۱ م ۴۳ ) واللہ ور صولہ اعلم بالصواب

### نابالغی کی حالت میں نانی کے کرائے ہوئے نکاح کا شرعی علم ہوئے نکاح کا شرعی علم

سوال:

سرحدی ایک عدالت میں ایک لڑی کی طرف سے منیخ نکاح کے لیے خیار بلوغ کاحق استعال کرتے ہوئے درخواست داخل کی گئی۔عدالت نے یک طرفہ گوائی کے بیان کی روشی میں منیخ نکاح کا تھم جاری کر دیا۔تو کیا یہ نکاح منسوخ ہوگیا جب کہ یہ نکاح لڑی کی نانی نے کرایا تھا حالانکہ ججاموجودتھا۔

برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کر ہماری رہنمائی فرما نمیں -[سائل :فضل غن نارتھ ناظم آباد]

#### جواب:

اس سوال کے جواب سے بل چنداصول سمجھنا ضروری ہے:

★ نکاح کی ولایت اوّلا ان مردول کوحاصل ہے جوعصبہ بنفسہ کہلاتے ہیں۔اور وہ بالتر تیب بیٹا' باپ بھائی اور چچاہیں۔اگر بیاور ان کے اصول وفر وع موجود نہ ہوں تو پھر ولایت ان عور توں کو حاصل ہوگی: (۱) ماں پھر دادی پھر نانی (۲) بیٹی پھر بوتی پھر نواسی (۳) اگر بیانہ ہوں تو پھر نانا پھرسگی بہن پھر سوتنی (۳) اگر بیانی نہ ہوں تو بالتر تیب ان کی اولا د۔(۵) اگر وہ بھی نہ ہوں تو بالتر تیب ان کی اولا د۔(۵) اگر وہ بھی نہ ہوں تو بھوپھی' پھر ماموں' پھر خالہ' پھر چیاز ادبہن پھر بالتر تیب ان کی اولا د۔

ایک کے بھی موجود ہوتے ہوئے کوئی عورت (ماں کانی وغیر ہا) تصرف کا حاصل ہے ان میں سے کسی ایک کے بھی موجود ہوتے ہوئے کوئی عورت (ماں کانی وغیر ہا) تصرف کا حق نہیں رکھتی ۔اگر ایسی صورت میں وہ تصرف کر ہے گی تو یہ نکاح فضولی ہوگا اور اصل ولی کی اجازت پر موتوف رہے گا۔اگراس نے اجازت دیدی تو نکاح صحیح ہوگا ورنہ ہیں۔

( قنّا ويٰ رضوبية ج ١١ ص ٠ ٣٥ ،مطبوعه لا بهور )

تیسرااصول سیمحنا چاہیے کہ نابالغہ کا نکاح کرانے والا باپ دادا کے علاوہ کوئی اور ہوتؤ

نابالغہ کو بالغ ہوتے ہی سے نکاح کاحق حاصل ہوگا۔ (تور الابسار مع الدرالخارج می میں ایعنی جب کرنی بالغ ہوتے ہی کسی کو گواہ بنائے کہ میں نے اس نکاح کو فنح کردیا مجھے ناپند ہے یا اور کوئی ایسی بات جس سے ناراضی ثابت ہوتی ہو۔ اگر لڑکی نے بلوغت کے بعد ایک لح بھی باور کوئی ایسی بات جس سے ناراضی ثابت ہوتی ہو۔ اگر لڑکی نے بلوغت کے بعد ایک لح بھی ہے عذر خاموشی اختیار کی یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہوئی تو وہ نکاح لازم قرار پائے گا۔ اب عذر خاموشی اختیار کی یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہوئی تو وہ نکاح لازم قرار پائے گا۔ (ہدایداولین ص ۱۵ اس ناوی رضویہ نااص ۱۹۰۰)

ندکورہ اصول کی روشی میں ہو جھے گئے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب مذعیہ کا چھا موجود ہنانی کو نکاح کرانے کا شرعا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اس کے باوجود نانی نے مذعیہ کا (بہ حالت نابالغی) نکاح کردیا۔ لہذا شری نقطہ نظر سے یہ نکاح چھا کی اجازت پرموتوف تھا۔ اگر انہوں نے مذعیہ کے نکاح کو درست قرار دیا تھا تو یہ نکاح درست ہوگیا اور اگر انہوں نے نکاح کوروکردیا تھا تو شرعاً یہ نکاح صحیح نہ ہوا۔

بہرصورت چونکہ یہ نکاح باپ یا دادا کا کرایا ہوانہیں ہے اس لیے ذکر کردہ اصول کے مطابق مذعیہ نابالغہ کو بالغ ہوتے ہی فنج نکاح کا حق حاصل تھا۔ لہذا صورت مسئولہ میں مذعیہ نابالغہ نے اگر بالغ ہوتے ہی بغیر کسی عذر کے فی الفور نکاح کوردنہیں کیا بلکہ پجھ لمحات گزار کرنکاح کوفنخ کیا تو شرعاً یہ فنج درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ ہے فی الفور نکاح کورد نہ کر کسی اور عذر کے زائل ہونے کے بعد فنج نکاح کا دعویٰ کردیا تو شرعاً نکاح فنخ ہوجائے گا۔

خلاصة كلام بيركم مورت مسئوله ميں چونكه مدّ عيه كا نكاح الى كى نانى نے كرايا تھا البذا مدّ عيه كو بالغ ہوتے ہى فى الفور نكاح كو فنح كرنے كاحق حاصل تھا يُسواگر مدّ عيه نے بالغ ہوتے ہى كو گواہ بنا كر نكاح كو فنح كيا ہے تو قاضى كے تكم كے مطابق فنخ نكاح درست ہے اوراگر مدّ عيه نے فنح نكاح كا دعوى اپنے بالغ ہونے كے ساتھ فى الفور نبيس كيا تھا تو بي نكاح كا دار گر مدّ عيه نے فنح نكاح درست نبيس ہے۔ لازم ہو گيا اور قاضى كا فنح نكاح درست نبيس ہے۔

(بدائع الصنائع ج٣ ص ٩٣ م مقادمغ رد المحتارج م ص ١٣٠-١٢٩) ليحر الرائق ج٣ ص ١٢٠ ' نآوي رضويه ج ١١ ص ٥٢١ 'بهارشريعت حصد ع ص ٢٦) و المله و د مسوله اعلم بالمصواب

### بدکاری کرنے والے مردوعورت کا ہا ہمی نکاح اور اسقاطے ممل کا شرعی تھم نکاح اور اسقاطے مل کا شرعی تھم

سوال:

ایک لڑے اورلڑ کی نے (معاذ اللہ) زنا کاری کی جس کے بیٹیجے میں حمل تھہر گیا جو کہ چھ ماہ کا ہے۔ لڑکا اورلڑ کی نکاح کرنا چا ہتے ہیں لیکن ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ بچہ گرا کرنکاح کریں گے۔ کیا وہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں اور بچہ گرانا کیسا ہے؟

[سائل:عبدالرب كراجي]

#### جواب

زنا کاری شرعاً اشد حرام اور گناہ کبیرہ ہے جس سے توبہ کرنا نہا بت لازم اور ضروری ہے۔ تاہم ایسے دونوں مرد وعورت کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہے بشرطیکہ ان کے درمیان کوئی اور وجہ حرمت نہ ہو۔علامہ قرطبی مالکی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی آ دمی نے ایک عورت سے بدکاری کی تو آپ نے ان دونوں کومزا کے طور پر سوکوڑ ہے گئوائے پھران کا آپس میں نکاح کردیا۔ (تفیر قرطبی ۲۶ ص ۱۵۰) ہمارے دیگر فقہاء نے بھی اس نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔

(ویکھے: در مخارج سم ۱۰۰ نآوئی رضویہ ۱۱ م ۳۲۹ ۳۲۳ بہار شریعت حصہ ۲۵ مرا ا رہایہ مسئلہ کہ عورت کو جو حمل تھہرا ہواس کو گرانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہے کہ چونکہ حمل چھے ماہ کا ہو چکا ہے اس لیے اس کو گرانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ حمل تھہر نے کے چار ماہ بعد بچے کے اندر روح بھونک دی جاتی ہے۔ (بخاری جام ۴۵۲) اور جب روح بھونک دی جاتی ہے تو وہ جاندار ہوجاتا ہے۔ لہذا اس کو گرانا ایک جاندار کوئل کرنا ہوگا جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر حمل چار ماہ سے کم کا ہوتو کسی عذر کی بناء پر اس کو گرانا جائز ہے۔ علامہ شامی جائیہ الرحمة کلصتے ہیں:

"لو ارادت القاء الماء بعد وصوله الى الرحم قالوا ان مضت مدة ينفخ

فيه الروح لا يباح لها والنفخ مقدر بمائة و عشرين يوما بالحديث".

( فآويٰ شامي ج ۵ ص ۳۲۹ )

لین اگرعورت رخم میں نطفہ پہنچنے کے بعد اس کوگرانے کا ارادہ کرے تو فقہاء نے کہا ہے کہ اگراتی مدت گزرگی ہے جس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے اور حدیث کے مطابق بیدت جار ماہ ہے۔

لہٰذاسوال مذکور میں اڑکی کاحمل گرانا جائز نہیں ہے کیونکہ حمل چھے ماہ کا ہو چکا ہے۔ ای حالت میں دونوں کا نکاح کردیا جائے۔ واللہ ورسولہ اعلیہ بالصواب

> سی میں کا اینے بچازاد بھائی کی بیٹی سے نکاح کا شرعی تھم سے نکاح کا شرعی تھم

#### سوال:

درج ذیل صورت میں طارق کا نکاح اپنے چپازاد بھائی کی بیٹی (حنا) ہے ہوسکتا ہے یا نہیں؟

الله يار (والد)

عبدالقيوم (بينا) + آسيه (زوجه) سليم (بينا) + شابجهال (زوجه) عارف (بينا) طارق (بينا) حنا (بيني)

واضح رہے کہ ندکورہ صورت میں آسیہ اور شاہ جہاں آپس میں بہنیں ہیں اور عبد القیوم اور سلیم آپس میں بھائی ہیں۔[سائل:عبدالحق قادری ٔلانڈمی]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں طارق کا نکاح اپنے چیازاد بھائی عارف کی بیٹی حنا کے ساتھ جائز ہے' بہ شرطیکہ کوئی اور وجہ حرمت نہ ہو۔ کیونکہ پچیر ہے ممیر سے رشتوں کوشریعت مطہرہ نے جائز رکھا ہے۔ ( نآویٰ شامی ج ہم ص۸۱)

زیر بحث مسئلہ میں نکاح کے جائز ہونے کی واضح مثال سیدناعلی مرتفنی کرم الله وجہه

الکریم کا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا م زاد کی صاحبزادی تھیں۔فرق بیہ ہے کہ ابوطالب کی زوجہ لیعنی سید نا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ آپس میں سگی بہنیں نہیں تھیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ آپس میں سگی بہنیں نہیں تھیں۔ (جیسا کہ زیر بحث مسئلہ میں آسیہ اور شاہجہاں آپس میں بہنیں ہیں )لیکن اس سے نفس مسئلہ پرکوئی فرق نہیں آتا۔واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

# کسی عورت کا اپنی والدہ کے خالہ زاداور اپنے والد کے ماموں زاد بھائی سے نکاح کا حکم

#### سوال:

مسمی ارشاد جو کہ جماری والدہ کی خالہ اور جمارے والد کے ماموں کا لڑکا ہے بیعنی دور شنتے ہیں اس سے میری بہن کا نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟[سائل:محمرکامران لانڈھی] جواب:

صورت مسئولہ میں سائل کی بہن کا والدہ کی خالہ اور والد کے ماموں کے لڑکے ارشاد
سے نکاح جائز ہے۔ فاوئی شامی میں ہے: ' تعجل بنات العمات و الاعمام و المحالات
والا خوال '' (ردالمحارئ الدرالخارج م ص ۸۱) چچا' چھوچھی' خالہ اور ماموں کی لڑکیوں سے نکاح
جائز ہے' اور جب اپنے ماموں اور خالہ وغیر ہا کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے تو ماں باپ کے
خالہ اور ماموں کی لڑک 'لڑکے سے نکاح بھی جائز ہوگا بشرطیکہ خالہ ماموں کی لڑک 'لڑکے کے
ساتھ کوئی اور سبب حرمت نہ ہو۔ صدر الشریعہ علامہ امجدعلی اعظمی علیہ الرحمة لکھتے ہیں: باپ '
مال وادا دادی' نانا' نانی وغیرہم اصول کی چھوچھیاں یا خالا کیں اپنی چھوچھی اور خالہ کے حکم
مال وادا دادی' نانا' نانی وغیرہم اصول کی چھوچھیاں یا خالا کیں اپنی چھوچھی اور خالہ کے حکم
میں ہیں۔ (بہار شریعت حصہ عصس ۱۳)

چنانچہ جس طرح اپن خالداور مامول کے لڑکے سے نکاح جائز ہے ای طرح اپنے والدین کے مامول اور خالد کے سے نکاح جائز ہے۔ والدین کے مامول اور خالد کے لڑکے سے بھی نکاح جائز ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

دوالییعورتیں جوآبی میں سونیلی ماں اور بیٹی کارشتہ رکھتی ہوں ان سے کسی ایک شخص کے نکاح کا شرعی حکم رکھتی ہوں ان سے کسی ایک شخص کے نکاح کا شرعی حکم

#### سوال:

دوعور تنیں جو آپس میں سو تیلی ماں اور سو تیلی بیٹی کا رشتہ رکھتی ہوں ان کوکوئی شخص اپنے نکاح میں جمع کرسکتا ہے یانہیں؟[سائل:غلام حسن قادری ٔیاسین آباد]

#### جواب:

الیی دوعورتیں جوآبی میں سوتلی ماں اور سوتلی بینی کارشتہ رکھتی ہوں ان دونوں سے

بیک وقت نکاح کرنا جائز ہے۔ کیونکہ شرعاً ان دونوں کے درمیان نہ قرابت ہے نہ رضاعت۔

اور جب قرابت و رضاعت دونوں موجود نہیں ہیں تو دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔
صاحب ہدایہ لکھتے ہیں: 'لا باس بان یہ جمع بین اموء قو بنت ذوج کان لھا من
قبل لانه لا قرابة بینھما و لا رضاعة ''عورت اور اس کے پہلے شوہر ہے جو بیٹی ہوان کو

فکاح میں جمع کر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے درمیان قرابت اور رضاعت دونوں نہیں ہیں۔

و الله و رسوله اعلم بالصواب

دوالیی عورتیں جوآبیں میں ساس اور بہو کارشنہ رکھتی ہوں ان سے کسی ایک شخص کے نکاح کا شرعی حکم بوں ان سے کسی ایک شخص کے نکاح کا شرعی حکم

#### سوال:

شاہداور ناصر دو بھائی تھے۔ شاہد نے شادی کی پھراس سے ایک ٹڑکا ہوا پھر شاہد نوت
ہوگیا۔ شاہد کی بیگم سے چھوٹے بھائی ناصر نے شادی کرنی پچھ عرصہ بعد شاہد کا لڑکا بھی فوت
ہوگیا اور ناصر نے اس کی بیگم سے بھی شادی کرنی۔ کیا بیہ دونوں عور تیس ناصر کے نکاح میں
بیک وقت جمع ہوسکتی ہیں یانہیں؟ [سائل: قاری عبدالوہاب ٔ آزاد کشیر]

#### جواب:

فقہ حنفی کی متند کتب میں بید مسئلہ موجود ہے کہ الیبی دوعور تیں جن میں ہے ایک کو مرد فرض کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہوسکتا ہو ان کوایپنے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں۔ (ہدایہ ادلین ص ۳۲۸ در مخارج ۴ ص ۹۳)

صورت مسئولہ میں شاہد کی بیوی اور اس کے لڑکے کی بیوی آپس میں ساس اور بہو بین ان میں ہے اگر ساس کو مرد فرض کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوسکتا' جب کہ اگر بہوکو مرد فرض کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح ہوسکتا ہے۔لہذا ساس اور بہوکو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔

علامه ابن نجيم عليه الرحمة لكصة بين:

"وكذلك بين المرء ة و امرء ة ابنها فان المرء ة لو فرضت ذكرا لحرم عليه التزوج بالمرء المرء قابنه ولو فرضت امرء قالابن ذكرا لجاز له التزوج بالمرء قالنه التزوج بالمرء قالانه الجنبي عنها". (البحرالرائل جسم ٩٨٠ مجمع الانهرج اص ١٨٠ ورّي ارجهم ٩٥٠)

لین ای طرح عورت اور اس کی بہوکا کسی ایک شخص کے نکاح میں جمع ہونا جائز ہے کیونکہ ان دونوں عورتوں میں اگر ساس کو مرد تضور کیا جائے تو اس پر اپنی بہو کے ساتھ نکاح حرام ہوگا لیکن اگر بہوکومرد فرض کیا جائے تو اس کے لیے اس عورت کے ساتھ نکاح جائز ہوگا کیونکہ اب وہ اس عورت کے ساتھ نکاح جائز ہوگا کیونکہ اب وہ اس عورت کے لیے اجنبی ہے۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

دود صشر بیک سوتیلے بھائی بہنوں کے باہمی نکاح کاشرعی تھم باہمی نکاح کاشرعی تھم

### سوال:

زید نے اپی پھوپھی کا دورہ پیا۔ پھر جب زید کی اس پھوپھی کا انقال ہوا تو پھو پھانے دوسرا نکاح کیا۔ اس سے جواولا دہوئی اس میں سے ایک لڑکی سے زید کا نکاح کر دیا گیا۔ اب رید کے اس سے دس بچے ہیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ زید کا نکاح درست ہوایا نہیں؟

ا گرنبیں تواب کیا کیا جائے؟ اور اولا د کا کیا تھم ہے؟ [سائل:محدمراد کراچی]

#### جواب:

زید نے جب اپنی پھوپھی کا دودھ پیا تو وہ زیدگی رضائی ماں اور پھو پھا رضائی باپ
ہوگیا'اور پھو بھا کی دوسری زوجہ زیدگی سوتیلی رضائی ماں ہوگئی اوراس سے ہونے والی اولا د
زید کے لیے رضائی سوتیلے بھائی بہن ہوگئے۔اور جس طرح نسبی سوتیلے بھائی بہن ایک
دوسرے کے لیے حرام ہیں اسی طرح دودھ شریک سوتیلے بھائی بہن بھی ایک دوسرے کے
لیے حرام ہیں۔ کیونکہ نبی اکرم مُنْ اَنْدَائِم نے ارشاوفر مایا:

''یعی نسب کی وجہ ہے جورشتے حرام ہیں وہ دودھ کی وجہ ہے حرام ہیں۔ (صحیح بخاری مشکوۃ شریف ص۲۷۳)

صدرالشرید علامدامجد علی اعظمی علید الرحمة لکھتے ہیں: بہن خواہ حقیقی ہو یعنی ایک مال

ہاپ سے یاسو تیلی کہ باپ دونوں کا ایک ہاور ما کیں دوئیا مال ایک ہاور باپ دوسب

حرام ہیں۔ (مزید فرماتے ہیں کہ:) پچہ نے جس عورت کا دودھ پیاوہ اس بچہ کی مال ہوجائے

گی اوراس کا شوہراس دودھ پینے والے بچہ کا باپ ہوجائے گا اوراس عورت کی تمام اولادیں

اس کے بھائی بہن خواہ اس شوہر سے ہول یا دوسر سے شوہر سے اس کے دودھ پینے سے بہلے

می ہوں یا بعد کی یاساتھ کی ۔اورعورت کے بھائی اور ماموں اس کی بہن خالہ یو نبی اس شوہر

گی اولادیں اس کے بھائی بہن اور اس کے بھائی اس کے بچیا اور اس کی بہن اس کی بہنیں اس کی بھوپھیاں خواہ شوہر کی یہا ولادیں اس عورت سے ہول یا دوسری سے۔

(ببارشربعت حصه ۷ ص ۱۱۳ – ۱۹)

ذکرکردہ حدیث پاک اور فقہی عبارت ہے معلوم ہوا کہ جس طرح نبی سوتیلے بھائی بہن ہی ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں ای طرح دود ہے کے رشتے کے سوتیلے بھائی بہن بھی ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں ای طرح دود ہے کہ رشتے کے سوتیلے بھائی بہن بھی ایک دوست دوسرے کے لیے محرم ہیں ۔ لہذا صورت مسئولہ ہیں زید کا اپنے پھو پھا کی لڑکی سے نکاح درست نہ ہوا کی کئی کہ وہ دود ہے کہ فی الفور جیک نہ ہون ہے۔ سودونوں پر لازم ہے کہ فی الفور جیک دوسرے سے جدا کی افتیار کریں۔ اور دونوں کے درمیان ہونے والایہ نکاح چونکہ شرعاً منعقد ہی نہیں ہوا تھا اس لیے عورت کو کس ہے بھی نکاح کرنے کا افتیار حاصل ہے۔ جہاں تک اولاد کا

مسئله بهسواس کانسب زیدست تابت به وگار (کذانی الفتادی الرضوید جساس ۳۷۵) والله و رسوله اعلم بالصواب

# خاله زادرضاعی بهن سے نکاح کاشرعی حکم

#### سوال:

زید کی خالہ نے زید کو بھولے ہے بچپن میں دودھ بلادیا تھا'اس کے بعد بچھ عرصہ تک جان بوجھ کراسے دودھ بلایا تھا۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ زید کا اپنی خالہ کی بٹی ہے نکاح جائز ہے یانہیں؟ براہ کرم مدل جواب دے کرعنداللّٰہ ماجور ہوں۔

[سائل: محمد شنراد قادری ٔ لیانت آباد]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں زید کا اپنی فالہ کی بیٹی سے نکاح جا ترنہیں ہے۔ کیونکہ جس فالہ نے زید کو دودھ پلایا ہے وہ شرغازید کی رضائی ماں اور اس کی بیٹیاں زید کی رضائی بہنیں ہوگئیں۔ تو جس طرح کسی بھی شخص کا اپنی سگی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے اس طرح اپنی رضائی بہن سے نکاح کرنا جا ترنہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک وتعالی کا ارشا دہے: "و اَخوالتُ کُم مِن الرُّضَاعَةِ" (النساء: ۲۳) (تم پرحرام کی گئیں) تبہاری رضائی بہنیں اور حدیث شریف میں رسول اللہ ملٹ اللہ میں اللہ عزم من الموضاعة ما یحرم من المدسب "۔ (صحیح بخاری جام سم ۱۳۱۰) جورشتے نسب کی بنیاد پرحرام ہیں۔ بنیاد پرحرام ہیں وہ رضاعت (دودھ) کی بنیاد پرحرام ہیں۔

علامه بدرالدين عيني حنفي عليه الرحمة اس حديث كي شرح ميس لكصتر بين:

"اجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعة و اولاد الرضيع واولاد الموضعة و المرضعة و يصير الموضعة و مذهب كافة العلماء ثبوت حرمة الرضاع بينه و بين الموأة و يصير ولدا له و اولاد الرجل اخوة الرضيع و اخواته". (عمة القارى شرح الخارى ١٣٥٣) لينى تمام علماء كاال بات پراتفاق ہے كه دوده پلانے والى عورت اوراس كى اولاداور دوده پينے والے كى اولاد آپس ميں ايك دوسرے پرحمام بين اور تمام علماء اس بات پرمتفق دوده پينے والے كى اولاد آپس ميں ايك دوسرے پرحمام بين اور تمام علماء اس بات پرمتفق

ہیں کہ دورھ پینے کی وجہ سے وہ عورت جس نے دودھ پلایا اس کے شوہراور دودھ پینے والے نے بیا کی کہ دورھ پینے کی اس آ دمی کی اولا د نیج یا بیکی اس آ دمی کی اولا د بیج یا بیکی اس آ دمی کی اولا د بینے بائے گا اور اس آ دمی کے بیجیاں ' دودھ پینے والے کے بھائی اور بہن بن جا کیس گے۔
گے۔

ای طرح اس آ دمی کی اولاد کے دیگر رشتہ دارحتی کہ ماموں' بچپا' غالہ اور پھوپھی وغیرہ سبب شرعًا اس بچہ یا بچی کے مامول' خالہ' پھوپھی اور چپا کہلا کمیں گے۔
واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

### تنہاعورت کاکسی کو دودھ بلانے کے اقرار کرنے کاشرعی تھم افرار کرنے کاشرعی تھم

#### سوال:

مسماۃ زینب کی آخری اولاد ایک سات سالہ پگی ہے۔ بعد از ال اس کے بیٹے کے ہال پکی ہیدا ہوئی جس کا نام کینجر رکھا گیا۔ کینچر جب تیرہ سال کی عمر کو پینجی تو زینب کے پاس اس کے نواسے نے کینچر سے نکاح کا بیغام بھیجا'جس پر زینب نے کہا میں نے اپنی یوتی کو دورہ پلایا ہے۔ زینب کی اپنی بیٹیال جن کی عمر پجیس اور تیمس سال ہے'انہوں نے زینب سے کہا کہ کینچر نے تو بوتل کے دورہ پر پر درش پائی ہے اور اس وقت تیرے پاس سات سالہ بکتھی' اس وقت تیرے پاس سات سالہ بکتھی' اس وقت تیرے پاس سات سالہ بکتھی' اس وقت تیرے پیتانوں میں دورہ کہاں ہے آیا؟ تو جھوٹ بولتی ہے۔

تقریباً دومہینوں کے بعد زینب نے کہا کہ پتانہیں میں نے دودھ پلایا تھا یانہیں' مجھے یا دنہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ میرانواسا گاؤل سے شہر میں آجائے اورادھرمکان دغیرہ بنائے تو میرشتہ اس کودے دیں گے۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ میرے بیٹے (زینب کے نواسے) کے لیے بیرشتہ جائز ہوگایانہیں؟ براہ کرم جواب عنایت فر ما کرعندالللہ ماجور ہوں۔[سائلہ:سعیدہ بیم سندھ]

#### جواب:

صورت مسئولہ بیں سائل کی صدافت پراعتاد کرتے ہوئے جواب یہ ہے کہ ذکورہ رشتہ شرعاً جائز ہے۔ کیونکہ تنہاعورت کا بیان شرعاً کافی نہیں ہے خصوصاً اس صورت بیں کہ بعد بیں اپنے گذشتہ بیان میں شک وشبہ کا اظہار کرے۔ فیاو کی نوریہ میں عالمگیری کے حوالہ ہے کہ:''ولا یقبل فی الوضاع الا شہادہ رجلین اور جل و امر أتین عدول كذا فی الحبط ''(فاوئ نوریہ ۲۶ م ۱۱۲) دودھ کے رشتہ کے ثبوت کے لیے صرف دومردیا ایک مرد اور دعورتوں کی گوائی مقبول ہوگی جو کہ سب اصحاب عدالت ہوں۔

اس طرح کی عبارت فقد حنفی کی تمام مستند کتب میں موجود ہے۔صورت مسئولہ میں چونکہ تنہا ایک عورت کا بیان ہے وہ بھی بعد میں یا دداشت کا عذر پیش کر رہی ہے۔اس لیے رضاعی رشتہ ثابت نہیں ہوگا اور دونوں کا نکاح آپس میں شرعاً جائز ہے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

### بیوی کے اینے بہنوئی کے ساتھ غیر ضروری تعلقات اور بلا عذر شرعی میکے میں بیٹھے رہنے کا شرعی حکم اور بلا عذر شرعی میکے میں بیٹھے رہنے کا شرعی حکم

#### سوال:

- (۱) اگرزیدانی بیوی سے کہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے نہ ملے اور نہ ہی کسی قتم کا تعلق رکھے مگر بیوی اس تھم کی صرتح خلاف ورزی کرے۔
- (۲) اگرزیدا پی بیوی کوئع کرے کہ دہ اپ بہنوئی ہے بات جیت نہ کرے بیوی بہ ظاہر زید کو یقین دلاتی رہے کہ دہ اپ بہنوئی ہے نہ تو ملتی ہے اور نہ بی بات چیت کرتی ہے۔ شوہر کو یقین دلانے کے لیے جھوٹی قتمیں بھی کھاتی رہے۔ یہاں تک کہ سال ڈیڑھ سال گرز سے کے بعد یہ بات بہنوئی خودظا ہر کر دیتا ہے۔ تو شرع اس معاملہ میں کیا کہتی ہے؟

  (۳) اگر بیوی بغیر کسی سبب یعنی اخلاتی شری یا قانونی وجوہ کے بغیر اپنے میں میشی رہے تا ہے۔ تو کیا تھم ہے؟ [سائل: محم عامر قادری لیا تت آباد]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں سائل کی صدافت پر اعتاد کرتے ہوئے جواب یہ ہے کہ کسی بھی عورت کا بلاضرورت غیرمحرم مرد سے ملنااور با تیں کرنا شرعاً جا ئز نہیں ہے۔ اور ہروہ بات جو خلاف شرع ہواں سے روکنا شوہر پر لازم ہے۔ سوال خدکور میں زید کی بیوی کے اس کے بہنوئی سے تعلقات کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ شرعاً جا تز نہیں ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے تختی سے روکے ۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ (شوہرا پی بیوی کو) غیروں کے یہاں جانے یا ان کی عیادت کرنے یا شادی وغیرہ کی تقریبوں میں شرکت سے منع کرے۔ بغیر جانے یا ان کی عیادت کرنے یا شادی وغیرہ کی تقریبوں میں شرکت سے منع کرے۔ بغیر اجازت جائے گی تو گناہ گار ہوگی اور اجازت سے گئی تو دونوں گناہ گار ہول گے۔

( درمخیار و عالمگیری بهارشر بعت حصه ۸ ص ۸۹)

لبذا شوہرا پی ذمہ داری پوری کرے۔ عورت کی ذمہ داری ہیہ ہے کہ وہ موافق شرع باتوں میں خاوند کی فرمانبرداری کرے۔ نی اکرم مشافیلہ سے پوچھا گیا کہ سب ہے بہترین عورت کون ی ہے؟ آپ مشافیلہ کم نے فرمایا: وہ عورت کہ جب شوہراہے تھم دے تو فرماں برداری کرے اور ایسی بات جو نالپندیدہ ہوا ہے اپنی ذات اور اپنے مال میں حاکل کر کے شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ (سنن نسان: ۳۲۳ مشافرة المصابح: ۲۷۲) لبذا عورت زید کی جائز بات کو تسلیم کرے اور اس کی بحر پور فرما نبرداری کرے۔ اور اس کی ناراضی سے بیح 'کیونکہ بات کو تسلیم کرے اور اس کی بار شوہر کی عورت جس سے اس کا خاوند ناراض ہواللہ تعالی اس بی اکرم مشافیلہ اس نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جس سے اس کا خاوند ناراض ہواللہ تعالی اس عورت کی نماز قبول نہیں فرما تا۔ (شعب الایمان للبہتی: ۸۲۰۰ مشافرة المصابح: ۳۲۷)

ربی یہ بات کہ کوئی عورت کسی شری اور اظاتی وجہ کے بغیر میکے بیٹی رہے اور یقینا یہ بھی سخت حرام اور ناجا کز ہے۔ اور چونکہ یہ بات شوہر کی ناراضی کا باعث ہے اس لیے صدیث نہ کور کی روشنی میں عورت کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ جہاں تک اس کے شری صدیث نہ کور کی روشنی میں عورت کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ جہاں تک اس کے شری محمد کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ الی صورت میں عورت شوہر کی طرف سے خرچہ کی مستحق نہیں ہے۔ بہار شریعت میں در مختار اور شامی کے حوالہ سے ہے کہ ''عورت شوہر کے یہاں سے ناحق چلی کئی تو نفقہ نہیں یا کے گی' ۔ (بہار شریعت حصہ ۸ ص ۸۳)

يبال ہم بہنونی كے حوالہ سے خصوصاً اور زيد كى بيوى كے ليے شرعى علم كومزيد واضح

كرنے كى غرض ہے بيتحرير كرنا بھى مناسب سمجھتے ہيں كہ اعلى حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمة نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ بہنوئی عورت کے لیے تحض اجنبی ہے بلکہ اس کا نقصان خالص برگانے سے زیادہ ہے کیونکہ برگانہ خص گھر میں آنے سے کترا تا ہے جب کہ بہنوئی اندر رہ کر فساد اور خرابی پھیلاتا ہے اور شوہر جب منع کرتا ہے اور ناراض ہوتا ہے اس کے باوجودعورت نہ مانے تو وہ اللہ عز وجل کے غضب میں گرفنار ہوگی۔ جب تک شوہر ناراض رہے گاعورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی ٔاللہ کے فرشتے عورت پرلعنت کریں کے۔اگر طلاق کا مطالبہ کرے گی تو منافقہ ہوگی۔ ( آخر میں فرماتے ہیں کہ ) جولوگ عورت کو جور کاتے ہیں شوہر سے بگاڑ پر ابھارتے ہیں وہ شیطان کے بیارے ہیں۔

(ملخصاً وموضحاً ازفاً وي رضويه ج٠١ص ٢٢٣) والله و رسوله اعلم بالصواب

# زانی کے بیٹے اور زانیے کی بیٹی کا آپس میں نکاح

زانی کے بیٹے اور زانیہ کی بیٹی کا آپس میں نکاح جائز ہے یانہیں؟ قرآن وسنت کی روشني ميں وضاحت فرماديں۔[سائل:نورعالمُ بالا كوٺ]

زانی کے بیٹے اور زانی کی بیٹی لیعنی زانی اور زانی کی اولا د کا آپس میں نکاح کرنا شرعاً جائزے۔ چنانچے علامہ شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: ''یحل لاصول الزانی وفروعه اصول السمزني بها وفروعها" (فآوي شاي جسم ٨٧) زاني كاصول وفروع كے ليےزانيد كے اصول وقروع طلال بين" وهلكذا فسى المجلد الاول من فتساوي فيض السرسول ص٣٨٥ 'وفى الجلد الاول من الفتساوى الجددية النعيمية'' -ليكن بيبات والشح رہے کہ زانی اور زانیہ کے باہمی زنا ہے جولڑ کا اور لڑکی پیدا ہو اُن دونوں کا آپس میں نکاح جائزتہیں ہے۔والله ورسوله اعلم بالصواب

# عدت کے دوران نکاح کرنا

#### سوال:

ایک عورت کوطلاق مغلظہ ہوئی ابھی عدت کو چند دن گذر ہے ہتھے کہ اس نے کسی اور سے دوسرا نکاح کرنا کیا تھم رکھتا ہے دوسرا نکاح کرلیا۔ آیا بیانکاح ہوایا نہیں؟ اور اس عورت کا عدت میں نکاح کرنا کیا تھم رکھتا ہے؟[سائل:نیم فراز' کرا چی]

#### جواب:

قرآن علیم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: ''والمُعطَلَقْتُ یَتَربَّصْنَ بِانْفُیسِهِنَّ فَلْنَهُ فَرُو ْ وَ ''مطلقہ عورتیں اپنے آپ کوتین حیض آنے تک رو کے رکھیں گا۔ (البقرہ:۲۲۸) اس آیت میں واضح بیان ہے کہ مطلقہ خاتون کی عدت مکمل تین حیض ہے۔ اور یہی عدت طلاق ہے۔ اس کے دوران کی سے نکاح کرنا تو در کنار نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ حتی کہ اگر نکاح کرلیا تو یہ نکاح سرے سے جائز بی نہ ہوگا۔ چنا نچے علامہ امجد علی اعظی رحمۃ اللہ علیہ بہارشر لیعت میں لکھتے ہیں: دوسرے کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہوسکتا بلکہ اگر دوسرے کی عدت میں ہوجب میں کستے ہیں: دوسرے کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہوسکتا بلکہ اگر دوسرے کی عدت میں ہوجب نقل تی ہو یا موت کی۔ (بہار شریعت حصہ عرف) یہی وضاحت بھی نہیں ہوسکتا۔ عدت طلاق کی ہو یا موت کی۔ (بہار شریعت حصہ عرف) یہی وضاحت کرکے شریعت مطہرہ کی کھلی خلاف ورزی کی ہائی لیے اس لیے اس پر اور اس کے شوہر پر لازم ہے کہ فور آئیک دوسرے سے جدا ہوجا کیں اور آپس میں میاں یوی کے تعلقات ہرگز قائم نہ کہ فرز آئیک دوسرے سے جدا ہوجا کیں اور آپس میں میاں یوی کے تعلقات ہرگز قائم نہ کریں۔ اگر کر چکے ہے تو تو تو ہر کریں۔ واللہ ور سولہ اعلم بالصواب

خلع کی صورت میں فریقین برعا ئدہونے والے واجبات کا شرعی تھم

#### سوال:

خلع کی صورت میں لڑکی اور لڑکی کے کھر والوں پر کن چیزوں کی ادا پیگی لازم ہوتی

ہے؟ نیز خلع کی صورت میں اڑ کے کو فدید اور شادی کے اخراجات بھی دیئے جا کیں گے یا نہیں؟[سائل:سیدمحماحمنفوی لاعثری]

#### جواب:

خلع کا تھم یہ ہے کہ اگر زیادتی عورت کی جانب سے ہوتو وہ شوہر کو اپنا مہر معاف کر گئی (اگر لمیانہ ہو) اور اگر لے چکی ہوتو واپس کر گئی۔ اور اگر زیادتی شوہر کی جانب سے ہوئی ہوتو خلع پر مال لینا مروہ ہے۔ خلع کی صورت میں لڑکے کوشادی کے اخراجات و بناشر خالان مہیں ہے۔ ہاں اگر پہلے سے یہ بات شرائط کے ساتھ فریقین کی رضامندی سے طے بات شرائط کے ساتھ فریقین کی رضامندی سے طے باجائے تو شرائط پڑمل کرتے ہوئے شادی کے اخراجات بھی دیئے جائیں گے۔

صدر الشربید علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ لکھتے ہیں: نکاح کی وجہ سے جتنے حقوق ایک دوسرے پر ہتھے دہ خلع سے ساقط ہوجاتے ہیں اور جوحقوق کہ نکاح سے علاوہ ہیں وہ ساقط نہ ہول گے۔عدت کا نفقہ اگر چہ نکاح کے حقوق سے ہے گر بیسا قط نہ ہوگا' ہاں اگر ساقط ہوجائے گا۔ یونہی عورت کے بچہ ہوتو اس کا نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ یونہی عورت کے بچہ ہوتو اس کا نفقہ اور دودھ یلانے کے مصارف ساقط نہ ہوں گے۔ (بہار شریعت حصہ مص ۵۰)

مفتی محمد وقارالدین قادری علیه الرحمة ایک سوال کے جواب میں لکھے ہیں کہ اگر زیادتی شوہری ہے تو اسے بچھ مال لینا جائز نہیں ہے بلکہ خود ہی ہوی کوطلاق دیدے اسے لٹکا کرنہ رکھے۔اور اگر زیادتی ہوی کی ہے تو شوہر وہ مال لے سکتا ہے جوشوہر نے دیا ہے کینی مہراوا کردیا گیا ہے تو واپس لے لئیز شوہر نے جوزیورات وغیرہ دیئے ہیں وہ بھی واپس لے سکتا ہے۔(وقار الفتاوی جسم 194)واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

### حرمت مصاہرت کے چندا ہم جزئیات برایک علمی اور شخفیقی بحث برایک علمی اور شخفیقی بحث

#### سوال:

زید نے لاعلمی کی بناء پر بلاشہوت اپنی والدہ هندہ کےلب پرسب گھر والوں کے سامنے بوسہ لیا۔ آیا زید کے والد عمر کی هندہ سے حرمتِ مصاہرت ٹابت ہوئی یانہیں؟ دلائل کے ساتھ قرآن وحدیث کی روشنی میں صورت مسئولہ کی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرما کمیں۔اوراگر پیشانی یارخسار پر بوسہ لے تو کیا تھم ہے؟اللہ عز وجل آپ کو جزائے خیرعطافر مائے۔آمین اسائل:محد حثام رضا مگاشن اقبال

### دارالا فناء دارالعلوم المجدبيي جارى ہونے والافتوى اور شخفیق . والافتوى اور شخفیق

#### جواب:

حرمتِ مصابرت جس طرح وطی سے ثابت ہوتی ہے ای طرح دواعی وطی مینی بشہوت چھونے اور بوسہ لینے اور فرج داخل کی طرف نظر کرنے سے بھی ثابت ہوجاتی ہے جب کہ انزال نه ہوا ہو۔لیکن مند کا بوسہ لینامطلقا حرمتِ مصاہرت ثابت کردے گا اگر چہ بوسہ لینے والاشہوت نہ ہونے کا دعوٰی کرے۔ چنانچہ بہار شریعت میں رد المحتار کے حوالے ہے ہے که منه کا بوسه لیا تو مطلقا حرمت مصابرت ثابت ہوجائے گی اگر چہ کہتا ہو کہ شہوت سے نہ تقارروالحتاريل ٢٠: "ومنهم من فصل في القبلة فقال ان كانت على الفم يفتى بالحرمة ولا يسصدق أنه بلا شهوة "\_ (روالحارص٢٠١٥) يوسدك بار \_ يسامام ظهيرالدين مطلقاحرمت كافتوى دية تقه چنانچداى ردامحتار ميس ب: "كسان الإمام ظهيسر المديس يفتي بالحرمة في القبلة مطلقا و يقول لا يسصدق في انه لم يكن بشهدوة "\_(ردالحتارج٢ص٢٠١) مامظهير الدين بوسه ميس مطلقا حرمت كافتوى دييته يتفي اور کہتے تھے کہ اس مسئلہ میں اس کی تقدیق نہیں کی جائے گی کہ وہ شہوت سے نہ تھا۔ فقاوی رضوبيد من اعلى حضرت فتح القدير كحوال سے فرماتے ہيں: بلكه امام محقق على الاطلاق كمال الملت والدين محمد بن الهمام قدس اللدسره العزيز في القدير شرح مدايد ميس تصريح فرمائي ہے کہ جس طرح لبوں کا بوسہ لینا خواہی نہ خواہی بہ نظرِ شہوت قرار پائے گا یہاں تک کہ اگر وہ مخص ادعاء کرے کہ بینل مجھ سے بنظرِ شہوت نہ ہوا تو ہرگز قبول نہ کریں سے اور تھم حرمتِ ابدی دیں گے یہی حال بوستەرخسار کا ہونا چاہیے کہ بیجی بہ شہوت ہی تفہرے گا اور بوسہ لینے

والے کا انکار مسموع نہ ہوگا۔ (قادی رضویہ ۵ ص ۱۲۳ – ۱۲۳) البذا ان تمام حوالہ جات کی روشی میں صورت مسئولہ میں حرمتِ مصابرت ٹابت ہوجائے گی۔ رخسار کا بوسہ لینے کا وہی تھم ہے جو منہ کا بوسہ لینے کا ہے جیسا کہ فتح القدیر کے حوالہ سے گزر چکا۔ البتہ پیشانی کا بوسہ لینے وقت اگر شہوت تھی تو حرمتِ مصابرت ٹابت ہوجائے گی ورنہیں۔ لبذا اب شوہر پرمتارکہ واجب ہے لینی وہ یہ کے کہ میں نے تھے چھوڑا۔ جب تک زید متارکہ نہ کرے اور عدت نہ گزرے ورت کو دوسرے سے نکاح حرام ہے۔ چنانچہ درمخارین ہے: "بحر مة المصاهرة کر یہ تفع النکاح حتی لا یحل التزوج بانحو الا بعد المتارکة و انقضاء العدة "۔ والله ورسوله اعلم بالصواب کته :الوالانوارندیم اقبال سعیدی واللہ ورسوله اعلم بالصواب کته :الوالانوارندیم اقبال سعیدی

# زىر بحث مسئله بردارالافناء جامعهانوارالقرآن كي محقيق

#### جواب:

صورت مسئولہ میں بر تقدیر صدق سائل جواب یہ ہے کہ زید کے والد عمر کی اپنی زوجہ صندہ سے حرمتِ مصاہرت ثابت نہیں ہوئی۔اور ھندہ بدستور اپنے شوہر عمر کے نکاح میں ہے۔کیونکہ ھندہ کا بوسہ لینے والا اس کا اپنا بیٹا ہے اور بوسہ بھی تنہائی میں نہیں بلکہ سب کے سامنے لیا گیا ہے۔اور یہ دونوں یا تیں اس امر کی دلیل جیں کہ بیٹے نے اپنی والدہ کا بوسہ شہوت کے ساتھ نہیں لیا ہے۔جیسا کہ سائل نے خود اپنے سوال میں اس بات کی صراحت کی ہوئی۔ ہوئی۔

تنور الابصارم الدرالخار مي ب: "قبل أم احر أنه في اى موضع كان على الصحيح حرمت عليه الموء ته ما لم يظهر عدم المضهوة ولو على الفم" كم فخص في اين ساس كا بوسدليا تو فد بب حرمط ابن خواه كم جكه بحى بوسدليا بواس فخف براس كى بوى حرام بوجائ كى (اوربيكم اس وتت ب) جب كه بوسه كا بلاشبوت مونا ظامر نه مو خواه منه برليا جائ - ( تنور الابسارم الدرالخارج من ١٠ طبع جديد )

تنوير الابصار كى اس عبارت ميں صراحت ہے كه بوسه كى صورت ميں (خواہ منه پرليا

جائے )حرمت کافتو کی اس وقت ہے جب اس کا بلاشہوت ہونا ظاہر نہ ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہوں کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہوسہ کا بلاشہوت ہونا ظاہر ہوتو حرمت کا حکم لا گونبیں ہوگا۔ چنانچہ علامہ شامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں:

"لا یصدق اذا ادعی عدم الشهوة الا اذا ظهر عدمها بقرینة الحال"

بوسه کے کرکوئی شخص ید دعویٰ کرے کہ یہ بلاشہوت تھا تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا

(اور حرمت ثابت ہوجائے گی) ہاں اگر کوئی ایسا قرینہ (اور علامت) پائی جائے جس سے یہ

معلوم ہو کہ بوسہ لینا بلاشہوت تھا تو اس صورت میں اس کی بات مان لی جائے گی (اور حرمت ثابت نہیں ہوگی)۔

چندسطور کے بعد مزید فرماتے ہیں:

"والمعنى حرمت امر ء ته اذا لم يظهر عدم اشتهاء وهو صادق بظهور الشهوة والمعنى حرمت امر ء ته اذا طهر عدم الشهوة فلا تحرم ولو كانت القبلة على الفم". (ردّالحتارج مم ١٥ طبح جديد)

یعنی اس آ دمی پر اس کی بیوی اس وقت حرام ہوگی جب بوسد کا بلاشہوت ہونا ظاہر نہ ہو۔ بین جب نہوت فلاہر نہ ہو۔ بین جب شہوت ظاہر ہواور اس میں شک ہوتب حرمت کا تھم لا گوہوگا۔ ہاں جب بیہ بات ظاہر ہوکہ بوسہ بلاشہوت لیا گیا ہے تو عورت (اپنے شوہر پر) حرام نہیں ہوگی اگر پہ بوسہ اس کے منہ پرلیا گیا ہو۔

ان عبارات سے جہال بیرواضح ہوا کہ بوسہ کی صورت میں مطلقاً حرمت کا فتو کی نہیں دیا جائے گا دہاں بیر بھی واضح ہوا کہ بوسہ خواہ کسی بھی حصہ کا لیا جائے 'ہر صورت میں تھم بکسال ہے۔ یعنی اگر شہوت کے ساتھ بوسہ لینا ثابت ہوتو حرمت کا فتو کی دیا جائے گا اور اگر شہوت کے ساتھ بوسہ لینا ثابت نہ ہوتو حرمت کا فتو کی نہیں دیا جائے گا اگر چہ عورت کے لب پر بوسہ دیا جائے۔ صاحب خانیہ امام قاضی خان ای اطلاق کے ساتھ مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے کی جائے ہیں:

"اما الحرمة بدواعي الوطى اذ مسها او قبلها بشهبوة تثبت حرمة المصاهرة وان انكر الشهوة كان القول قوله الا ان يكون مع انتشار الللة".

یعنی دواعی وطی ہے جوحرمت ثابت ہوتی ہے اس کی تفصیل ہیہ کہ جب آ دمی عورت کوشہوت کے ساتھ چھوئے یا اس کا بوسہ لے تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔اگر دہ شہوت کا انکارکر ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ ہاں!اگراس کا آلد منتشر ہوتو شہوت ہے انکارکر ناتشلیم نہیں کیا جائے گا ( کیونکہ آلہ کا منتشر ہمبنا اس بائٹ کا فقر بعہ ہے کہ اس نے شہوت ہی کے ساتھ بوسہ لیا ہے گا ( کیونکہ آلہ کا منتشر ہمبنا اس بائٹ کا فقر بعہ ہے کہ اس نے شہوت ہی کے ساتھ بوسہ لیا ہے )۔

یبال سے بات واضح رہے کہ زیرِ بحث مسئلہ کے بارے میں ہمارے اکثر فقہاء نے اپنی کتب میں دو مختلف قول ذکر کیے ہیں۔ ایک امام صدر الشہید علیہ الرحمة کا اور ایک امام ظہیر اللہ بن مرغینانی علیہ الرحمة کا۔ ہم نے سابق میں جو تفصیل ذکر کی ہے وہ امام صدر الشہید علیہ الرحمة کے قول سے مطابق ہے۔ اس کے برعکس امام ظہیر اللہ بن مرغینانی علیہ الرحمة کا قول سے ہے کہ آ دمی خواہ عورت کے منہ پر بوسہ لے یااس کے رخسار پر لے یااس کے سر پر ہرصورت میں حرمت ثابت ہوجائے گی اور ایسا شخص اگر ہے کہ کہ بوسہ بلا شہوت لیا تھا تو اس کی بات ہیں خرمت ثابت ہوجائے گی اور ایسا شخص اگر ہے کہے کہ بوسہ بلا شہوت لیا تھا تو اس کی بات ہمی نہیں مانی جائے گی اور بہی کہا جائے گا کہ حرمت ثابت ہوچکی ہے۔ یہاں اگر بیتا ویل کرلی جائے کہ امام ظہیر اللہ بن علیہ الرحمة کا قول محارم (وہ عورتیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے ) کے اسٹناء پر محمول ہے 'یعنی اس میں محارم خوا تین شامل نہیں ہیں تو پھر ان دونوں اقوال میں باہم کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس تاویل کوسلیم نہ کرے تو پھر ادام صدر الشہید علیہ الرحمة کے قول کے دائے کہ حسب ذیل وجو بات ہیں:

(۱) کہلی وجہ یہ ہے کہ امام صدر الشہید کے قول کو متعدد احادیث سے تائید اور تو ثیق حاصل ہے۔ کیونکہ احادیث مبارکہ سے یہ امر ثابت ہے کہ باب اپنی بیٹی کے رخسار بیثانی اور سر کوچوم سکتا ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ بیٹا پی مال کی پیٹانی اور سرکو بوسدد سے سکتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی ایک مال کی ارشاد فر مایا: '' من قبل بیبن عینی اللہ کان لہ ستو ا من النار ''جس نے اپنی مال کی

دوآ تکھوں کے درمیان بوسہ دیا اس کے لیے وہ بوسہ دوزخ کی آگ سے تجاب بن جائے گا۔ (شعب الایمان ج۲ص ۱۸۷ 'رقم:۷۸۱۱ الله رامیحورج ۴ ص ۱۷۱ 'کنزالعمال: ۴۵۳۳۳ الکالی الاین عدی ج۲ ص ۱۸۷۱)

یے صدیت اس بات میں تو صری ہے کہ ماں کی دوآ تھوں کے درمیان بوسہ دینا دوز ن کی آگ سے نجات کا باعث ہے لیکن اشارۃ اس سے بیبجی معلوم ہورہا ہے کہ ماں کے چہرے پر بوسہ دینا جائز ہے۔ کیونکہ مال اور بیٹے کے درمیان جومقد س دشتہ قائم ہے وہ جس طرح دوآ تھوں کے درمیان بوسہ لینے میں شہوت سے مانع ہے اس طرح پورے چہرے پر کسی بھی جگہ بوسہ لینے میں شہوت سے مانع ہے۔ البذا جس طرح بیٹا اپنی ماں کی دوآ تھوں کے درمیان بوسہ دے سکتا ہے ای طرح اپنی ماں کے درخمار اس کے سراوراس کے منہ پر بھی کے درمیان بوسہ دے سکتا ہے ای طرح اپنی ماں کے درخمار اس کے سراوراس کے منہ پر بھی بوسہ دے سکتا ہے۔ ہماری اس تقریر کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ذیبر صنی اللہ عنہما کے جب اکثر ساتھوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور جبان بین بوسف کی طرف رضی اللہ عنہما کے جب اکثر ساتھوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور جبان بین دیا میں دہو گے ؟ شہید چلے گئے تو آپ اپنی والمدہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں ساری صورت حال سے آگاہ کیا۔ آپ کی والمدہ نے کچھیعیت کیس اور آخر میں فرمایا: تم کب تک دنیا میں رہو گے ؟ شہید ہوجانا بہت بہتر ہے۔ 'فلدنا ابن الزبیو فقبل داسہا' کھرحضرت ابن زبیررضی اللہ عنہما آگے برحصے اور والمدہ کے سرکہ بوسہ دیا۔

(تاریخ الامم والملوک للطبری ج ۵ ص ۳۰ مطبوعه مؤسسة الاعلمی بیروت و الکامل لا بن اخیرج ۳ ص ۲۳ مطبوعه دارالکتاب العربی بیروت والبدایه والنهایه لا بن کثیرج ۲ ص ۴ مطبوعه دارالفکر بیروت )

چونکدامام ظہیرالدین علیہ الرحمۃ کافتوی مطلقاً حرمت کا ہے (کہ خواہ سرکا بوسہ لیا جائے یا منہ کا یا رخسار کا 'ہرصورت میں حرمت ٹابت ہوجائے گی اور بلاشہوت ہونے کا دعویٰ بھی نہیں مانا جائے گا ) لہذا ان کے اس قول کے مطابق لازم آئے گا کہ حضرت ابن زبیر کے اپنی والدہ کے سر پر بوسہ لینے کی وجہ سے والد اور والدہ کے درمیان حرمت مصاہرت ٹابت ہو!"ولا قائل به احدٌ قطعا" کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے۔

حفرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما کے اس واقعہ ہے اور اس سے بل ذکر کردہ حدیث سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ بیٹا اپنی والدہ کے چبرے کے کسی بھی حصہ پر پوسہ دے سکتا ہے ' بلکہ ہروہ رشتہ جس میں مردوعورت کے درمیان شہوت کا تصور معدوم ہو وہاں بوسہ دینا قطعاً موجب حرمت نہیں ہوگا۔ چنانچہ سی روایات سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ملتی کیائی اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو چومتے تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم ملتی کیائی کی بوسہ دین تھیں۔ اللہ عنہا نبی اکرم ملتی کیائی کی بوسہ دین تھیں۔ اللہ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

(سنن الترندی: ۳۸۷۲ سنن ابوداؤد: ۱۳۵۲ سنن بیهتی ج به ص ۱۰۱ 'رقم: ۳۸۷۲ مشکلوة المصابح ص ۴۰۳ مطبوعه کراچی)

یعن میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے بڑھ کرکسی کونہیں ویکھا کہ وہ سیرت وصورت اور عادت میں رسول اللہ ملٹے کیائے کے مشابہ ہو۔ حضرت فاطمہ جب حضور کی خدمت میں آتیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہوجاتے 'ان کا ہاتھ کجڑتے 'ان کو چومتے اور انہیں اپنے پاس میں بٹھاتے ۔ای طرح جب حضور انور ان کے پاس تشریف لاتے تو وہ حضور کے لیے کھڑی ہوجا تیں 'آپ کا ہاتھ کچڑتیں' آپ کو بوسہ دیتیں اور آپ کوانی جگہ بٹھا تیں۔

اس حدیث میں ام المؤمنین نے جوفر مایا کہ نبی اکرم ملٹی کیائیم حضرت فاطمہ کو چو متے شخاس کی شرح میں علامہ علی قاری حنفی فر ماتے ہیں:

"اى بين عينيها اورأسها والاظهر الاوّل لما رواه ابن عدى والبيهقى عن ابن عباس مرفوعا من قبل بين عينى امه كان له سترا من النار فكأنه المُهُلِلِكُمُ عن ابن عباس مرفوعا من قبل بين عينى امه كان له سترا من النار فكأنه المُهُلِلِكُمُ نزلها منزلة الله تعظيما لها". (مرقات ٢٥ ص٣٦٩ مطبوع كوئد)

لیعنی نبی اکرم ملٹی آلیم مسٹری مسٹرت فاطمہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے تھے یا ان کے سرکو چومتے تھے۔ پہلا قول زیادہ ظاہر ہے کیونکہ ابن عدی اور بیہی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً اس حدیث کوروایت کیا ہے کہ جس شخص نے اپنی مال کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اس کے لیے وہ بوسہ دوزخ کی آگ سے جہاب بن جائے گا۔ تو صحویا نبی اکرم ملٹی آلیم مصرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعظیم اوراحترام کے پیش نظرا پی والدہ

کا مرتبہ دیتے تھے اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے تھے۔

ہم کہتے ہیں کہ جہال ہیمکن ہے کہ نبی اکرم ملڑ گالہ کم حضرت فاطمہ کی دونوں آنھوں کے درمیان یاان کے سر پر بوسہ دیتے تھے وہاں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ملڑ گالہ ہم حضرت فاطمہ کے درمیان یاان کے سر پر بوسہ دیتے ہوں۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم ملٹ گالہ ہم کی مکمل ہیروی کیا کرتے تھے اور آپ کے محبوب ترین صحابی سیّدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل احادیث سے تابت ہے کہ انہوں نے اپنی بھی حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے رخسار پر بوسہ دیا۔ تابت ہے کہ انہوں نے اپنی بھی حضرت عاکشہ صدیان کرتے ہیں:

"دخلت مع ابنى بكر رضى الله تعالى عنه اوّل ما قدم المدينة فاذا عائشة بنته مضطجعة قداصا بها حمّى فاتا ها ابوبكر فقال كيف انت يا بنية وقبّل خدّها". (صحح بزارى: ٣٩١٨ سنن ابوداؤر: ٥٢٢٢ سنن يبيّل ج ٢٥٠١ أمّ: ١٣٥٨٢ مثلؤة الممانع ص ٢٠٠٣ مطبوع كراجي)

مدیند منورہ میں سب سے پہلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ داخل ہوا ان کی بیٹی عائشہ کو بخارتھا اور وہ لیٹی ہوئی تھیں۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹی عائشہ کو بخارتھا اور وہ لیٹی ہو؟ پھر انہوں نے حضرت عائشہ کے رخسار کو بوسہ دیا۔

اس مدیث سے دوباتی معلوم ہوئیں: (۱) ایک بیکہ باپ اپنی بیٹی کے رضار کو چوم
سکتا ہے۔ (۲) دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ بی اکرم ملٹی آیکی ساجزادی کو جو بوسہ دیت
سختاس سے رضار کا بوسہ مراد لیا جاسکتا ہے جیسا کہ خود علامہ کی قاری مؤخر الذکر حدیث کی
شرح میں 'قبل حدّها'' کے تحت فرماتے ہیں: ''ای لیلر حمة و المعودة او مواعاة
شرح میں 'قبل حدّها'' کے تحت فرماتے ہیں: ''ای لیلر حمة و المعودة او مواعاة
لیلستة '' حضرت ابو بحرض اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ کے رضار کا بوسہ یا تو رحمت اور
محبت کی وجہ سے لیا یا سنت کی رعایت کرتے ہوئے لیا۔ (مرقات جم ص ۲۹۹)

تحکیم الامت مفتی احمہ یارخان نیمی علیہ الرحمہ ' قبل خدّ ھا' کے تحت لکھتے ہیں: معلوم ہوا کہ باپ اپنی جوان پکی کا رخسار چوم سکتا ہے کیہ چومنا رحمت کا ہے سنت سے ٹابت ہے ہوا کہ باپ اپنی جوان پکی کا رخسار چوم سکتا ہے کیہ چومنا رحمت کا ہے سنت سے ٹابت ہے حضور انور نے اولاد کے رخسار چوہ ہیں۔ (مرا وقالمناجی جس ۲۸۲ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور)

الحاصل ندکورہ تمام احادیث ہے معلوام ہوا کہ چبرے کے کسی حقہ پر بوسہ لیناعلی
الاطلاق حرمت کا موجب نہیں ہے ' (جیسا کہ امام ظہیر الدین کا قول ہے ) بلکہ اس میں ہر
مقام پرشہوت اور عدم شہوت کا دخل ہے ' یعنی اگرشہوت کے ساتھ بوسہ لیا جائے گا تو حرمت
ثابت ہوجائے گی اور اگرشہوت نہیں ہوگی تو حرمت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ اگر چدرخسار اور منہ
کا بوسہ لیا جائے۔ (جیسا کہ امام صدر الشہید کا قول ہے ) چونکہ احادیث سے امام صدر الشہید
کے قول کی تائید ہوتی ہے اس لیے ہمارے نزدیک وہی راج اور معتدہے۔

یہاں زیرِ بحث مسئلہ کی بیش بھی واضح رہے کہ والدین اور اولا دکا باہمی رشتہ یا اور اس جیسے دیگر رشتے جن میں شہوت کا تصور معدوم ہوان میں پائے جانے والے بوسہ میں بالفرض اگر شہوت کا ہونا ثابت ہوتو پھروہی تھم ہوگا جوشہوت کے پائے جانے کا ہے بیعن حرمت کا تھم لا گوہوجائے گائے کین ایسے مواقع پرشہوت تھہیہ کا وجود علی العموم نا قابلِ تصور ہے۔ اللّا یہ کہ کوئی صحف جامہ انسانیت سے خارج ہو۔

شنراده اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولا نامصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: مال بہن کی طرف نظریا آئیں مس کرنے میں ہر گز غلبہ احتمال شہوت نہیں بلکہ یقینا اس کا عدم۔اس سے امن ہی غالب ہے ہال اس کا امکان ہے تو یہاں اس بناء پریمی کہا جائے گا کہ مال اور اور ان کے ان اعضاء کامس جن کی طرف نظر جائز ہے اور اور محارم نسبیہ کی جانب نظر اور ان کے ان اعضاء کامس جن کی طرف نظر جائز ہے جائز ہے جائز ہے۔ ہال اگر "احد الجانبين" سے شہوت کا اندیشہ بھی ہوتو جائز نہیں۔

چند سطور کے بعد مزید فرماتے ہیں: یوں ہی مس اجنبیہ حرہ بے ضرورت وحاجت مکروہ وحرام ہے ' وان احسن المشہوۃ ''اور تحرمات نسبیہ کا جائز اگر شہوت سے مامون ہو ورنہ ناجائز 'اور محرمات سندی المشہوۃ 'ناجائز'اگر خوف شہوت وفتنہ نہ ہو تو جائز۔

(الفتاوي المصطفوييس ٥٢٩\_٥٢٨ مطبوعة شبير برادرز لا مور)

حضور مفتی اعظم صندرضی الله تعالی عند نے اپنی اس عبارت سے بیدواضح فرمادیا کہ حرمتِ مصابرت کی جزئیات اور مسائل تمام عورتوں کے جن میں برابر نہیں ہیں۔ بلکدان میں محارم اور غیر محارم عورتوں کے درمیان واضح فرق ہے۔خواہ عبارات علماء میں اس فرق کی صراحت موجود ہویا نہ ہو۔ ( لان المظاهر لا یحتاج المی البیان) لہذاا یے مقامات جہال

شہوت کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا (جیسے ماں بیٹا وغیرہ) ان پر بلاتفریق وامتیاز فقہاء کی عمومی عبارات کومنطبق کرکے حرمتِ مصاہرت کا تھم لا گوکرنا درست نہیں ہے۔

(۲) دوسری وجہ بیے کہ امام صدرالشہید علیہ الرحمة کا قول صاحب تنویر الابصار نے اپنے متن میں ذکر کیا ہے (جبیئا کہ ہم فتو کی کے آغاز میں ذکر کر چکے ہیں) اور اہل علم پر مخفی نہیں کہ تنویر الابصار کو فقہ حنفی میں تس قدراعلیٰ اور ارفع متن کی حیثیت حاصل ہے۔اور اصول ہے کہ متن کو ندہب کی تمام کتب فناوی اور کتب شروح پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ حتی کہ متن میں جو چیز بہ'' طریقِ مفہوم''ہووہ اس پر مقدم ہوتی ہے جو کتب فقاوی میں'' مذکور''اور'' ملفوظ''ہو''۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ العزیز تحریر فرماتے ہیں:عمدہ ترین کتب مذہب متون ہیں پھرشروح پھر فقاویٰ۔عندالتخالف متون سب پرمقدم ہیں اور فناوی سب سے مؤتر۔ در مختار میں ہے: جب متن وشروح میں تعارض ہوتو متن پڑمل ہوگا۔ البحرالرائق میں ہے: اگرمتون اور فتاویٰ میں ندکور کا تعارض ہوتو متون کا ذکر قابل اعتماد ہے۔حموی شرح اشباہ میں ہے: میہ چیز تحقی نہیں کہ جومتون اورشروح میں ہواگر چہ بہطریق مفہوم ہی ہووہ فتاوی میں مذکور پرمقدم ہے ً اگر جدفتاً وی کی عبارات میں اضطراب نہ ہو۔ ( فقادیٰ رضوبہ ج ۱۲ ص ۱۱۳ مطبوعہ لا ہور ) نیز اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نز دیک'' تنویر الا بصار'' کا تعلق ان ہی متون سے ہے جن کا قول قابلِ ترجیح ہوتا ہے' چنانچہ آپ مہر کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے علامه شامى كوالي سي لكهة بين: "اقتصاره في المتن (لَيْنَ تورالابسار) بفيد توجيحه" (ردالحتارج ٨ ص ٩٩ 'طبع جديد)' ماتن '' (يعنى تؤير الابعبار) كااس پراكتفا كرناتر جيح كومفيد ہے۔ ( فآويٰ رضوبيرج ١٢ ص ١٠٥ 'طبع لا مور )

پھر طحطاوی کے حوالے سے لکھتے ہیں:'' الاقتیصار علیہ بدل علی اعتمادہ'' (مافیۃ الطحطاوی علی الدرالخارج م ص۲۶) ماتن کا اس پراکتفاء کرنا ان کے اعتماد کی دلیل ہے۔

( فمآوي رضويه ايضاً )

نیز ایک دوسرے مقام برنٹے نکاح کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے بیں: یہی ندہب اعظم ارکان ندہب امام ابو پوسف کا ہے اور اس کو بوجوہ کثیرہ ترجیح حاصل اس کوتمام متون مذہب مثل کنز ووا فی ووقا بیدونقا بیدومختار واصلاح وتنویر ملتقی وغیرها میں اختیار فرمایا۔ (نآدی رضویہ ج ۱۲ ص ۴۸۸ مطبع لا ہور)

سیری وجہ یہ ہے کہ امام صدر الشہید علیہ الرحمۃ کے قول کو امام قاضی خان نے اختیار کیا ہے اور اصول ہے کہ امام قاضی خان ای قول کو لیتے ہیں یا مختلف اقوال کی صورت میں اسی کو مقدم فرماتے ہیں جوزیادہ ظاہر اور معروف ہوتا ہے۔ اور جس کو وہ مقدم فرما کیں وہی قابل اعتاد ہوتا ہے۔ اعلی حضرت قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں: وہ (امام قاضی خان) اسی قول کو مقدم کرتے ہیں جو اشہر اور اظہر ہو خود اپنے فناوی کے خطبہ میں فرمایا:

"قدمت ما ھو الاظھر وافت حت بما ھو الاشھر "میں نے (اپنی کتاب میں) ظاہر کو مقدم کیا ہے اور مشہور سے ابتداء کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں: تو جے یہ پہلے بیان خلیم رہیں وہی قول معتد ہے۔ حاشیہ ططاویہ میں ہے: "اصطلاحہ تقدیم الاظھر فیکون کریں وہی قول معتد ہے۔ حاشیہ ططاویہ میں ہے: "اصطلاحہ تقدیم الاظھر فیکون ھو المعتمد" ان کی اصطلاح زیادہ ظاہر کو مقدم کرنا نہتو وہی قابل اعتاد ہوتا ہے۔

ایک مقام پرفرماتے ہیں: ایک امام محقق علی الاطلاق کمال الدین ابن الہمام ہیں جن
کی نبست علاء تصریح فرما مچے ہیں کہ پائے اجتہادر کھتے ہیں یہاں تک کہ ان کے بعض معاصر
انہیں لائق اجتہاد کہتے ہیں حالانکہ معاصرت دلیل منافرت ہے ایک امام علامہ فقیہ النفس
قاضی خان ہیں جن کی نبست علاء فرماتے ہیں کہ ان کی تھیج اوروں کی تھیج پرمقدم ہے۔" غسمو
المعیون و المبصائر شرح الاشباہ و المنظائر "میں علامہ قاسم کی تھیج القدوری کے حوالہ
سے ہے کہ جس کو امام قاضی خان تھیج قرار دیں وہ قول دوسروں کے اقوال پرمقدم ہے کیونکہ
آپ فقیہ النفس ہیں۔ (فاوی رضور یک جمام سمالا 'مطبوعہ لاہور)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: امام قاضی خان دامام محقق علی الاطلاق وغیرہم اجلّہ ائمَہ اعلام ہیں علماء فرماتے ہیں کہ امام قاضی خال کی ترجیح اور دل کی ترجیح پر مقدم ہے اور فرماتے ہیں اس سے عدول نہ کیا جائے کہ وہ فقیہ النفس ہیں کما فی ردّ المحتار وغیرہ۔

( فأوي رضوبية ٢٢ ص ٩١ م مطبوعه لا جور )

(س) امام صدر الشهيد عليه الرحمة كاتول اختيار كرنے كى چوشى وجه بيہ كدا مام ظهير الدين

مرغینانی کا تول (اگراشتناء محارم کی تاویل شلیم نه کی جائے تو)عسراورحرج (تنگی) پر مبنی ہے کیعنی اس برعمل کرنا دشوار ہے۔ کیونکہ فناوی عالمگیری کی عبارت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ آ دمی خواہ عورت کے منہ پر بوسہ لے یااس کے رخسار پر لے یااس کے سر پر ہرصورت میں حرمت ثابت ہوجائے گی ادر اس شخص کا بید دعویٰ بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ بوسہ لینا بلاشہوت تھا۔ ( فآویٰ عالمگیری ج۱ص ۲۷۱ مطبوعه ممر ) اس کے برخلاف حضرت صدرالشہیدعلیہ الرحمة کا قول بسر اور آسانی پر مبنی ہے جبیہا کہ ہم فتویٰ کے آغاز میں ذکر کر چکے ہیں۔اور اصول یہ ہے کہ جب سی مسئلہ میں اقوال مختلف ہوں تو اس قول کو اختیار کرنا چاہیے جس میں لوگوں کے لیے آسانی اور نرمی ہو۔اعلیٰ حضرت عليه الرحمة فرماتے ہيں: مقاصدِ شرع كاماہرخوب جانتا ہے كه شريعت مطہرہ رفق وتيسير پيند فر ماتی ہے'نہ معاذ اللہ تضمیق وتشدید' وللہذا جہاں ایسی دقتیں واقع ہوئیں' علاء انہیں روایات کی طرف جھکے ہیں جن کی بناء پرمسلمان تنگی ہے بجیس ۔ ( فقادیٰ رضویہے ۱۱ ص ۱۵۱ مطبوعہ لا ہور ) طاصلِ کلام میہ ہے کہ استثناء محارم کی رُو ہے اور وجو و مذکورہ کے مطابق یہی قول لائق فتوى قرار پاتا ہے كەزىر بحث سوال مىں حرمت مصاہرت ثابت نەبولەللىدا صورت مسئولە میں بینے کا اپنی والدہ کےلب پریا پیٹانی اور رخسار پر بوسہ لینا حرمت کا باعث نہیں ہے۔ اور زید کے والدعمر اور ان کی ز دجہ ہندہ کے درمیان رشتہ از دواج بدستور قائم ہے کیونکہ بوسہ والدہ کالیا گیا ہے'جو کہ بلاشہوت ہونے کی دلیل ہے۔

. والله ورسوله اعلم بالصواب

# جامعه انوار القرآن كى تائير ميں ممتاز علماء كرام كى نصد بقات

الجواب والمجيب مصيب ومثاب الترقى: لقد صح الجواب والمجيب مصيب ومثاب (جامعه انوار القرآن كلشن اقبال)

مفتی غلام رسول سعیدی: ذالک کذالک انی مصدق لذالک

(دارالعلوم نعيميهٔ F.Bابريا)

☆ حضرت مفتی محمد جان فیمی: هذا هوالحق والحق احق ان پتبع

( دارالعلوم مجدد بينعيميه ملير )

🚓 مفتی عبدالسبحان قادری: الجواب می (دار العلوم قادر بیسبحانیهٔ وْرگ رووْ)

🚓 مفتی غلام کیبین امجدی: الجواب سیج (دارالعلوم قادر بیرضویهٔ ملیر)

🚓 مفتى محدر فيق الحسنى: الجواب ملى (جامعه اسلاميه مدينة العلوم گلستان جو ہر)

🚓 مفتی محمد الیاس رضوی اشر فی ند کوره فنوی کی تا ئید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

دار العلوم امجدیہ کے دار الافقاء سے در بارہ مصابرت ایک استفتاء پرمفتی ندیم اقبال سعیدی مدظلہ العالی کاتح ریکردہ فتوی جاری ہوا جس میں انہوں نے حرمت مصابرت خابت ہوجانے کا تھم دیا 'نیز ای استفتاء پر جامعہ انوار القرآن سے مفتی محمہ اساعیل قادری نورانی کا تحریکردہ فتوی جاری ہواس میں انہوں نے مع دلائل حرمت مصابرت خابت نہ ہونے کا تھم دیا جب کہ دارالا فقاء اہل سنت سے مفتی محمہ ابو بکرصد بی عطاری مدظلہ العالی نے فقاوی مزبورہ پر بطور محاکمہ فتوی تکھا اور دار العلوم امجدیہ کے دار الا فقاء کی تائیدی ۔راقم الحروف کے نزدیک مفتی محمد اساعیل قادری نورانی صاحب کا تحریر کردہ تھم یعنی '' حرمت مصابرت خابت نہ ہونا'' مصاب ہے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد المجریکر ہے ہیں : بوسہ لینے کی صورت میں اگر معلوم ہے کہ شہوت استفتاء کا جواب دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں : بوسہ لینے کی صورت میں اگر معلوم ہے کہ شہوت استفتاء کا جواب دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں : بوسہ لینے کی صورت میں اگر معلوم ہے کہ شہوت استفتاء کا جواب دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں : بوسہ لینے کی صورت میں اگر معلوم ہے کہ شہوت نہیں ہوئی جب تو حرمت مصابرت خابت نہیں ورنہ حرمت خابت ہوجائے گی۔ (الخ) نہیں ہوئی جب تو حرمت مصابرت خابت نہیں ورنہ حرمت خابت ہوجائے گی۔ (الخ)

# حرمت مصاهرت برمفتى فيض الرسول رضوى كي مخفيق

بیٹے کا اپنی ماں کے منہ پر بوسہ لینے کی صورت میں حرمت مصاہرہ ٹابت ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ فی الوقت علمائے کرام میں مختلف فیہ ہے۔ بعض نہایت ہی معظم علماء نے بندہ کو اس مسئلہ کے بارے میں اپنی رائے کے ااظہار کا تھم دیا ہے لہٰذا تعمل کی نبیت سے چند سطور رقم کرنے کی سعی کرتا ہوں۔

بندہ کی رائے میہ ہے کدمند پر بوسہ لینے کے مسئلہ میں اجانب اور محارم کے فرق کو محوظ

رکھا جائے 'اجانب میں حرمت کے ثبوت کا اور محارم میں عدم ثبوت کا تھم ویا جائے۔اس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) منہ کے بوسہ کومطلقاً بہ شہوت قرار دینے کا مدار قرآن و صدیث کی نص کے بجائے و نے اور مسلمانوں میں کہیں بھی محارم کے منہ پر شہوت کے ساتھ بوسہ دینے کا عرف نہیں ہے بلکہ محارم کے بوسہ میں اصل عدم شہوت ہے۔ تبیین الحقائق ص ۱۹ 'ج م میں ہے:'' ولیان البحر منہ الموبدة تقلل الرغبة و الشهوة فیها بل تعدمه بعد ف الاجسانب'۔ امام زیلعی علیہ الرحمۃ محارم کے پردہ نہ کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حرمت ابدی محارم میں رغبت اور شہوت کو قبیل کردیت ہوئے معدوم کردیت ہے بنکہ شہوت کو معدوم کردیت ہے بخلاف اجانب کے۔

البنايين الص ۱۷۳ ميں ہے: "(كذا الرغبة تقل) ما تشتهى بل ينعدم اصلا بالكلية عند ارباب الدين و الطبع السليم (للحرمة المؤبدة) "راگرسليم الفطرت فخص اپن دل پرتوجه كرے تو معلوم ہوگا كه محارم بالخصوص مال كى جانب به شہوت نظر كرنے كى طرف رغبت كرنے كى طرف رغبت كرنے كى طرف رغبت بد شہوت بوسه لينے كى طرف رغبت بر

- (۲) حرمت مصاہرت اس بوسہ سے ثابت ہوتی ہے جودائی الی الوطی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہ صورت انزال یا جماع بلا دخول یا پیچھے کے مقام میں وطی کرنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی (بہارشر بعت ج م ص ۱۵-۱۱) اور بو سے کامفضی الی الوطی ہونا بھی اجانب میں ہے محارم میں نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں بیآ نے کہ فلال جگہ محارم کے ساتھ یہ معاملہ پیش کا مارم میں نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں میآ نے کہ فلال جگہ محارم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ فلال المشبار ہوتا ہے نیز عرف کا تعلق آیا ہے تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ تھم میں اکثر کا اعتبار ہوتا ہے نیز عرف کا تعلق بھی اکثر مت کے ساتھ ہے جس پر اس مسئلہ کا مدار ہے لہذا محارم کے بوسہ میں اصل عدم شہوت ہی دہوت کی دلیل پائی جائی جائے وہاں عدم شہوت ہی دے ویا جہاں اس کے خلاف شہوت کی دلیل پائی جائی جائے وہاں حرمت کا تھم دے ویا جائے گا۔
  - (۳) محارم کے بوسہ بیں اصل یہ ہے کہ رحمت شفقت اور مؤدت کا ہو۔ چنانچہ البنابیص ۲۲۱ مطبوعہ مکۃ المکرمۃ) میں فقیہ ابو اللیث کی شرح جامع الصغیر کے خوالہ

ہے منقول ہے:

"القبلة على خمسة اوجه قبلة تحية قبلة الرحمة قبلة مؤدة و قبلة الشهوة فاما قبلة التحية المؤمنون يقبل بعضهم بعضا على اليد و قبلة الرحمة قبلة الولد لوالدة والوالدة لولدها على الخدو قبلة الشفقة قبلة الوالد لولده ولوالدته على الرأس واما قبلة المؤدة يقبل اخاه واخته على الجبهة واما قبلة الشهوة قبلة الزوج لزوجته على الفم وفي كفاية تاج الشريعة رحمه الله زاد بعضهم قبلة الديانة وهي القبلة على الحجر الاسود".

۔ بینی بوسے کی پانچ اقسام ہیں بوسہ تحیت' بوسہ شفقت' بوسہ رحمت' بوسہ مو دت' بوسہ شہوت بہر حال بوسہ تحیت جو بعض مو منین بعض کو ہاتھ پر دیتے ہیں اور بوسہ رحمت ماں اور باپ کا اپنی اولا دے رخسار پر دینا اور بوسہ شفقت اولا د کا دالد اور والدہ کو سر پر بوسہ دینا بہر حال بوسہ مو دت اپنے بھائی اور بہن کو پیشانی پر بوسہ دینا' بہر حال بوسہ شہوت مرد کا اپنی بیوی کومنہ پر بوسہ دینا' تاج الشریعة کی کفاریہ میں ہے بعض نے بوسہ دیا نت کا اضافہ کیا ہے اور سے جمراسود کو بوسہ دینا' تاج الشریعة کی کفاریہ میں ہے بعض نے بوسہ دیا نت کا اضافہ کیا ہے اور سے جمراسود کو بوسہ دینا' تاج الشریعة کی کفاریہ میں ہے بعض ہے ہوسہ دیا نت کا اضافہ کیا ہے اور سے جمراسود کو بوسہ دینا ہے۔

بوسه کی بیاقسام مندرجه ذیل کتب میں بھی منقول ہیں: تبیین الحقائق ص ۲۵ ج۲٬ کتبه امدادیه مندرجه ذیل کتب میں بھی منقول ہیں: تبیین الحقائق ص ۲۵ ج۲٬ مکتبه امدادیه مکتبه امدادیه مکتبه امدادیه ملتان عالمگیری ص ۴۵ ج۴٬ مکتبه امدادیه ملتان درمختار مع الشامی ص ۱۵۵ ج۴٬ مکتبه امدادیه ملتان حاشیه طحطا دی علی الدرص ۱۹۲ ج۳٬ ماشیه مجمع الانهرص ۲۵۲ ج۳٬ مهارشریعت حصه ۱۱ ص ا ۷۰۰ حصه طاحی

نیز ابوداؤدشریف (کمتید تقانیہ بیناور) ص ۱۰۸ پر حضور ملٹی کی آئی کا حضرت فاظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بوسہ دینا ندکور ہے۔ ص ۲۰۹ پر ابونضرہ کا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورخسار پر بوسہ دینا ندکور ہے ای صفحہ پر ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کورخسار پر بوسہ دینا ندکور ہے۔ البنایہ صلاح کا پی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کورخسار پر بوسہ دینا ندکور ہے۔ البنایہ کا پی بین شعب الایمان کے حوالہ سے حضور ملتی کی ایک جعفر بن عبد اللہ کو ہونوں پر بوسہ دینا ندکور ہے۔ البنایہ کا بین ہے۔ البنایہ کا بینایہ کی دونا کی ہوں۔

"فعلم من مجموع ما ذكرنا اباحة قبلة اليد و الرجل والرأس والكشح

كما علم من الاحاديث المقدمة اباحتها من الجبهة المتقدمة وبين العينين وعلى الشفتين".

لیعنی ہماری بیان کردہ جملہ احادیث سے ہاتھ' پاؤں سراور پہلوکو بوسہ دینے کا جواز معلوم ہوا جیسا کہ گزشتہ احادیث سے پیشانی کے ایگے حصہ کو اور آئکھوں کے درمیان اور ہونٹوں پر بوسہ دینے کا جوازمعلوم ہوا تھا۔

ططادی علی الدرص ۱۹۲ ، ج ۳ ، یمن علی الشفتین "کے بعد" اذا کان علی وجه السمبرة والا کرام "کالفاظ زائد ہیں۔ عالمگیری ص ۲۹ "ج۵ ، قاوی قاضی فان کے حوالہ سے مندرج ہے: 'فان کانت السمعانقة من فوق قمیص او جبة او کانت السقبلة علی وجه المبرة دون الشهوة جاز عند الکل "پی قیص یا جبہ ہوئے ہو السقبلة علی وجه المبرة دون الشهوة جاز عند الکل "پی قیص یا جبہ ہے ہوئے ہو یا بوسہ بلا شہوت اکرام کے طور پر ہوتو ہے سب کے زدیک جائز ہے۔ پس فدکورہ عبارات سے یا بوسہ شفقت ورحمت کے جواز کی تصریح موجود ہے بلکہ مسنون ہونا ثابت ہے۔

- (٣) ثاى ٥٣٥ 'ج٥ يل ہے: 'اذا اقر بالتقبل وانكر الشهوة اختلف فيه قبل لا يسصدق ولا يقبل الا ان يظهر خلاف، وقيل يقبل و قبل يقبل بالتفصيل بين كونه على الرأس والجبهة فيصدق او على الفم والارجح هذا واستظهر الحاق المخد بالفم قلت فقد حصل التوفيق ''علامثاى فراتے بين كرامام بن هام كول سے بہلے دونوں تولوں بين تطبق ہوگ بہلاتول منہ برحمول ہے جب كدومراقول منہ كعلاوه پرحمول ہے۔ بہلاتول بيہ كد: 'لا منہ برحمول ہے جب كدومراقول منہ كعلاوه پرحمول ہے۔ بہلاتول بيہ كد: 'لا حدول ق لا يقبل الا ان يظهر خلافه 'ال تول بين جملہ استثنائي 'الا ان يظهر خلافه ' الى تول بين جملہ استثنائي 'الا ان يظهر خلافه ' على موجود ہے الى جملہ سے کارم کامتنی ہونا واضح ہے۔
  - (۵) صاحب فتح القديرُ علامه شامی اعلیٰ حضرت رضی الله عنه نے رضار کومنه کے ساتھ لاحق کیا ہے جب کہ نقیہ ابواللیث شرح جامع الصغیر میں ان سے پہلے بوسہ دہمت ماں باپ کا اپنی اولا د کے رضار پر بوسہ دینے کا ذکر فرنا چکے ہیں یہ بھی بعید ہے کہ یہ حضرات رحمہم الله نقیہ ابواللیث کی فہ کورہ عبارت سے لاعلم رہے ہوں پس بوسہ دہمت میں رضمار کے بوسہ کا ذکر ہونے کے باوجود الن حضرات کا بوسہ دخسار کو منہ کے ساتھ

لاحق کرنا اس طرف مشیر ہے کہ ان کے نز دیک بوسہ دخسار اور بوسہ منہ کاشہوت کے ساتھ بی ہونا اجانب کے ساتھ خاص ہے جب کہ محارم میں میہ بوسہ رحمت کے ساتھ ہوتا تھے۔

- (۲) صاحب بہار شریعت نے بہار شریعت ص ۱۵ ن کے 'بین شامی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ'' رخمار' کھوڑی' بیشانی اور منہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا بوسہ لیا اور کہتا ہے کہ شہوت نہ محق تو اس کا قول مان لیا جائے گا۔'' محارم کا استفاء نہ مانے پراس عبارت سے بھی یہ لازم آتا ہے کہ صدر الشریعہ کو رخمار پر بوسہ دحمت ہونے کی اطلاع نہ ہو تکی جب کہ رخمار پر بوسہ دحمت ہونے کی اطلاع نہ ہو تکی جب کہ دخمار پر بوسہ دحمت ہونا کئی کب فقہ میں نہ کور ہے نیز صدر الشریعہ نے حصہ ۲۱ ص اک 'پر بوسہ کی چھا قسام بیان کی ہیں۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دخمار' کھوڑی' بیشانی اور منہ پر بوسہ دحمت نہیں ہوسکتا تو پھر کہاں ہوگا؟ نیز احادیث سے تعارض لازم آئے گا اور یہ کسے ہوسکتا ہے کہ صدر الشریعہ کے نزد یک بھی والی احادیث سے آگاہ نہ ہولہذا بہی ماننا پڑے گا کہ صدر الشریعہ کے نزد یک بھی حرمت مصابرہ کے متعلق نہ کورہ قول اجانب کے ساتھ خاص ہے اور محادم کے رخمار' کھوڑی بیشانی اور منہ پر بوسہ لینے سے حرمت مصابرہ اس وقت تک ثابت نہ ہوگ جب تک شہوت کے ساتھ بوسہ لینے سے حرمت مصابرہ اس وقت تک ثابت نہ ہوگ جب تک شہوت کے ساتھ بوسہ لینے کی کوئی دلیل یا قریدنہ پر با اس بی بین ای اور منہ پر بوسہ لینے کی کوئی دلیل یا قریدنہ پر با اس بانے کے ساتھ بیا جائے۔
- (۷) عالمگیری ص ۲۷۱ نج ۱ میں ہے امام ظہیر الدین مرغینانی علیہ الرحمہ منہ رخسار اور سر
  کے بوسے میں حرمت کا فتوی دیتے تھے آگر چہ پر دہ میں ہی کیوں نہ چھپی ہواگر وہ عدم
  شہوت کا دعوی کر ہے تو اس کی تقد لیں نہیں کی جائے گی۔ محارم کا استثناء نہ مانے پر
  لازم آتا ہے کہ امام ظہیر الدین بوسہ شفقت ورحمت کے سرے سے قائل ہی نہ تھے نیز
  اس عبارت کا احادیث کے ساتھ کھلا تعارض لازم آتا ہے اور یہ کیے ممکن ہے کہ اسے
  بڑے فقیہ سے بوسہ کی تما احادیث مخفی رہ کئیں ہوں للہذا نہ کورہ خرابی سے نہیے کے لیے
  بیضروری ہے کہ عارم کا اس قول سے استثناء مان لیا جائے۔

  یہضروری ہے کہ عارم کا اس قول سے استثناء مان لیا جائے۔
- (۸) مساحب فتح اکقدیرٔ علامه شامی اعلی حضرت رضی الله عنهٔ صاحب بهارشریعت اورا مام ظهیرالدین کی عبارات کے مطابق اگر رخسار میں بھی حرمت مصاہرہ مان لی جائے تو

حرج عظیم لازم آتا ہے کیول کہ والدین اکثر اولا دکورخسار پر بوسہ دیتے ہیں ہیں اس صورت میں حرمت مصاہرہ سے کسی کا بچنا دشوار ہوجائے گا۔ جب کہ ندکورہ حضرات رحمہم اللہ بھی اس حرج عظیم سے آگاہ تھے ہیں حرج عظیم کے باوجود ان حضرات رحمہم اللہ بھی اس حرج عظیم کے باوجود ان حضرات کارخسار کومنہ کے ساتھ لاحق کرنا بھی ان کے نزدیک محارم کے استثناء کی دلیل ہے۔

نوٹ: بندہ کی جانب سے ندکورہ بالا اظہار رائے حتمی فیصلہ وفتوی نہیں بلکہ بندہ کے بزد کے حرمت مصاہرہ سے متعلق مذکورہ موقف اکثریت علماء ابلسنت کی تقیدیق کے ساتھ مشروط ہے۔ ھذا ما ظہر لی واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

سسراگراین بهویے ساتھ بوس و کنار کریے تو ....

#### سوال:

مؤرخہ ۱۲۲ پر بل کو میں گھر میں اکیلی تھی۔ میرے ساتھ سسر بھی موجود تھے۔ میں گھر میں کام کررہی تھی۔ اس اثناء میں سسر نے جھے کمرے میں بلالیا اور کہا کہ میرے پاس لیٹ جاؤ۔ پھر جھے غلط کاری کی دعوت دی اور میرے منہ پر دونوں طرف بوسہ لیا۔ میرے شور کرنے پروہ گھر سے چلا گیا۔ کیا اس صورت میں میرے اور میرے شوہر کے نکاح پر پچھا اثر کرنے پروہ گھر سے چلا گیا۔ کیا اس صورت میں میرے اور میرے شوہر کے نکاح پر پچھا اثر بڑا ہے تو تفصیل ہے اس کی وضاحت فرمادیں تا کہ میری آخرت برباد نہ ہو۔ [سائلہ: زُوْ کرا ہی ]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں جو حالت بیان کی گئی ہے اگر وہ بنی برصدافت ہے تو سائلہ اپ شوہر پر بمیشہ کے لیے حرام ہو پکی ہے۔ بشرطیکہ شوہراس بات کی تقدیق کر ہے۔ یعنی اگراہے یقین ہے کہ میرے والد نے میری بیوی کے ساتھ فعل مذکور کیا ہے تو بیوی حرام ہوگئی ور نہیں۔ علامہ ذین الدین ابن نجیم مصری حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: ''فی فتح القدیو و ثبوت علامہ ذین الدین ابن نجیم مصری حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: ''فی فتح القدیو و ثبوت السحر منة بالمسها مشروط بان یصد فها'' فتح القدیم میں ہے کہ چھونے کی وجہ نے جو السحر منة بالمسها مشروط بان یصد فها'' فتح القدیم میں ہے کہ چھونے کی وجہ نے جو حرمت ثابت ہوتی ہے اس میں شرط یہ ہے کہ شوہر بھی اس بات کی تقدیم این اور تائید کرے۔

(البحرالرائق جساص ١٠٠)

البحرالرائق کی اس عبارت کوعلامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ (ردالحتارج ۴۴ ص ۸۹)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بر بلوی نور الله مرقده اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ''عورت کا بیان کوئی چیز نہیں جب تک شوہر اس کی تقدیق نہ کرے۔ درمختار میں ہے کہ کیونکہ حرمت کا فیصلہ عورت کے ہاتھ نہیں اور فقہائے کرام نے فرمایا کہ تمام صورتوں میں اس پر فتو کی ہے۔ اور اگر شوہر کا باپ بھی اقر ارکرے جب بھی شوہر پر جمت نہیں۔ ہاں اگر شوہر اپنے دل میں اس بات کو بھے جانتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ عورت کو اپنے اوپر حرام جانے اور متارکہ کردے ( لیعنی یہ کہے کہ میں نے بیوی کو چھوڑ دیا ) برازیہ پھر ہندیہ میں ہے کہ اگر شوہر کے دل میں اس بات کا بھے ہونا واقع ہوتو اسے قبول کرنا واجب ہے۔ رایعنی بیوی کو حمور کے دل میں اس بات کا بھے ہونا واقع ہوتو اسے قبول کرنا واجب ہے۔ ( ایعنی بیوی کو حمام جانا ضروری ہے ) یا دو عادل گواہوں کی گوائی سے یہ معالمہ فابت ہو'۔ ( فتادئی رضویہ حم میں ا)

مفتی جلال الدین احمد الامجدی علیہ الرحمہ اپنے فناوی بیس لکھتے ہیں کہ: ''شو ہر کومطلع
کیا جائے کہ تمہارے باپ کے بارے بیس تمہاری ہوی کا ایسا بیان ہے اگر شو ہر تسلیم کرے
کہ ہاں ایسا ہوا تو ہوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگئی۔ اب اس صورت میں شوہر پر فرض
ہے کہ اپنی ہوی ہے متارکہ کرے مثلاً کہد دے کہ بیس نے اسے چھوڑا۔ اس کے بعد ہوی
عدت گزار کر دوسر مے فخص سے نکاح کر سکتی ہے اور اگر شوہرا پنی ہوی کی بات کی تقد این نہ
کرے تو اس کا بیان شرعا کوئی چیز نہیں''۔ (فناوی فیض الرسول جاس سم ۱۸۵)

ندگورہ تمام عبارات کا عاصل یہ ہے کہ سائلہ نے سوال ندکور میں جوصور تحال بیان کی ہے اس کی شو ہر بھی اگر تقدیق و تائید کرتا ہے اور یہ بھتا ہے کہ میرے باپ نے ایسا کیا ہے تو شو ہر پرلازم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے فی الفور جدائی اختیار کرے اور اسے کہد دے کہ میں نے مجھے چھوڑ دیا۔ جب شو ہر بیوی سے بیہ بات کہد دے گا تو بیوی عدت گزار کر کسی بھی خف سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر مسلم نے بہلے شو ہر سے حق میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگئی۔ اور اگر شو ہر اپنی بیوی عدت کو بیوی کی بات شو ہر اپنی بیوی کے بیان کو تعلیم نہ کرے اور اس کی تقید ایق و تائید نہ کرے تو بیوی کی بات

ٹابت نہیں ہوگی اور اس صورت میں نہ نکاح ٹوئے گانہ بیوی ایپے شوہر پرحرام ہوگی۔ واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

# بہوکوشہوت کے ساتھ جھونے کی صورت میں حرمت مصاہرت کا تھم

سوال:

ایک مخص نے بہوکو پیار دیا' رخسار پر یا ہاتھ پر یا اسے کہا کہم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ بہو نے سسر کے اس فعل اور گفتگو کو شہوت کے طور پر سمجھا' جب کہ سسر کا کہنا ہے کہ میں نے بیٹی سمجھ کر پیار دیا ہے۔ اس میں کس کا قول معتبر ہے؟ اگر سسر نے بہو کے ساتھ شہوت کی نظر سے ایسا کیا ہوتو کیا حرمتِ مصاہرت ٹابت ہوگی یا نہیں؟

[ سائل: محمقيل اختر ' ناظم آباد' كرا چي ]

#### جواب:

صورت مسئولہ کا جواب ہیہ کہ من ونظر (دیکھنے اور چھونے) ہے حرمتِ مصاہرت کے ثبوت کے لیے علاء احناف نے کچھ شرائط بیان کی ہیں جن کا بہتمام پایا جانا ضروری ہے۔اگرکوئی ایک شرط بھی ان میں سے معدوم ہوئی تو حرمت ثابت نہ ہوگی: (۱) پہلی شرط بیہ کہ من ونظر بہ حالت شہوت ہو۔ لینی ان کے کرتے وقت انتشار آلہ ہوجائے یا پہلے سے انتشار موجود ہوتو وہ بڑھ جائے۔ شہوت کی بید کیفیت اگر من ونظر کے بعد پیدا ہوتو حرمت ثابت نہ ہوگ ۔ (۲) دوسری شرط بیہ کہ جس حصہ کومس کیا جائے وہ بر ہنہ ہو۔ (۳) تیسری شرط بید کہ من ونظر میں انزال نہ ہو۔

اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیه الرحمة والرضوان فرماتے ہیں کہ مس ونظر کے سبب حرمت مصابرت ثابت ہونے ہیں یہ نیر (ندکورہ) شرطیں ہیں 'جب تک صاف صاف تمام بشرا لط کا مختق ہونا ظاہر نہ ہواس وقت تک تکم حرمت نہیں ہوسکتا۔ (فآوی رضویہ نااس ۳۲۰) ممدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: چھونے اور نظر کے وقت شہوت نہ ممدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: چھونے اور نظر کے وقت شہوت نہ

تھی بعد کو پیدا ہوئی کیعنی جب ہاتھ لگایا اس وقت نہھی ہاتھ جدا کرنے کے بعد ہوئی تو اس ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ (مزید فرماتے ہیں کہ) اس مقام پرشہوت کامعنی ہے ہے کہ اس کی وجہ سے انتشار آلہ ہوجائے اور اگر پہلے سے انتشار موجود تھا تو اب زیادہ ہوجائے۔ بیہ جوان کے لیے ہے بوڑھے اور عورت کی شہوت سے ہے کہ دل میں حرکت پیدا ہواور پہلے سے ہوتو زیادہ ہوجائے۔محض میلانِ نفس کا نام شہوت نہیں۔ (مزید فرماتے ہیں کہ)نظر اور جھونے سے حرمت جب ثابت ہوگی کہ اِنزال نہ ہواور انزال ہوگیا تو حرمت مصاہرت نہ ہوگی۔ (بہارشربعت حصہ کاس ۱۴)

زیر بحث سوال میں سائل نے جو صورت بیان کی ہے اس میں ہستر کا فعلی بیان کیا گیا ہے کیکن حرمت کی جوشرا نط بیان کی گئی ہیں ان کے یائے جانے کی وضاحت نہیں ہے اور سسر نے بہو کے ساتھ جو بچھ کیا ہے اس میں اسے حقیقی اور فقہی معیار کی شہوت تھی یانہیں؟ پیسسر کے اقرار اور وضاحت برموقوف ہے۔سسراگر حلفیہ طور پر کہدد ہے کہ جس وقت میں نے بہو کورخساریا مانتھے پر پیار دیا تھا وہ ندکورہ شہوت کے ساتھ نہیں تھا تو حرمتِ مصاہرت ثابت نہیں ہوگی اور اگر وہ یہ کہے کہ میں نے جو کچھ کیا اس وقت مجھے مذکورہ شہوت بھی تھی اور انزال بھی تہیں ہواتو حرمت مصاہرت ٹابت ہوجائے گی۔والله ورسوله اعلم بالصواب

# سالی سے بدکاری کرنا

#### سوال:

آتھ ماہ پہلے میں اپنی سانی ہے صحبت کر بیٹھالیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس عمل سے نکاح ختم ہوجاتا ہے۔ اور بیہ بات چندون پہلے ہی پتا چلی ہے میں اپی غلطی پر نادم ہول۔ ایک بات اور بیر کہ صحبت کرنے کے بچھ دنوں کے بعد جب اپنی بیوی سے صحبت کی توحمل تھبر عميا 'جواس وفت جيه ماه كاب-[سائل: محمدعبدالله خان ناظم آباد كراجي]

صورت مسئوله كاجواب بدہے كدمالى سے صحبت كرنے كے سبب بيوى شوہر برحرام تهین ہوتی۔جیسا کددر مختار میں میمبارت موجود ہے: ' وطبی اخت امرأته لا تحرم علیه امر أنه ''(در مخارج م م ۸۸) سالی ہے صحبت کرنا بیوی کوشو ہر پر حرام ہیں کرتا۔ ہاں البتہ شو ہر پر اس فعل فتیج کے سبب اللہ کے حضور سیجے ول سے تو بہ کرنا نہا بہت لازم اور ضروری ہے۔

صدرالشر بعی علیه الرحمه فرماتے ہیں: معافراللہ! بعلی بشک حرام ہے گراس کی وجہ ہے نکاح نہیں ٹوٹا ، وہ بستوراس کی زوجہ ہے۔ زنا سے صرف چار کومتیں ٹابت ہوتی ہیں:
مزنیہ زانی کے اصول وفروع پر حرام ہو جاتی ہے اور زانی پر مزنیہ کے اصول وفروع حرام ۔
مزنیہ زانی کے اصول عرفروع میں تو اس کی حرمت کی کوئی وجہنیں۔ (مسکلہ کی تائیہ میں کختلف کتابوں سے حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:) صحیح بخاری شریف میں ہے: ''قال ابن عباس اذا زنا باخت اموء ته لیم تحوم علیہ اموء ته '' حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں: جب کوئی خض اپنی سالی سے زنا کر بیٹھے تو اس کی وجہ سے اس پر پوی حرام نہیں ہوتی۔ (صحیح بخاری: ۵۱۰۵) (مزید لکھتے ہیں:) ہاں وطی بالشبہ ہوئی ہوتو جب تک حرام نہیں ہوتی۔ (صحیح بخاری: ۵۱۰۵) (مزید لکھتے ہیں:) ہاں وطی بالشبہ ہوئی ہوتو جب تک اس موطوءہ کی عدت نہ پوری ہوجائے 'زوجہ سے وطی جائز نہیں' گرفکاح ہیں اب بھی فرائی نہ آئے گی۔ ردّ المحتاد مؤبدة والا فتحرم الی انقضاء عدّة الموطوء ة لو بشبھة. قال استحرم حرمة مؤبدة والا فتحرم الی انقضاء عدّة الموطوء ة لو بشبھة. قال استحرم حرمة مؤبدة والا فتحرم الی انقضاء عدّة الموطوء ق لو بشبھة. قال الشبھة ''۔ (فاری امیر سے اخت امرء ته بشبھة تحرم امرء ته مالم تنقض عدة ذات الشبھة ''۔ (فاری امیر سے اخت امرء ته بشبھة تحرم امرء ته مالم تنقض عدة ذات الشبھة ''۔ (فاری امیر سے دورہ الکھواب

# شوہر کا اپنی بیوی کو' بہن' کہنے کا شرعی تھم

#### سوال:

میرے شوہر نے جھے تین یا چار مرتبہ ایک ہی وقت میں کہا: '' تو میری بہن ہے''۔
میرے بہنوئی کی موجودگی میں یہ بات ہورہی تھی'انہوں نے بھی میرے شوہرے کہا کہ بیتم
کیا کہدرہے ہو؟ اس بات پر بھی اس نے کہا کہ آج سے یہ میری بہن ہے۔ دوسال سے ندوہ
گھر آتے ہیں اور ندہی خرج ویتے ہیں'اس لیے میں خود کام کرتی ہوں اور جو مجھے پہیے ملتے
ہیں وہ بھی شوہر چھین لیتا ہے۔

آب ہمیں یہ بتائیں کہ کیا شوہر کے اس جملے سے طلاق ہوجائے گی یانہیں؟ خالانکہ

اس نے طلاق کا لفظ استعال نہیں کیا۔ براہ کرم شریعت کی روشنی میں ہمیں جواب سے مطلع فرما کیں۔[سائلہ:شائلہ بیگم کراجی]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں سائلہ کی صدافت پراعتماد کرتے ہوئے جواب ہیہ ہے کہ بیوی کو بلا تشبیہ کے فقط'' مال'' یا'' بہن'' کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہاں!اس طرح کہنے سے گناہ لازم آتا ہے'جس سے توبہ ضروری ہے۔

صدرالشر بع علامه امجد علی اعظمی علیه الرحمة تحریفر ماتے ہیں: "تو میری مال ہے تو میری بہن ہے ہیں: "تو میری مال ہے نو میری بہن ہے ہیں الفاظ طلاق ہے نہیں ہاں اس طرح کہنے ہے گناہ گار ہوا '۔ (نتاوی امجدیدے مسم مسم اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بر بلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں: عورت کی نسبت میں فلا کہنا کہ بید میری بہن ہے نکاح میں کچھ خلل نہیں ڈالٹا ' (ہاں میہ کہنا) سخت گناہ و ناجا کر ہے۔ (نتاوی رضویہ ج مسم ۵۳۱۔ ۲۳۰) و الله و د سوله اعلم بالصواب

# کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکلامی کی وجہے طلاق دینا جا ہتا ہے اور والدہ راضی نہیں ہے

#### سوال

زیدکا پی بیوی سے اس کی برکلامی پر جھٹڑا ہوا۔ یعنی بیوی زیدادرزید کی والدہ سے بد

کلامی کررہی تھی۔ اس حالت میں زید نے کہا :اگرتم زیادہ تنگ کررہی ہوتو میں تہمیں طلاق
دیدوں گا''' ایک تو فی الحال قبول کرو'۔ دو کے لیے اپنے والد کو بلاؤاس کا معاملہ بھی طے
کردوں گا۔ گرز وجہ اور والدہ کی معذرت کی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہوگیا۔ ابھی زیدمزید دو
طلاقیں دینا چاہتا ہے حالانکہ والدہ راضی نہیں ہے۔ اس صورت میں شرع کا کیا تھم ہے؟ نیز
بدکلام عورت کے لیے کیا وعیدیں آئی ہیں؟ الی عورت کوطلاق دینا شرعا کیسا ہے؟ اور زید جو
طلاق دے چکا ہے'اس سے رجوع کاحق حاصل ہے یانہیں؟ [سائل: محدید سف کراچی]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں سائل کی صدافت پراعتاد کرتے ہوئے جواب یہ ہے کہ زید کی بیوی پرایک طلاق رجعی واقع ہو پچکی ہے۔ یعنی زید عدت کے اندر اندر رجوع کرسکتا ہے۔ چاہے تو اپنے قول سے رجوع کرے مثلاً یوں کہے: میں نے تجھ سے رجعت کی اور چاہے تو اپنے فعل کے ذریعہ رجوع کرے۔

والدہ کے راضی نہ ہونے کے باوجود رئید دوطلاقیں جودینا جاہتا ہے اس حوالہ سے میہ ذہن نشین رہے کہ طلاق دینا بلاشبہ ایک جائز امر ہے کیکن اس کے باوجود اللہ تعالی کے نزدیک سب سے ناپیندیدہ فعل ہے۔لہذا بلاوجہ شرعی حق طلاق استعال کرنے ہے اجتناب و احتراز چاہیے خاص کر اس صورت میں جب والدہ بھی اس فعل پر راضی نہ ہول۔ کہ والدہ کی نافر مانی حرام ہے۔ (صیح بخاری: ۵۹۷۵ مصیح مسلم: ۱۵۱۵)

بد کلام عورت ہو یا مرو دونوں کے لیے رسول پاک ملتی کی نے یہ وعید بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بد کلام سے راضی نہیں ہوتا۔ایک روایت کے مطابق بد کلام کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔(رواہ ابوداؤد فی سنہ والبہتی فی شعب الایمان کذا فی المشکلة م ساسہ) نیز ایک روایت کے مطابق اس عورت کی نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی نیکی او برجاتی ہے جسکا شوہراس سے ناراض ہو۔(مشکلة م ۲۸۳)

حضور اکرم مُنْ اَلِیَا آئِم کے ایک صحابی حضرت لقیط بن صبرہ آپ مُنْ اَلِیَا ہُم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یارسول اللّه مُنْ اَلِیَا ہِم ایک بیوی ہے جسکی زبان میں بدکلامی ہے۔حضور مُنْ اُلِیَا ہُم نے فرمایا: اسے طلاق دیدو۔انہوں نے عرض کی: میرا اس سے ایک بچہ ہے اور اس سے ایک بچہ اور اس سے میرا پرانا ساتھ ہے تو آپ مُنْ اَلِیَا ہم نے فرمایا: اسے نفیحت کرو۔اگر اس کے اندر بہتری ہوگی تو وہ اسے قبول کرلے گی۔ (مُنْ قَالَ اِلْمَا مِنْ اِلْمَا اِللّه اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اللّه الل

اس صدیت شریف کی بنیاد پرعلاء وفقهاء نے بیمسکد بیان فرمایا که بدزبان بیوی کوظلاق دیام سرک بیان فرمایا که بدزبان بیوی کوظلاق دینامباح ہے بین طلاق دے سکتے ہیں۔ (کذائی الرقاۃ ج۲م ۲۰۰۰ والراۃ ج۵م ۱۹۹۰) وینامباح ہے بیک طلاق دینامباح ہالصواب

# طلاق دینا کب مستحب ہے؟

## سوال:

زیدوهنده میں رشتہ طے ہوا اورکڑ کی والوں کی طرف سے هندہ کے عالمہ فاصلہ ہونے کو بتایا گیا اور ای خوبی کی بناء پر زید کے گھر والوں (جو کہ خالصتاً ندھبی ماحول والے ہیں ) نے رشته قبول کرلیا جب که شادی کے بعدمعلوم ہوا کہ هندہ عالمہ فاصلہ تو کجا درست ناظرہ قرآن تک نہیں پڑھی ہوئی اور ہندہ کے گھر والوں میں بے پردگی کا ماحول ہے۔شادی کے بعد زید کو سسرال کے گھر آنے کا اصرار کیا جاتا رہا مگروہ بے پردگی وغیرہ کی وجہ ہے کترا تا رہا۔ زید ہر تنین ماہ کے بعد یا جار ماہ بعد ایک شہر ہے دوسرے شہرسفر کر کے بیوی کے یاس جاتا رہا کیونکہ زید کے والدین دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور وہ بیوی کواینے یاس سیح عذر شرعی کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا۔اب ھندہ کا اصرار ہے کہ جھے فیصلہ دے دو اور زید کے گھر والوں سے لڑائی جھکڑا شروع کردیا اور هنده کے گھر والوں نے اور هنده نے علاقہ کے لوگوں میں زید اور اس کے گھروالوں کی برائیاں کرنا شروع کردیں۔ یوں ان کی عزت اچھالنے لگے اور ادھرے هنده کا اصرار ہے کہ میرا فیصله کر دواب میرار ہنامشکل ہے آخر کار: (۱) هنده کا عالمہ فاضلہ بلکہ درست ناظرہ قرآن یاک نہ پڑھا ہونا (۲) بے بردگی کے ماحول میں سسرال کے گھر نہ جانے کی وجہ سے سسرال والوں کا عجیب عجیب با تیں پھیلا نا (۳) سیح شرعی عذر کی وجہ ہے بیوی کو پاس نه رکھنے پرسسرال والوں کا روبیہ غلط ہونا جب کہ زید کے گھر میں اے ہر سہولت میسر ہے (۳) ھندہ کا بار بار فیصلہ کا اصرار (۵) ھندہ کے خاندان والوں کی طرف ہے زید اوراس کے گھروالوں بر کالا جاد و کروانا جس کا ثبوت شرعی بھی متحقق ہو چکا ہے۔

ان سب وجوہات پر تنگ آ کرزید نے بیوی کوکہا کہ تو میری طرف نے فارغ ہے اور طلاق ہی کی نیت سے فارغ ہے اور طلاق ہی کی نیت سے بولا۔ارشاد فرما کیں کہ زید کا ان وجہوں پر طلاق دینا شرعا 'واجب مستحب' جائز' مباح یا حرام ونا جائز تھا۔ نیز ھندہ کو طلاق ہوئی تو کون می اور اس کی عدت کیا ہے۔[سائل:ابن غلام حید' منفور کالونی' کراچی]

#### جواب:

سوال ندکور میں سائل نے جوصورت حال بیان کی ہے اس کی رو سے شوہر کے لیے طلاق دینا مباح بلکہ مستحب تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث ہر بلوی نور الله مرقدہ تحریر فرماتے ہیں: اگر شوہر کوطلاق کی کوئی حاجت ہوتو مباح ہے ورنہ ممنوع۔ بہی قول صحح اور دلائل ہے موَید ہے۔ علامہ محقق نے فتح القدیر میں اس کوصحح قرار دیا ہے اور علامہ خاتمۃ انحققین شامی نے اس کا دفاع کیا ہے جس سے اس کی صحت مستفاد ہوتی ہے۔ (الی قولہ) بلکہ عورت کا شتی اور کسی حرام فعل کا ارتکاب ثابت ہے تو طلاق مستحب ہے۔ در مختار میں ہے کہ عورت اگر موذی ہے یا نماز کونزک کرنے کی عادی ہوتو مستحب ہے۔ '' غایہ' میں اس طرح ہے۔ اور موذی ہے یا نماز کونزک کرنے کی عادی ہوتو مستحب ہے۔ '' غایہ' میں اس طرح ہے۔ اور موذی ہے یا نماز کونزک کرنے کے علاوہ دیگر فرائض کا ترک بھی نماز کی طرح ہے۔

(فآوی رضویهٔ مترجمه ومخرجهٔ ج۲۱ ص ۳۲۲)

ای طرح حفرت صدرالشر بعدعلامدامجد علی اعظمی قدس سره فرماتے ہیں کہ: طلاق دینا جائز ہے گر بے وجہ شری ممنوع ہے۔ اور وجہ شری ہوتو مباح 'بلکہ بعض صورتوں میں مستحب مثلاً عورت اس کو یا اوروں کی ایڈا دیتی ہے یا نماز نہیں پڑھتی ہے۔ (بہارشریت حصہ ۸ ص ۲) زیر نظر تفصیل میں سائل نے طلاق دینے کے جواسباب بیان کے ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ ہوی کی جانب ہے مسلسل ایڈ ارسانی اور غلط بیانی کا بہت بڑا وظل ہے اور اس کی مثل وجو ہات پر طلاق کو متحب قرار دیا گیا ہے۔ صورت مسئولہ میں طلاق دینے کے لیے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ چونکہ از قبیل کنایات ہے اس لیے بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگئی اور استعمال کیا ہے وہ چونکہ از قبیل کنایات ہے اس لیے بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگئی اور اب بغیر تجدید نکاح دونوں کا باہمی تعلق جائز نہیں ہے۔ عورت کو اگر حمل نہیں ہوتو عدت کی اب بغیر تجدید نکاح دونوں کا باہمی تعلق جائز نہیں ہے۔ عورت کو اگر حمل نہیں ہوتو عدت کی طلاق دیا تو عدت کی (البقرۃ : ۲۲۸ ) اور اگر حمل ہو جب تک وضع نہ ہوجائے عدت جاری رہے گی ۔ لقولہ تعالیٰ : (وَاوْ لَاتُ الْآ خَمَالِ اَ جَلُهُنَّ اَنْ یَّضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ''۔ (الطلاق: ۳)

والله ورسوله اعلم بالصواب

# فاسقهٔ فاجرهٔ بد کاراور بیبوده گو بیوی کو طلاق دینے کا استخباب

#### سوال:

(۱) بہت شرمندگی کے ساتھ بتانا پڑر ہا ہے کہ میری بیوی بدشتی سے بدکاری میں ملوث رہتی ہے'اس کے اس جرم پر با قاعدہ خبوت موجود ہیں۔اس کے علاوہ وہ زبان کی بھی بہت خراب ہے'گندی گندی گالیاں ویتی ہے اور معاذ اللہ قرآن وسنت کو بھی اپی زبان درازی کا نشانہ بناتی ہے۔عرض یہ ہے کہ میں ایس عورت کوطلاق و سے سکتا ہوں یا نہیں؟ درازی کا نشانہ بناتی ہے۔عرض یہ ہے کہ میں ایس عورت کوطلاق و سے سکتا ہوں یا نہیں؟ میری دو بیٹیاں ہیں بڑی بیٹی چھ سال کی ہے اوردوسری چارسال کی ہے کیا میں اپند دونوں بچوں کوا پی سر پرسی میں لے سکتا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں پر برااثر بڑے۔لہذا آپ سے التماس ہے کہ قرآن وسنت کی روسے ان دونوں مسکوں کا تھم بیان فرما کمیں۔[سائل:رئیس احمد خان لانڈھی]

#### جواب:

سوال مذکور میں سائل نے جوصورت حال بیان کی ہے اگر وہ درست ہے تو شرعی نقطہ نظر سے مذکورہ عورت فاحشۂ عاصیہ ناشزہ اور گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہے۔فقہائے کرام نے بعض صورتوں میں طلاق دینے کومستحب قرار دیا ہے۔ان میں سے ایک صورت بیجی ہے کہ عورت فاحشہ ہو۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضام محدث بریلوی نورالله مرقده فرمایت بین که:

"چوں فسق وارتکاب چیزے از محرمات شابت شود طالاق مستحب لو موذیة اوتارکة صلوة کذا فی الغایة". (تاوی رضویج ۱۳۳۳)

(۱) لینی جب عورت کافسق و فجور اور کسی حرام کا ارتکاب ثابت ہوتو طلاق دینامستحب یہ۔درمختار میں ہے کہ عورت اگر ایذاء پہنچانے والی ہویا نمازترک کرنے کی عادی ہو تواہے طلاق دینامتحب ہے۔

حضرت صدر الشريد علامه المجد علی اعظمی قدس سره تحريفر ماتے ہيں کہ: طلاق وينا جائز الله بحض صورتوں ميں ہے گر بے وجہ شرعی ممنوع ہے اور وجہ شرعی ہوتو مباح (لیعنی جائز) بلکہ بحض صورتوں میں مستحب ۔ مثلا عورت اس کو بیا اور ول کو ایذاء دیتی ہو بیا نماز نہیں پڑھتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بے نمازی عورت کو طلاق دے دول اور اس کا مہر میرے ذمہ باقی ہوئا اس حالت کے ساتھ در بار خدا میں میری پیشی ہوتو یہ اس ہے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ زندگی بسر کروں ۔ (بہار شریعت حصہ ۸ ص ۲) اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بے نمازی عورت کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند کا یہ خیال ہے تو فاحقہ فاجرہ عورت کے بارے میں کیا خیال ہوگا اس کے خدانخو استہ کسی کی ہوی اگر بے حیائی کا ارتکاب کرے اور شوہر کی میں کیا خیال ہوگا اس کے خدانخو استہ کسی کی ہوی اگر بے حیائی کا ارتکاب کرے اور شوہر کی اصلاحی کوششوں کے باوجود وہ باز نہ آئے تو الی عورت کو طلاق دینا نہ صرف جائز بلکہ مستحب اصلاحی کوششوں کے باوجود وہ باز نہ آئے تو الی عورت کو طلاق دینا نہ صرف جائز بلکہ مستحب

(۲) جہاں تک بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے تو شرکی اعتبار سے نوسال کی عمر تک اس کا حق والدہ کو ہے۔ لیکن عورت اگر فاحشہ ہواور اس کے پاس رہنے کی صورت میں اولاد کے گر جانے کا اندیشہ ہوتو شرکی اعتبار سے ایس عورت کے پاس اولاد کو نہیں رکھا جائے گا۔ تنویر الا بصار مع در مختار میں ہے کہ: ''الا ان تکون مرتدہ او فاجرہ فجورا یہ سے نواد به کونا و غناء و سرقہ و نیاحہ''عورت اگر (خدانخواست) ہوجائے یا لیے فسق و فجور میں مبتلا ہوجس کی وجہ سے اولاد کے ضائع ہونے کا اندیشہ کو مثلاً بدکاری یا گانے یا چوری یا نوحہ خوانی میں جتلا ہوتوا سے تی پرورش نہیں رہے گا۔

مثلاً بدکاری یا گانے یا چوری یا نوحہ خوانی میں جتلا ہوتوا سے تی پرورش نہیں رہے گا۔

(تنویر الا بصار مع الدر المخارج ۵ ص ۲۰۴) و الله ورسوله اعلم بالصواب

ایک مجلس میں دی جانے والی تنین طلاقوں کا شرعی حکم سوال:

میرے داماد سیدعثان ولد سیدمظہرنے میری بیٹی بینا ناصر کوایک ساتھ تین طلاقیں دیدی ہیں۔ اہل حدیث علماء نے فتوی دیا ہے کہ ایک ساتھ دی جانے والی تین طلاقیں در حقیقت

ایک ہی شار ہوتی ہیں۔آپ سے درخواست ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں مسئلہ کی حقیقت ہیں۔آپ سے درخواست ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں مسئلہ کی حقیقت ہم پرواضح فرمائیں اور بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کوسیدعثان کے گھر دوبارہ جیج سکتا ہوں یا نہیں؟
[سائل:محمرناصرخان پیرکالونی]

#### جواب:

زیر بحث سوال کے جواب میں سب سے پہلے یہ بات بھی چاہیے کہ ایک جملہ میں ایک مجلس میں دی جانے والی تین طلاقیں'' تین''ہی شار ہوتی ہیں۔اس پرعبدرسالت سے اب تک امت مسلمہ کا اتفاق رہا ہے۔اس پرسوائے غیر مقلدین (اہل حدیث) کے کسی مسلمان کا اختلاف نہیں۔اہل حدیث علاء عموماً ہے موقف کی تائید میں صحیح مسلم سے حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما کی ایک روایت نقل کردیتے ہیں اور اس سے بہ تا بت کرتے ہیں کہ عہد رسالت آب مشرف آئی ہیں تین طلاقیں (جو بیک وقت دی جائیں ) ایک طلاق شار کی جاتی تھیں۔ یہاں یہ بات دلچیں اور تعجب سے خالی نہ ہوگی کہ اہل حدیث علاء اکثر و بیشتر صحیح بخاری کا نام استعال کرتے ہیں اور جب کوئی روایت بخاری میں موجود ہوتو علمہ اکثر و بیشتر سے بخاری کی روایت کو چھوڑ کر مسلم کی روایت پرزور دیتے ہیں اور عسل میں ان کا بیصال ہے کہ صحیح بخاری کی روایت کو چھوڑ کر مسلم کی روایت پرزور دیتے ہیں اور عبل اور سنن عبی اور ایک کی ہوتی ہیں۔ حالا نکہ صحیح بخاری می شمن طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ حالا نکہ صحیح بخاری می شمن طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ حالا نکہ صحیح بخاری میں میں ہی اور ابوداؤ دی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول الله ملی تیا ہی عہد اقدس میں ہی ابوداؤ دی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول الله طاقر ما کیں:

حضرت ہل بن سعدرضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار ہیں ہے ایک شخص بی اکرم مل اللہ اید بیتا ہے کہ ایک شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی مردکود کھے لے تو اس کوئل کردے یا کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فے اس کے بارے میں قرآن مجید میں لعان (میاں ہوی کا قاضی کے سامنے ایک دوسرے کے خلاف بارے میں قرآن مجید میں لعان (میاں ہوی کا قاضی کے سامنے ایک دوسرے کے خلاف ایک خاص شری طریقہ کے مطابق قسمیں کھانے) کا مسئلہ بیان فرمایا۔ نبی اکرم مل اللہ تعمیل کھانے کے درمیان فیصلہ فرمادیا ہے۔ (حضرت جمل کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیری ہوی کے درمیان فیصلہ فرمادیا ہے۔ (حضرت جمل کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیری ہوی کے درمیان فیصلہ فرمادیا ہے۔ (حضرت جمل کہ فرمایا کہ اوروں میاں ہوی نے میرے سامنے معجد میں لعان کیا۔ جب وہ لعان سے فارغ

ہو گئے تو اس شخص نے کہا کہ اب اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو میں خود جھوٹا ہوں۔
پھر رسول اللہ ملٹی کی نیملہ سے پہلے ہی اس شخص نے لعان سے فارغ ہو کر اپنی بیوی کو
تین طلاقیں دیدیں اور نبی اکرم ملٹی کی آئی کے سامنے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرئی۔ آپ
نے ارشاد فرمایا کہ سب لعان کرنے والوں کے درمیان بیتفریق اور جدائی ہے۔

( میچ بخاری'ج ۲ ص ۸۰۰)

امام بخاری کی ایک اور دوایت کے مطابق ندکورہ فخض کا نام عویمر تھا۔ انہوں نے عرض کی نیارسول اللہ ملی نیا ہوں۔ پھر حضرت کی نیارسول اللہ ملی نیا ہوں۔ پھر حضرت عویمر نے رسول اللہ ملی نیا ہی ہے تھا ہی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں۔ (صبح بخاری جو ہمر نے رسول اللہ ملی نیا ہی ہوی کو تین طلاقیں دیدیں۔ (صبح بخاری جو رسول اللہ ملی نیا ہی ہوی کو تین طلاقیں ورسنی ابوداؤ د میں ہوجود ہیں۔ امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں کہ :حضرت عویمر نے رسول اللہ ملی نیا ہی موجود ہیں۔ امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں کہ :حضرت عویمر نے رسول اللہ ملی نیا ہی ہوداؤد:

کے سامنے تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ ملی نیا ہوداؤ دوغیرہ کی ندکورہ روایات سے یہ بات بالکل واضح کے سامنے تین طلاقوں کو نافذ کردیا۔ (سنی ابوداؤد نا تین کہ کورہ روایات سے یہ بات بالکل واضح اور روشن ہوگئی کہ رسول اللہ ملی نیا ہوداؤ دوغیرہ کی ندکورہ روایات سے یہ بات بالکل واضح اور روشن ہوگئی کہ رسول اللہ ملی نیا تھا قول کو '' تین' 'بی شار فر مایا کرتے ہے۔ لہٰ ذا اہٰ مصبح مسلم کی روایت ابن عباس سے اہل حدیث علماء کا استعمال ل

صحیح مسلم کی روایت ابن عباس سے اہل حدیث علماء کا استدلال ۔۔۔۔۔ وراس کا جواب

علاء اہل حدیث اپنی تا سید میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عہما کی بیروایت پیش کرتے ہیں کہ '' عبد رسالت میں بیک وفت دی جانے والی تین طلاقیں ایک شار ہوتی تصیں ۔' ہمارے نزدیک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عہما کی اس روایت ہے استدلال کرنا غلط اور باطل ہے۔ کیونکہ خود حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عہما ہے تابت ہے کہ وہ اس کے خلاف فتوی دیا کرتے ہے۔ لیعنی ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کو'' تین' شار کرتے ہے۔ دوسرایہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عہما کی جس روایت سے علاء اہل صدیث استدلال کرتے ہیں وہ حضرت ابن عباس سے ان کے شاگر د طاؤس نے روایت کی جہا اور ایک کے اور ایک کے علاق سے یہ دوایت وہم اور سے اور ایک کے علاق سے یہ دوایت وہم اور

مغالطہ پر مبنی ہے۔ لہذا ایسی روایت سے استدلال کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے جب کہ اس کے مقابلے میں سیح بخاری صیح مسلم اور سنن ابو داؤ د وغیرہ کی صیح روایت موجود ہے کہ رسول اللہ ملٹی آئیلی کے سامنے تین طلاقین دی گئیں اور آپ نے تنیوں کو نا فذفر مایا۔ اور اس سے بڑھ کر رہے کہ حضرت ابن عباس خود اپنی روایت کے خلاف فتوی دیا کرتے تھے۔ اور تین طلاقوں کو '' تین'' ہی شارفر ماتے تھے۔

چنانچاام ابن حجرعسقلانی فرماتے ہیں کہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبما کے بارے میں یہ نصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ نبی اکرم ملٹی کیا تیا ہے متعلق ایک چیز روایت کریں اور فتوی اس کے خلاف دیں۔ اس لیے ان کی یہ روایت (جس میں تین طلاقوں کوایک قرار دیا گیا ہے) شاذ (اور نا قابل استدلال) ہے۔ اور حضرت ابن عباس کی طرف اس روایت کو منسوب کرنے میں طاؤس کو وہم ہوا ہے۔ (فتح الباری شرح بخاری ، جه ص ۱۳۳ میانام ابن حجر عسقلانی نے جو پچھ کلام فرمایا ہے اس کی مزید وضاحت امام بیہ قی کے بیان سے ہوتی عسقلانی نے جو پچھ کلام فرمایا ہے اس کی مزید وضاحت امام بیہ قی کے بیان سے ہوتی ہے۔ امام بیہ قی فرماتے ہیں:

تین طلاقوں کو ایک قرار دینے کی حدیث ان احادیث میں سے ہے جس میں امام بخاری اور امام مسلم کا اختلاف ہے۔ امام مسلم نے اس کور وایت کیا ہے اور امام بخاری نے اس کور کر کر دیا ہے۔ اور میرا گمان سے ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کواس لیے ترک کیا ہے کہ بیر وایت حضرت ابن عباس کی دیگر روایات کے خلاف ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے بوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دی ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے بوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دی ہیں خضرت ابن عباس نے فرمایا: تم تین طلاقیں لے لواور ستانو سے چھوڑ دو۔ عطاء عمر و بن دینار اور مالک بن حارث وغیرہ طاؤس کے علاوہ حضرت ابن عباس کے تمام شاگر وحضرت ابن عباس سے بہی روایت کرتے ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں۔

ای طرح امام ابوجعفر بن نماس بی کتاب "الناسخ والمنسوخ" بیس فرماتے ہیں کہ: طاؤس اگر چہ نیک شخص ہیں کیکن وہ حضرت ابن عباس سے بہت می روایات میں متفرواور تنہا ہیں۔اہل علم ایسی روایات کوقبول نہیں کرتے۔ان روایات میں سے ایک روایت وہ بھی ہے جس میں انہوں نے حضرت ابن عباس سے تین طلاقوں کے ایک ہونے کی روایت کی ہے 'لیکن حضرت ابن عباس اور حضرت علی سے سیح روایت یہی کہ تین طلاقیں'' تین''ہی شار ہوتی ہیں۔ (مزیر تفصیل و تحقیق کے لیے تبیان القرآن'ج اص ۸۵۹ تا ۸۸۹۲ کامطالعہ فرمائیں)

ندکورہ تمام گفتگو کی روشی میں یہ بات واضح ہوگئی کہ جب ایک مجلس میں تین طلاقیں دی
جائیں تو وہ تین ہی شار ہوتی ہیں۔ جولوگ تین کو ایک قرار دیتے ہیں ان کا موقف صحح نہیں
ہے۔ جیسا کہ دلائل کی روشیٰ میں بہت وضاحت کے ساتھ ہم بیان کر چکے ۔ لہٰذا سیرعثان ولد
سید مظہر علی نے اپنی زوجہ مساۃ بینا ناصر کو بیک وقت جو تین طلاقیں دی ہیں وہ تینوں طلاقیں
واقع ہوچی ہیں اور وہ حرمت مغلظہ کے ساتھ اپ شوہر پر حرام ہوچی ہے۔ لہٰذا اب بغیر
طلار شرعید دونوں کا با ہمی ملاپ ممکن نہیں۔ چنانچہ ارشادر بانی ہے: 'فیان طلقھا فکلا تکے طلاک شرعید دونوں کا با ہمی ملاپ ممکن نہیں۔ چنانچہ ارشادر بانی ہے: 'فیان طلقھا فکلا تکے طلاکہ میں میں ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرلے (اور دواس کے لیماس وقت تک علال نہیں ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرلے (اور دواس سے صحبت بھی کرے)۔ (البقرہ: ۲۳۰)

نی اکرم المرتیکی اور سے نکاح کرے اور وہ مخص نے اپنی بیوی کو بین طلاقیں دے دی ہوں پھر وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے اور وہ مخص صحبت کیے بغیر اس عورت کو اپنے نکاح سے فارغ کر دے تو آیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی یانہیں؟ تو نبی اکرم المرتیکی آئی سے فر مایا کہ عورت پہلے شوہر دونوں عورت پہلے شوہر دونوں موت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ اور اس کا شوہر دونوں ایک دوسرے کی مشماس نہ چکھ لیس۔ (سنن ابو داؤد: ۲۳۰۹ 'سنن ابن ماجہ: ۱۹۳۳ 'سنن نمائی:

اس حدیث سے واضح ہوا کہ جس عورت کو کمل طلاقیں دیدی گئی ہوں وہ پہلے شوہر سے پاس اس وقت تک نہیں جائے ہوں کے جس کے سے اس وقت تک نہیں جائے تی جن تک کہ کسی اور سے نکاح مع صحبت نہ کر لے۔
والله ورسوله اعلم بالصواب

# نشه کی حالت میں دی ہوئی طلاق اورطلاق ثلثہ کا شرعی حکم اورطلاق ثلثہ کا شرعی حکم

سوال:

(۱) اگر شوہر نشے کی حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دے تو کیا طلاق ہوجائے گی جب کہ طلاق دینے وقت مرد کے حواس درست نہ تھے۔

(۲) اگر عام حالت میں شوہرا بی بیوی کو ایک وفت میں کئی باریہ کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی میں نے تھے طلاق دی میں نے تھے طلاق دی۔ تو کیا از روئے شریعت طلاق واقع ہوجائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گایا پھرایک طلاق ہوگی۔اگر ایک طلاق ہوگی تو اس صورت میں اگر مردعورت ہے رجوع کر لے اور ملاپ ہوجائے تو کیا ایک طلاق بدستور برقر ارر ہے گی یاختم ہوجائے گی۔

برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشنی میں جوابات عنابیت فر ما کرممنون فر ما نمیں ۔

[سائل: حامه كاغاني "كراچي ]

#### جواب:

(۱) فقہائے احناف کے نزد یک حالت نشہ میں دی جانے والی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ تنویر الابصاريس ہے:"و يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو مكرها او هازلا او سفيها او سكوان" ـ (تنويرالابصارمع الدرالخارج من ١٣٠٣) برعاقل بالغ شوبركى طلاق واقع ہوجاتی ہے خواہ وہ مجبور ہو یا نداق میں ہو یا بیوتوف اور کم عقل ہو یا نشہ میں ہو۔ براييس ب:" طلاق السكران واقع" جوض نشه مين مواس كى طلاق بهي واقع موجاتی ہے۔(برایدادلین س٥٨)

(٢) شوہر جب اپنی بیوی کو میہ کہدد ہے کہ میں نے تھے طلاق دی میں نے تھے طلاق دی میں نے سخیے طلاق دی تو اس سے بیوی پر تنین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔علامہ شامی عليه المزحمة نے لکھا ہے کہ الگ الگ تین طلاق دی جائیں یا ایک ہی کلمہ میں وہ تینوں

واقع ہوجاتی ہیں۔جمہور صحابہ و تابعین اور ان کے بعد کے تمام مشائخ کا یہی ندہب ہے۔(نآویٰ شامی جسم ۳۲۰)

یہ جی واضح رہے کہ جب کی عورت پر نین طلاقیں واقع ہوجا کیں تو وہ اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوجاتی ہے۔ بغیر طلائہ شرعیدان کا آپس میں نکاح نہیں ہوسکتا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: ' فیان طکّقها فکلا تعجل که مِن بعد حَتٰی تَنْدِیحَ زَوْجًا عَیْدُهُ ''۔ (البقرة: ۲۳۰) پھراگر تیسری طلاق اے دی تواب وہ عورت اے طلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہ ۔ او الله ورسوله اعلم بالصواب

بیک وفت دی ہوئی تین طلاقوں کا شرعی حکم اور حدیث رکانہ کا جواب

### سوال:

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دیدے تو وہ اس کو نکاح میں رکھ سکتا ہے بانہیں۔ براہ کرم دلائل کی روشنی میں مسئلہ واضح فرمادیں۔

[سائل:عبذالقدوس نقشبندی كراچی]

#### جواب:

صورت مسئوله كا جواب يه به كه جب كو كُ فخض ا پنى بيوى كو بخن طلاقيل ديد يوتوبيوى
ال برحرام به جواتى به خواه وه تين طلاقيل ايك ساتھ دے يا متفرق طور براور يه وه مسئله به كه جس بيل كى امام كا اختلاف نيل به سند الحققين علامه شامى عليه الرحمة لكھتے ہيں:
"ذهب جسمهور الصحابة و التابعين و من بعدهم من ائمة المسلمين الى انه يسفع الثلاث" و (دوالي على الدرالتارج من ٣٢٠) جمهور صحابه و تا بعين اوران كے بعد آنے يسفع الثلاث" و دوالي على الدرالتارج من طلاقيل واقع بوجاتى ہيں۔

خود رسول الله ملق كياليم كے زمانے ميں جب ايك صحابی نے اپنی بيوی كو تين طلاقيں دين آرم ملق كيا بيوى كو تين طلاقيں دين آرم ملق كيا الله ملاقوں كو نا فذ فرماديا۔ (سنن ابوداؤد كتاب الطلاق: ٢٢٥٠) الله حديث علاء كامؤ قف بيرے كما ايك مجلس كى تين طلاقيں ايك شار ہوتی ہيں۔ وہ

ا پنی تائید میں منداحمہ سے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں' جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ رسول اللہ ملئ آلیا ہم نے حضرت رکانہ کی دی ہوئی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا۔ (منداحمہ جاص۲۹۵)

یہاں اہل حدیث علماء کی خیانت پرجس قدر افسوس کیا جائے کم ہے۔ کیونکہ حضرت رکانہ کا بہی واقعہ امام ترفدی امام ابوداؤ داور امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور ان تینوں ائمکہ کی کتابیں (سنن ترفدی سنن ابوداؤ داور سنن ابن ماجہ ) صحاح سنہ میں شار ہوتی ہیں۔ لیکن اہل حدیث علماء جو کہ ہر جگہ صحاح سنہ کا ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے اس مسلہ میں تینوں صحیح کتابوں کو چھوڑ کر دیگر کتب حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ علماء اہل حدیث ایسا کیوں کرتے ہیں اس کی تفصیل جانے کے لیے سطور ذیل ملاحظہ فرمائیں:

اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو (ایک مجلس میں) تین طلاقیں دی ہی نہیں تھیں۔ بلکہ انہوں نے '' طلاق بتہ' (طلاق بتہ وہ طلاق ہے جس میں بتہ کا لفظ بول کر بیوی کو اپنے آپ سے جدا کیا جائے لیکن اس میں تعداد واضح نہ کی جائے۔ اس طلاق کا شرع تھم ہیہ کہ اس میں قائل کی نبیت معلوم کی جاتی ہے'اگر وہ ایک کا ارادہ ظاہر کر ہے تو ایک اور تین کا ارادہ ظاہر کر ہے تو تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں) حضرت رکانہ اپنی بیوی کو طلاق بتہ تین کا ارادہ ظاہر کر ہے تو تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں) حضرت رکانہ اپنی بیوی کو طلاق بتہ دے کہ رسول اللہ مشری کے لیے سنن تر نہ کی 'سنن ابوداؤ ڈ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ملاحظہ فرمایا؟ اس کی تفصیل کے لیے سنن تر نہ کی 'سنن ابوداؤ ڈ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ملاحظہ فرما کیں:

(ترجمہ:) حضرت رکانہ بن عبدیزید نے اپنی بیوی سہیمہ کوطلاق بتہ دی اور نبی اکرم ملاق آئی ہے پاس حاضر ہوکراس کی خبر دی اور کہا کہ خدا کی شم! میر اارادہ ایک ہی طلاق کا تھا۔ رسول اللہ ملٹی آئی ہے ہے ہے جرحلفیہ پوچھا کہ تمہارا ارادہ ایک ہی طلاق کا تھا؟ حضرت رکانہ نے عرض کیا: خدا کی شم! میر اارادہ ایک ہی طلاق کا تھا۔ رسول اللہ ملٹی آئی ہم نے ان کی بیوی ان کی موض کیا: خدا کی شم! میر اارادہ ایک ہی طلاق کا تھا۔ رسول اللہ ملٹی آئی ہم نے ان کی بیوی ان کی مرف لوٹا دی۔ پھر حضرت رکانہ نے دوسری طلاق حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں اور تیسری طلاق حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں اور تیسری طلاق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ م کے زمانہ میں دی۔ (سنن ابوداؤہ:۲۰۰۱۔ کاب الطلاق اب فی البحث سنن ابن اجہ:۲۰۵۱۔ باب طلاق البحث البحث سنن ابن اجہ اللہ تو الرائی البحث سنن ابن البحث اللہ تو اللہ تو

سنن ترندی 'سنن ابوداؤ داورسنن ابن ماجه کی بیرحدیث بتار ہی ہے که حضرت رکانه نے اپنی بیوی کو بیک وقت تنین طلاقیں نہیں دی تھیں۔ بلکہ ایک طلاق انہوں نے رسول الله ملتی فیلیکم کے زمانہ میں دوسری طلاق زمانہ فاروتی میں اور تیسری طلاق زمانہ عثانی میں دی۔لہذا اہل حدیث علاء کا اس واقعہ سے استدلال کرنا ورست نہیں ہے۔

ہماری اس تفصیل ہے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ علماء اہل حدیث بیرواقعہ ترینڈی ابوداؤ د اور ابن ماجہ ہے چیش کیوں نہیں کرتے اور مسنداحمہ کا سہارا کیوں لیتے ہیں۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اہل حدیث کے علاوہ پوری امت مسلمہ نے مسنداحمہ کی اس حدیث کے علاوہ پوری امت مسلمہ نے مسنداحمہ کی اس حدیث کو چھوڑ اہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب میہ ہے کہ مستعمائمہ وین کے نزد کی مسنداحمہ کی اس روایت کی سند درست نہیں ہے۔ مثلاً امام ابن جوزی لکھتے ہیں:

یہ حدیث (سندا) سیحے نہیں ہے۔ اس کی سند کا ایک راوی ابن اسحاق مجروح ہے اور دوسراراوی داؤر اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ امام ابن حبان نے کہا ہے کہ اس کی روایات سے بچنا واجب ہے اور طلاق بتہ والی (تر مذی ابوداؤد اور ابن ماجہ) کی روایت صحت کے قریب ہے اور مسنداحمہ والی روایت میں راویوں کی غلطی ہے۔

(العلل المتناميه في الاحاديث الوامية ج ٢ ص ١٥١)

الى طرح شيخ الاسلام محى الدين نووى عليه الرحمه لكصة بين:

وہ روایت جس کو خالفین (غیر مقلدین) روایت کرتے ہیں کہ رکانہ نے تین طلاقیں دی تھیں اور رسول اللہ ملٹی آئیلی نے اسے ایک قرار دیا' تو یہ روایت کرور ہے اور اس کے رادی مجبول ہیں۔ صحیح روایت وہ ہے جوہم او پر لکھ چکے ہیں کہ حضرت رکانہ نے اپنی زوجہ کو' طلاق بت' دی تھی اور لفظ' بت' میں ایک اور تین دونوں کا اختال ہے۔ شاید روایت ضعیفہ کے راوی نے یہ بچھ لیا کہ لفظ' بت' تین پر بولا جا تا ہے پس اپنی مجھ کے مطابق روایت بالمعنی کردی اور اس میں غلطی کا شکار ہوگیا۔ (شرح مسلم للعودی علی ہامش مجے مسلم'ج اس ۸۷ میں مطبوعہ کرا ہی اس میں غلطی کا شکار ہوگیا۔ (شرح مسلم للعودی علی ہامش مجے مسلم'ج اس ۸۷ میں مطبوعہ کرا ہی )

علائے امت کی ان آراء سے بیات واضح ہوگئی کہ منداحمد کی جس روایت سے اہل صدیت علاء استدلال کرتے ہیں وہ سندا صحیح نہیں ہے لہٰذا سے کہی ہے کہ عوام سلمین کو تین طلاقوں کے بعد زنا کی اجازت ویے کے بچائے حرمت مخلطہ کا فتو کی دیا جائے۔ اس پرعہد

رسالت ہے اب تک امت مسلمہ کا اتفاق رہاہے اس اتحاد کوتوڑنے کی ناپاک اور مذموم سعی نہ کی جائے۔

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوایک مجلس میں نین طلاقیں دے دیں؟ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے رب کی نافر مانی کی اوراس کی بیوی اس پر حرام ہوگئی۔ای طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کوایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہوتیں تو تھے۔(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۱۱)

ایک شخص نے حصرت ابن عباس سے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی ہیں ایک شخص نے حصرت ابن عباس نے فرمایا: تین طلاقیں لے لوا درستانو سے چھوڑ دو۔ میں کیا کروں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا: تین طلاقیں لے لوا درستانو سے چھوڑ دو۔ (سنن بیمتی جے صے ۳۳۷)

ندکورہ دلاکل کے علاوہ اور بھی احادیث وآثار موجود ہیں جن سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تمین طلاقیں دی ہوں تو وہ تمین طلاقیں ہی شار ہوں گی اور بیوی شوہر پرحرام ہوجائے گی۔ اور اس وقت تک اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ حلالہ شرعیہ نہ کر لے قرآن حکیم میں اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ:'' فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَبِحلُّ لَـهُ مِنْ بَعْدُ حَتْنی تَنْدِیکَ ذَوْجًا غَیْرہُ '۔ (البقرہ: ۲۳) پھراگرا ہے (تیسری) طلاق دی تو وہ اس ما اللہ ورسولہ اعلم ہالصواب

# حلاله کرنے کی شرعی حیثیت

## سوال:

زید نے ۱۳ سال قبل اپنی منکوحہ کو طلاق دے دی اور ایک دوسری خانون سے نکاح کرلیا۔ ۱۳ سال بعد زید کومعلوم ہوا کہ موجودہ خانون سے زید کا نکاح بہ وجہ حرمتِ قرابت منعقد ہی نہیں ہوا جس پر دونوں نے علیحدگی اختیار کرلی اب زید بہ جا ہتا ہے کہ اپنی مطلقہ

خاتون کے ہمراہ پھر سے نکاح کر لے۔ جب کہ مطلقہ نے زید کی طرف سے طلاق دیئے جانے کے بعد کسی سے ملاق دیئے جانے کے بعد کسی سے نکاح نہیں کیا۔ واضح ہو کہ مطلقہ اس وقت ایک بیٹے کی مال ہے جس کی عمر سما سال ہے اور یہ بچہ زید کی اولا دیے جو طلاق دیئے جانے کے وقت ایک سمال کا تھا۔

صورتِ نذکورہ میں حل طلب امریہ ہے کہ ازروئے شرع وہ کیا صورت ہو عمق ہے کہ زید مطلقہ سے پھر نکاح کر سکے؟ جب کہ مطلقہ نے حلالہٰ ہیں کیا۔ بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ '' کوئی اییا شخص جو اس ساری صورتِ حال سے واقف ہو وہ خاتون سے اس نیت سے نکاح کرے کہ وہ اسے طلاق دے دے گاتا کہ حلالہ کی شرط پوری ہوجائے۔ اور وہ عورت زید سے نکاح کر سکے ۔ لیکن مطلقہ کو نہ اس بات کا علم ہو نہ طلاق دینے کی کوئی پیشگی شرط ہو اور فروہ شخص اس کام کوئی گی شرط ہو اور فروہ شخص اس کام کوئی گی سمجھ کر کرئے'۔

اس صورت حال میں آپ ہے رہنمائی مطلوب ہے کہ ازروئے قرآن وسقت اس طرح کے ممل کی مخوائش ہے؟ یا اس کی کیاشکل ہوسکتی ہے؟[سائل:رفیق خان نیوکراچی] معمل میں منہ

سوال ندکور میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ زید نے کئی طلاقیں دی تھیں؟ لیکن سوال کا اگلامتن (جس میں حلالہ کا ذکر ہے) اس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ زید نے تین یا اس سے زا کہ طلاقیں دی تھیں۔ اگر واقعثا ایسا ہی ہے تو وہ عورت بغیر طلائہ شرعیہ کے زید کے لیے حلال نہ ہوگی اور حلالہ شرعیہ بیہ ہے کہ عورت اگر مدخولہ ہے تو طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد عورت کی اور سے نکاح سمجے کر سے اور بیشو ہر ٹانی اس عورت سے صحبت بھی کر لے اب بعد عورت کی دو تر پر شو ہر اول سے نکاح ہوسکتا اس شو ہر ٹانی کے طلاق یا موت کے بعد عدت پوری ہونے پر شو ہر اول سے نکاح ہوسکتا ہ

فقہائے کرام نے اپنی کتب میں بہت وضاحت ہے لکھا ہے کہ نیتِ حسنہ کے ساتھ اس مقصد ہے نکاح کرنا کہ زوجین کے درمیان رشتہ از دواج از سر نو قائم ہوجائے تو حلالہ کرنے والا ان حالات میں اجر وثواب کا بھی مستحق ہوگا کیکن حلالہ کی شرط نہ لگائی جائے۔ اس لیے کہ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزویک حلالہ کی شرط لگا کرنکاح کرنا مکر وہتح کی ہوا درایے خص کو حدیث شریف میں ملعون قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ حلالہ کی شرط لگا کے بغیر

ضروری مصلحتوں کے پیش نظر نکاح کرنا بلا کراہت جائز ہے۔

في الهداية: "اذا تنزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه لقوله عليه السلام لعن الله المحلل و المحلل له وهذا هو محمله "-(برايراولين ص٠٠٠٣)

"وقال المعلامة ابن الهمام في فتح القدير تحت العبارة المذكورة :قوله بشرط التحليل اى بان يقول تزوجتك على ان احللك له او تقول هى ذالك فهو مكروه كراهة التحريم المنتهضة سببا للعقاب لقوله عليه السلام لعن الله الحملل والحملل له. اما لو نوياه ولم يقولاه فلا عبرة به ويكون الرجل ماجورا لقصد الاصلاح".

(فق القدیرج می ۱۸۱) مفکد اقال العلامة علی بن سلطان محمد القاری افتی فی المرقاة ( ۱۲ می ۳۳۳) مداید میں ہے کہ جب کوئی شخص عورت سے حلالہ کی شرط لگا کر نکاح کر بتو یہ نکاح کروہ ہاں لیے کہ حضور ملتی آئی گی گافر مان ہے: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر جو حلالہ کر سے اور اس پر جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس حدیث کا بہی مطلب ہے۔ علامہ ابن ہمام فقح القدیر میں ہدایہ کی اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: حلالہ کی شرط لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی یا عورت یہ کہ کہ میں نے تم سے حلالہ کے لیے نکاح کیا 'یہ کروہ تحریک مطلب یہ ہے کہ آ دمی یا عورت یہ کہ کہ میں نے تم سے حلالہ کے لیے نکاح کیا 'یہ کروہ تحریک مطلب یہ ہوئے نہ کوئی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہاں! اگر میال ہوی دونوں حلالہ کی نیت تو کریں لیکن زبان سے پھے نہ کہیں اس میں حرج نہیں ۔ نیز اگر یہ نکاح اصلاح کی غرض سے ہوتو آ دمی مستحق اجر بھی ہوگا۔

"وفى التفسيرات الاحمديه: لا ينبغى للمرأة ولا للزوج الثانى ان تنكحا بنية الحلالة حيث قال عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له وهذا نكاح فاسد عند مالك والاوزاعى وابى عبيد والشافعى وغيرهم ويجوز عند ابى حنيفة مع الكراهة وان اضمرا التحليل فى النفس ولم يصرحا به يجوز من غير كراهة". (النيرات الاحمير ١٣٢٥)

لینی تفییرات احمد بیس ہے کہ عورت اور زوج ٹانی کے لیے ذکر کردہ صدیث کی وجہ سے میناسب نہیں کہ وہ با قاعدہ طلالہ کی نبیت سے نکاح کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے سے میناسب نہیں کہ وہ با قاعدہ حلالہ کی نبیت سے نکاح کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے

نزدیک بینکاح (بیخی شرطِ حلالہ کے ساتھ) گوکہ مکروہ ہے مگر منعقد ہوجائے گا۔ ہاں! اگر دل میں حلالہ کی نیت ہوئیکن زبان سے صراحت نہ کی جائے تو بینکاح بلا کراھت جائز ہوگا۔ واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

# حلاله کے ثبوت میں دلائل

#### سوال:

جس عورت کو تین طلاقیں ہوجا کیں اس کے لیے طلالہ شرعاً جائز ہے یانہیں؟ بعض لوگ اس کو نا جائز قرار دیتے ہیں۔قرآن وسنت سے اس بار ہے میں رہ نمائی فریا کیں؟ [سائل:سمیج اللهٔ جو ہرموڑ کراچی]

#### جواب

جس عورت کواس کا شوہرتین طلاقیں دیدے وہ اپنے شوہر پر حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے۔ اس کے لیے دوبارہ اپنے اس شوہر سے نکاح کرنا بغیر حلالہ شرعیہ کے جائز نہیں ہے۔ حلالہ شرعیہ سے مرادیہ ہے کہ عورت اپنی طلاق مغلظہ کی عدت پوری ہونے کے بعد کسی اور سے نکاح کرے۔ وہ (شوہر ثانی) اس عورت سے مجامعت (صحبت) کرنے۔ پھر اگر وہ طلاق دیدے یااس کا انتقال ہوجائے اور عورت طلاق یا وفات کی عدت پوری کرلے تو اب وہ عورت اپنے سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔

طاله شرعیه کے ذریعہ سابق شوہر کے حق میں عورت کے طال ہونے پرقرآن مجید کی سیآ یت دلیل ہے: 'فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ 'اگروہ اس کو (تیسری) طلاق دید ہے تو وہ اس کے لیے اس وقت تک طال نہیں ہوگی جب تک دوسر ہے شوہر سے نکاح نہ کرلے (اوروہ اس سے صحبت بھی کر ہے)۔ (البقرة: ۲۳۰) اس آیت مباد کہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین دازی علیہ الرحمة فرماتے ہیں: 'مذهب جمهور الجحته دین ان المطلقة بالنلاث لاتحل لذالك الزوج الا بخمس شر انط: تعتد منه و تعقد الثانی و یطؤها ثم یطلقها ثم تعتد منه '' بخمس شر انط: تعتد منه و تعقد الثانی و یطؤها ثم یطلقها ثم تعتد منه ''

لینی جمہور مجہدین کا موقف ہے ہے کہ تین طلاق والی عورت اپنے سابق شوہر کے لیے اس وقت حلال ہوگی جب پانچ شرائط پائی جائیں: (۱) پہلے شوہر کی دی ہوئی طلاقوں کی عدت گزارے(۲) عدت پوری کرنے کے بعد دوسرے مخص سے نکاح کرے(۳) دہ اس سے صحبت کرے(۴) کھروہ اس کو طلاق دے(۵) اور بیاس کی عدت گزارے۔

ندکورہ آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے واضح ہوگیا کہ جس عورت کو اس کے شوہر نے تین طلاقیں دیری ہوں وہ اپنے اس شوہر کے لیے اس وفت حلال ہوگی جب وہ کسی اور سے نکاح کر لے اور دونوں کے درمیان از دواجی تعلق قائم ہو۔ اس کے بعد وہ مخص اگر مرجائے یا طلاق دید ہے توعورت عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔

ا حادیث مبارکہ ہے بھی حلالہ شرعیہ کا جواز ثابت ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ایک صحابی رفاعہ قرظی کی بیوی رسول اللہ ملٹی آئیم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میں رفاعہ کے نکاح میں تھی انہوں نے مجھے طلاق دیدی تھی اور میری طلاق کو منقطع کردیا تھا بھر میں نے عبدالرحمٰن بن زہیرے نکاح کرلیالیکن وہ نامرد ہیں۔ رسول اللہ ملٹی آئیم مسکراد ہے اور بوجھا: کیاتم دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا جاہتی ہو؟ (اگر ایسا ہے تو) ہے اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کہ عبدالرحمٰن اور تم ایک دوسرے کی مشھاس نہ چکھلو۔ (صحیح بخاری: ۲۱۳ اصحیح مسلم: ۱۳۳۳) مشکو ق المصابح ص ۲۸۴)

اس مدیث ہے واضح ہے کہ جس عورت کو کمل طلاقیں دے دی گئی ہوں وہ جہلے شو ہر کے یاس اس وقت تک نہیں جاسکتی جب تک کہ سی اور سے نکاح (مع صحبت) نہ کر لے۔

بعض احادیث جن میں حلالہ کرنے والے پرلعنت کی گئی ہے ان کے متعلق احناف کا

نظریہ یہ ہے کہ جب کوئی تخص حلالہ کی شرط کے ساتھ نکاح کرے تو حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کی شرط نہ لگائی جائے تو اس صورت میں لیے حلالہ کی شرط نہ لگائی جائے تو اس صورت میں لعنت نہیں ہے بلکہ حلالہ کی شرط لگائے بغیر کوئی شخص اس لیے طلاق یا فتہ عورت سے نکاح کرے تاکہ وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوجائے اور دونوں کے معاملات سنور جائیں تو اس نیت پر حلالہ کرنے والا اجروثواب کا مستحق ہوگا۔

صاحب هدا بيعلامه مرغيناني حنفي عليه الرحمة فرماتے ہيں:

''اذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه لقوله المُثَّلِّيَا بِهُ لَعَنَ الله المُحلل والمحلل له. وهذا هو محمله''. (صداراولينص١٠٠)

یعنی حلالہ کی شرط لگا کرنکاح کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ نبی اکرم ملٹی ٹیلیٹی نے فر مایا ہے کہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ ایسا نکاح مکروہ ہے۔

صاحب فتح القدير علامه كمال الدين ابن هام عليه الرحمة حدايه كى ندكوره عبارت كى شرح كرتة بوئے فرماتے ہيں:

"قوله بشرط التحليل: أى بان يقول تزوجتك على ان احللك له او تقول هى ذالك فهو مكروه كراهة التحريم المنتهضة سببا للعقاب لقوله من في ذالك فهو مكروه كراهة التحريم المنتهضة سببا للعقاب لقوله من الله المحل و المحلل له اما لو نوياه ولم يقولاه فلا عبرة به ويكون الرجل مأجورا لقصد الاصلاح". ( في القدرج من ١٨١ مطبوء دار الفكر بيروت)

یعنی طالہ کی شرط لگانے سے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص مثلاً یوں نکاح کر ہے کہ میں کھے پہلے شوہر کے لیے طال کرنے کی غرض سے نکاح کررہا ہوں یا عورت یہ جملہ کہے تو یہ نکاح مکر وہ تح کئی ہے کہ ' طلالہ کرنے والا اور جس مکر وہ تح کئی ہے کوئکہ نبی اگرم ملتی آلہ ہم نے جوارشاد فرمایا ہے کہ ' طلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے' اس حدیث کی وجہ سے ذکورہ نکاح اخروی گرفت کا سبب ہے۔ ہال اگر مرد وعورت صرف دل میں حلالہ کی نیت رکھیں اور زبان سے گرفت کا سبب ہے۔ ہال اگر مرد وعورت صرف دل میں حلالہ کی نیت رکھیں اور زبان سے اس کا اظہار نہ کریں تو وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آ دمی اصلاح کی غرض سے نکاح کرنے کی وجہ سے اجرونواب کا مستحق ہوگا۔

علامہ قاری حنفی اور علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی (علیبها الرحمة) نے بھی بہی فرمایا ہے۔ (روح المعانی البقرہ: ۲۳۰ مرقات المفاتیح ، ۲۶ ص ۲۳۳)

ماصل کلام یہ ہے کہ حلالہ کی شرط لگا کرنکاح کرنا مکروہ تحریبی اور گناہ کا باعث ہے۔ جب کہ حلالہ کی شرط کے بغیر نکاح کرنا جائز ہے۔ جبیبا کہ قرآن وسنت اور عباراتِ علماء کرام کی روشنی میں ٹابت ہو چکا ہے۔ واللّٰہ ور مسولہ اعلم بالصواب

# حلالہ میں دوسر ہے شوہر کاممل زوجیت کے بغیرطلاق دینے کاشری تھم

سوال:

میں عورت کو تنین طلاقیں ہوجا کمیں اور وہ طلالہ کے لیے کسی اور سے نکاح کرے تو آیا بید وسراشو ہر ہم بستری کے بغیر طلاق و ہے سکتا ہے یا نہیں؟[سائل:سمیج اللہ جو ہرموز' کراچی] سید وسراسو

جواب:

تین طلاق ہونے کی صورت میں دوسرا شوہر عورت کو صحبت کے بغیر طلاق تو دے سکتا ہے کیکن وہ عورت اپنے پہلے والے شوہر کہلیے حلال نہیں ہوگی۔حلال اسی صورت میں ہوگی جب کہ دوسرا شوہراس ہے ہمبستری کرکے طلاق دے۔

مداریاولین میں ہے:

" ان كان الطلاق ثلثا في الحرة او ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها والاصل فيه قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره".

(بداردادلین ص۹۹۳)

لین اگر عورت کوئین طلاقیں ہوجا کیں تو وہ اپنے شو ہر کے لیے اس وفت تک طلال ہیں۔ ہوگی جب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح سیج نہ کر لے۔ پھر وہ مرد اس عورت سے ہمبستری کرے اور اس کے بعد اسے طلاق دیدے یا اس کا انتقال ہوجائے تو اب بیعورت اپنے پہلے

والے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔اس بارے میں دلیل قرآن مجید کی بیآیت ہے کہ ''اگروہ عورت کو (تیسری) طلاق دیدے تو اب عورت اس پر اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ دواس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرلے'۔ (البقرة: ۲۳۰)

صاحب ہدایہ نے قرآن مجید کی جوآیت مبارکہ ذکر کی ہے اس کی تفییر کرتے ہوئے مفسرین کرام نے ککھا ہے کہ نکاح سے مراد کمل از دواج ہے۔ بینی جب تک دوسرا شوہراس عورت سے ہم بستری نہیں کرے گااس وقت تک وہ پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔

(روح المعاني جزيم و ۲۶)

# عورت کاعدالت میں ابنے نکاح کومختصر قرار دیے کرطلاق حاصل کرنا

#### سوال:

محد احسن صدیق ولد شیم احمد مدیق کا نکاح فائزہ علی بنت سید اسد علی سے مور قد 15 اپر بل 2001ء بروز اتوار کو قرار بایا ( زخسی نہیں ہوئی تھی ) نکاح کے پانچ دن بعد یعن 201 پر بل 2001ء بروز اتوار کو قرار بایا ( زخسی نہیں ہوئی تھی ) نکاح کے پانچ دن بعد یعن 200 اور بل 2001 کو فائزہ علی بنت اسد ڈیڑ مسال تک بیسلسلہ دہا اچا تک ان کی طرف سے 15 مارچ 2003 کو فائزہ علی بنت اسد علی نے طلاق کے کا غذات بھیجے۔ جس میں فائزہ علی نے ہمارے نکاح کو خفر شادی قرار دیا۔ کہ بیکا غذات موصول ہونے کے 20 دن بعد ( امریکی تا نون کے تحت ) خود بخو دہاری طلاق واقع ہوجائے گی۔لیکن پھر میں نے (محمد احسن صدیقی ) اپنے وکیل سے مشورہ کیا تو میر سے وکیل نے مشورہ کیا تو میر سے وکیل نے ان کے لیٹر کا جواب بھیجا جس میں میر سے وکیل نے کہا کہ قرآن وسنت میر سے وکیل نے کہا کہ قرآن وسنت کے مطابق بیطان نہیں ہوگئی۔امریکہ کی عدالت کو یہ اختیار عاصل نہیں کہ وہ یہ نکاح دخم

کرسکے۔کیونکہ یہ نکاح کراچی میں رجٹرڈ ہوا تھا۔لیکن جب یہاں (کراچی ) سے خطوط بھیجے گئے جس کو فائزہ علی اور ان کے وکیل نے وصول کیے۔تیسرالیٹر جو کہ امریکہ کی عدالت کے نام تھا وہ وصول نہیں ہوا کیونکہ امریکہ کی عدالت کے مطابق جو پتا فائزہ علی اور وکیل بنے بھیجا تھا وہ جعلی تھا۔لہذا وہاں کی کوریئر سروس نے پاکستان روانہ کیا واپس FedEx نے FedEx کوکراچی روانہ کر دیا اور اس کے ساتھ مجھے پتا جعلی ہونے کا ایک لیٹر دیا۔

Sky Net رون کی روانہ کر دیا اور اس کے ساتھ مجھے پتا جعلی ہونے کا ایک لیٹر دیا۔

روب ) میں میں برا روس اور شریعت محمدی مانی آلیم کے مطابق بیہ بتایا جائے کہ آیا طلاق واقع ہوئی ہے کہ بیں اور اسلام میں مختصر شادی کا کوئی تصور ہے یا نہیں ؟ واضح رہے کہ میں نے اپنی بیوی کوئی قشم کی کوئی طلاق نہیں دی ہے نہ ذبانی نہ تحریری ؟

[سائل:محمداحسن صديقي عزيز آباد كراجي]

### جواب:

صورت مسئولہ میں بر تقدیر صدق سائل فائذہ علی بنت سید اسدعلی پرکوئی طلاق واقع نہیں ہوئی وہ بدستور نکاح میں ہے۔ کیونکہ سائل نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میں نے اپنی ہوئی کو کسی قتم کی کوئی طلاق نہیں دی ہے اور جب شوہر نے طلاق نہیں دی ہے تو امر کی قانون مالاق نہیں دی ہے تو امر کی قانون مالاق کسے واقع کرسکتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا قانون میہ ہے کہ نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ الدعر وجل کا ارشاد ہے:" بیدہ عقدہ النکاح" البقرۃ آیت: ۲۳۷)" اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔'۔

امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه اس آیت کی تفییر میں روایت بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم ملی آئی آئی ہے۔ (الدرالمنور الدرالمنور عام ۲۹۲ بحوالہ تبیان القرآن جام ۱۹۸) لہذا جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا اس وقت تک بیوی اپنے شوہر کے نکاح میں برقر اررہ کی اور بی تکم اس صورت کو بھی شامل ہے جس میں عورت واقعة عدالت سے خلع حاصل کرلے یعنی اس میں شوہر کا طلاق دینا ضروری ہے۔ الا فی صور مخصوصة . (تبیان القرآن جام ۱۸۵۸)

ر ہا میسوال کداسلام میں مختصر شادی کا کوئی تصور ہے یانہیں؟ تو شرعی قانون کے مطابق

نکاح کے میں ہونے کے لیے ایک مستقل شرط" تابید" ہے۔ یعنی نکاح ای وقت میں ہوگا جب وہ بمیشہ کے لیے کیا جائے گا۔ مخضر اور محدود مدت کے نکاح کی شریعت مطہرہ میں کوئی مخجائش نہیں ہے۔ علامہ ابن مسعود کا سانی حنی علیہ الرحمہ نکاح کی شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "و منھا التابید فلا یہوز النکاح الموقت و ھو نکاح المتعة" نکاح کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ بمیشہ کے لیے کیا جائے۔ لہذا ایک مخصوص وقت کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور یہ نکاح متعہ ہے۔ (بدائع الصنائع جسم مسئن وی شای جسم میں ایک سے اور یہ نکاح متعہ ہے۔ (بدائع الصنائع جسم مسئن وی شای جسم میں ایک متعہ ہے۔ (بدائع الصنائع جسم مسئن وی شای جسم میں اور یہ نکاح متعہ ہے۔ (بدائع الصنائع جسم مسئن وی شای جسم میں ایک متعہ ہے۔ (بدائع الصنائع جسم مسئن وی شای جسم میں ایک سے اور یہ نکاح کی سے ایک سے اور یہ نکاح کی سے اور یہ نکاح کی سے ایک سے اور یہ نکاح کی سے اور یہ نکاح کی سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے اور یہ نکاح کی سے اور یہ نکاح کی سے ایک سے

## کسی شخص کا نامر دہونے کے باوجود ہیوی کو اینے نکاح میں رکھنے کا شرعی تھم اینے نکاح میں رکھنے کا شرعی تھم

### سوال:

میں نے اپنی بچی کی شادی سمی محد ولد اساعیل سے کی ۔لیکن بعد کو معلوم ہوا کہ وہ نامرد
ہے۔ہم نے اس کا کافی علاج معالجہ بھی کرایالیکن ہے سود۔ اس کے گھر والوں کوہم نے دو ماہ
کی مہلت دی کہ وہ اپناعلاج کرائے لیکن اس کے باوجود وہ نامردہ بی رہا۔لہذا سوال بیہ کہ
آیا نامرد آ دمی عورت کو اس طرح رکھ سکتا ہے کہ اس کے حقوق بی ادانہ کر سکے؟ کیا شریعت
اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ براہ مہر بانی قرآن و صدیث کی روشنی میں جواب مرحمت
فرمائیں۔[سائل: محمد ہائم جوائیر کالونی]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں شوہر کے نامرد (عنین) ہونے کی شکل میں نکاح کے برقر ارر ہے ندر ہے یااس سے چھنکارہ پانے کی شرع حیثیت کے بارے میں مختصرانیہ ہے کہ:

شوہرکااگرنامردہونا ثابت ہوجائے تو پھر بھی ایک سال کی مہلت اس لیے دی جائی گ

تاکہ یہ واضح ہوجائے کہ اس کا نامردہونا کسی عارضی بیاری یا آفت کی وجہ سے تو نہیں۔ ہال
اگر سال بھرکی اس مدت میں بھی ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق نامردقر اردیا جائے تو پھریہ بینی
اور اصلی نامردمتصورہوگا۔ ایسی صورت میں قاضی کو ثبوت مہیا ہوجانے کے بعد نکاح کی تفریق
کا طلاق بائن کے طور پرخی عاصل ہے بشر طبیکہ حکومت اسلامی ہواور مسلم حکمران کی جانب
کا طلاق بائن کے طور پرخی عاصل ہے بشر طبیکہ حکومت اسلامی ہواور مسلم حکمران کی جانب
سندیافتہ قاضی مقرر کیا گیا ہوئچونکہ یہاں ایک بردی حد تک میشر طمفقو د ہے اس لیے اب
اس کی چندصور تیں ممکن ہیں:

(۱) یہ کہ لڑی اور لڑکے کے برادری کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور مظلوم لڑی کو گناہ گارانہ

زندگی ہے بچانے کے لیے لڑکے سے طلاق داوا ئیں۔ برادری کے بزرگوں کو یہ فریضہ
انجام دینا چاہیے تا کہ خلع کا مقدمہ کرنے کی وجہ سے عدالتوں میں چکر لگانا برادری کی
بدنامی کا باعث نہ بے اور لڑکی یا لڑکی والے پریشان ہوکر کسی غیر اسلامی حرکت کا
ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ جب حدود الہیہ کو قائم نہ کرنے کا خوف لاحق ہو اور زنا جیسی
حرکت کا امکان ہوتو ایسی صورت میں دونوں طرف کے عگم اور بڑے اس انجھن کو
سلست میں میں میں دونوں طرف کے عگم اور بڑے اس انجھن کو

سلجھانے میں مدودیں کہ بیشرعی سہولت اسلام نے وی ہے۔

چنانچارشاد باری تعالی ہے: '' وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَنُوْ احْکُمًّا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَکُمًّا مِّنْ اَهْلِهِ اَلْانِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ر) ایک صورت به ہے کہ شوہر بیوی کو با قاعدہ تحریری طور بیلکھ کر دے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق کا حق سیر دکرتا ہوں بہ جاریا چھ ماہ تک میری صحت کا انتظار کر لیے اگر اس مدت طلاق کا حق سپر دکرتا ہوں بہ جاریا چھ ماہ تک میری صحت کا انتظار کر لیے اگر اس مدت

تک میں صحت یاب ہوکراس کے قابل نہ ہوجاؤں تو وہ طلاق کے ق کواستعال کرے۔
خلاصہ کلام یہ کہ قاضی والی صورت فی زمانہ مشکل ہے اور عدالت میں خلع کا مقدمہ
داخل کرنے کی صورت طویل مدت تک مقدمہ بازی ہے۔ لہذا برادری کے بزرگوں کالڑ کے کو
طلاق پر آمادہ کرنا یا لڑ کے کالڑ کی کو چار یا چھ ماہ تک صحت کی شرط پر طلاق کا حق و ینا لڑ کی کو
پریشانی 'اضطراب اور مظلومیت سے بچانا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

طلاق نامہ کی تحریراور دستخط کے وفت شوہر کے ارادہ میں اگراختلاف ہوتو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟

## سوال:

میں نے طلاق نامہ مرتب کروایا اور کا تب نے طلاق کے جملے بوں لکھے: '' میں پہلی طلاق دیتا ہوں' دوسری طلاق دیتا ہوں اور آج ہی میں دوسری طلاق دیتا ہوں''۔

میں بیطفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے جب اس طلاق نامہ پردستخط کیے اس وقت مجھے بیا خطم نہیں تھا کہ اس میں کتنی طلاقیں لکھی ہوئی ہیں 'صرف اتنا ذہن میں تھا کہ بیہ فیصلہ کا کاغذ ہے۔ لیکن فیصلہ کے کاغذ کا مطلب میرے ذہن میں بہی ہے کہ اس میں تین طلاقیں ہوتی ہیں اور فیصلہ کے کاغذ کا مطلب میرے ذہن میں بہی ہے کہ اس میں تین طلاقیں ہوتی ہیں اور فیصلہ کے کاغذ ہے ہمیشہ کی کاروائی ہوتی ہے۔

اس صورت میں بتایا جائے کہ عورت پر کتنی طلاقیں واقع ہوئیں اور وہ اپنے شو ہر کے نکاح میں ہے یانہیں؟[سائل:محدمیدیق کراچی]

#### جواب:

شوہر (محرصدیق) نے خود دارالا فتاء میں آکر حلفیہ بیان دیا کہ میں اگر چہا پئی بیوی کو طلاق دینے کے حق میں نہیں تھا' صرف گھر والوں کے دباؤ کی وجہ ہے میں نے طلاق نامہ مرتب کروایا تھا' لیکن اس پر میں نے جو دستخط کیے ہیں وہ تین طلاق سمجھ کر کیے ہیں کیونکہ طلاق تامہ یا فیصلے کے کاغذ کا مطلب میرے ذہن میں ہی ہے کہ اس میں تین طلاقیں ہوتی ہیں۔ شوہرے ہم نے بینجی پوچھا کہ آپ جب گھر ہے (طلاق نامہ کھوانے کے لئے ) نکلے ہیں۔ شوہرے ہم نے بینجی پوچھا کہ آپ جب گھر ہے (طلاق نامہ کھووانے کے لئے ) نکلے

تنے اس دفت ذہن میں کیا تصور تھا' آیا آپ دائی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جارہے ہیں یا جزوی اور عارضی ؟ اس سوال کے جواب میں شوہر نے کہا کہ میں کمل کاروائی اور ہمیشہ کا چھٹکارا حاصل کرنے کے ارادے سے گھر سے چلا تھا' جزوی اور عارضی چھٹکارے کا تصور اور ارادہ نہیں تھا۔ ارادہ نہیں تھا۔

شوہر کے اس اقرار واعتراف اور بیان کی روشی میں اس کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور اس کی بیوی حرمتِ مغلظہ کے ساتھ اس پرحرام ہو چکی ہیں اور اس کی بیوی حرمتِ مغلظہ کے ساتھ اس پرحرام ہو چکی ہیں اور اس کی بیوک حلات نامہ پر دستخط کرے اور اسے بیمعلوم نہ ہو کہ طلاق نامہ برکتنی طلاقیں لکھی ہوئی ہیں تو الی صورت میں شوہر کی نیت کے مطابق تھم ہوتا ہے۔ جیسا کہ فقیہ اعظم مفتی نور الذیعی بھیر پوری علیہ الرحمۃ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص (محمد عاشق) نے لکھنے والے کو صرف اتنا کہا کہ طلاق لکھ دے 'لکھنے والے نے لفظ طلاق تین بار (طلاق طلاق طلاق کین بار (طلاق موسی ؟ تو آپ نے جوابا فرطا کے جیس تامہ پر دستخط کردیئے۔ اس صورت میں کتنی طلاقیں ہوئیں؟ تو آپ نے جوابا فرطا کہ محمد عاشق کے لفظ لکھ دینے میں نیت ایک طلاق کی ہواور ایک بی طلاق ایک بی واقع ہوئی رجعی' جس سے رجوع ہوگیا اور معالمہ صاف ہوگیا۔ اور اگر تین طلاق ایک بی واقع ہوئی رجعی' جس سے رجوع ہوگیا اور معالمہ صاف ہوگیا۔ اور اگر تین طلاق کی نیت ہو طلاق مغلظہ پڑگئی۔

( فراوی نوریهج ۱۷۵ ( مراه ۱۷۵ )

ای طرح زیر بحث سوال میں شو ہرنے طلاق نامہ پر تبین طلاق سمجھ کردستخط کئے اور تصور مجمی دائی کاروائی کا تھا تو تبین طلاقیں واقع ہو گئیں۔اب بغیر حلالہ شرعیہ کے دونوں کا آپس میں تعلق جائز نہیں۔واللّٰہ ور مسولہ اعلم بالصواب

# مستنقبل كے الفاظ مے طلاق دینا

## سوال:

میری بہن کامیرے بہنوئی سے جھڑا ہوگیا۔ دوران جھڑا میرے بہنوئی نے مندرجہ ذیل الفاظ ادا کئے: ''لڑی ایک قلم کی مختاج ہے جہاں میں نے ۲۲ سال ایسے گذارے ہیں ویسے بی ویسے بھڑا اور کئے ۔''لڑی ایک قلم کی مختاج ہے جہاں میں نے ۲۷ سال ایسے گذار ہے ہیں ویسے بی گذاردوں گا''۔ آیاان الفاظ کے اداکر نے سے نکاح پرکوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟

[سائل: محمسلمان نيوكراجي]

#### جواب:

صورت مسئولہ ہیں سائل کی صدافت پر اعتماد کرتے ہوئے جواب یہ ہے کہ شوہر نے جو الفاظ اپنی ہوی سے کہے ہیں 'شرعی اعتبار سے ہیوی پر (بصورت طلاق) ان کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔اس لیے کہ شوہر کے الفاظ ذیانہ مستقبل سے متعلق ہیں۔اور زمانہ مستقبل کے صینے استعمال کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمة لکھتے ہیں:

اگر بزار بار کم میں تجھے طلاق و رون گا' طلاق نہ ہوگا۔'' و هالله اللاث لان و في جو اهر الاخلاطي فقال الزوج طلاق ميكنم طلاق ميكنم انها ثلاث لان ميكنم يتمحض للحال و هو تحقيق بخلاف قوله كنم لانه يتمحض للاستقبال و بالعربية قوله اطلق لا يكون طلاقا لانه دائر بين الحال و الاستقبال فلم يكن تحقيقا مع الشك''۔(ناوئ رضوية ١٢٥٥)

فاص طور پر جب كه سوال نذكور مين صراحناً طلاق كانجى تذكره نبيل به للذا بيوى پر مذكوره بالا الفاظ به طلاق واقع نه به كى لانه وعد لا تستجيز كما صوح به فى الجملد الثالث من الفتاوى النوريه والله ورسوله اعلم بالصواب

شد پدغصه کی حالت میں دی مونی طلاق کاشرعی تھم

#### سوال:

میری اپنی اہلیہ کے ساتھ الزائی ہوگئی اور بات انجانے میں اتنی بڑھ گئی کہ میں سنے غصے کی حالت میں لاشعوری طور پر بغیر کسی ارادہ ونبیت کے اپنی اہلیہ کو تنین مرتبہ صرت کا الفاظ میں کہا میں تہمیں طلاق دیتا ہوں۔ اس فیصلے میں میری طرف سے قطعی طور پر کسی نبیت یا ارادے کا کوئی دخل نہ تھا کہ الفاظ عصہ میں لاشعوری طور پر میری زبان سے ادا ہو سے تھے۔ چنانچہ آپ

قرآن وسنت کی روشن میں میری رہنمائی فرمائیں کہ آیا میرے اس فیطے کے بعد میری ہوی سے میراتعلق بالکل ختم ہوگیایا کوئی الیمی صورت باقی ہے کہ میں دوبارہ اپنی اہلیہ کے ساتھ رہ سکوں۔[سائل:عبدالمنان المیرٹی کراچی]

#### جواب:

صورت مسئولہ کا جواب یہ ہے کہ طلاق خواہ غصہ میں دی جائے یا خوشی سے اور دینے
کی نبیت ہویا نہ ہو بہر صورت طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ حضرت صدر الشریعہ علا مہامجد علی اعظمی
قدس سرّ ہ فرماتے ہیں: آج کل اکثر لوگ طلاق دے بیضتے ہیں بعد کو افسوس کرتے ہیں اور
طرح طرح کے حیلے سے یہ فتوئی لینا چاہتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہو۔ ایک عذر اکثر یہ بھی ہوتا
ہے کہ غصہ میں طلاق دی تھی۔ مفتی کو چاہیے کہ یہ امر طمحوظ رکھے کہ مطلقاً غصہ کا اعتبار نہیں معمولی غصہ میں طلاق ہوجاتی ہے۔ وہ صورت کہ عقل غصہ سے جاتی رہے بہت نا در ہے لہذا
جب تک اس کا ثبوت نہ ہو محض سائل کے کہد دینے پراعتماد نہ کرے۔

(ببارشربعت حصه ۸ ص ۸ مطبوعه ضیاءالقرآن لا بور )

اعلی حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان محدث بربلوی نوّ رالله مرقده فرماتے ہیں:
عصد مانع وقوع طلاق نہیں بلکہ اکثر وہی طلاق پر حامل ہوتا ہے تو اے مانع قرار وینا حویا حکم طلاق کا رأساً ابطال ہے۔ ہاں اگر شدت غیظ و جوشِ غضب اس حد کو پہنچ جائے کہ اس سے عقل زائل ہوجائے خبر ندر ہے کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے تو بے شک الی حالت کی طلاق جرگز واقع نہیں ہوگی۔ (فاوی رضویہ ۱۲ مس ۳۸۳)

صورت مسئولہ میں عبد المنان صاحب نے جو تین طلاقیں دی ہیں وہ واقع ہو چکی ہیں اور ان کی زوجہ حرمتِ مغلظہ کے ساتھ ان پرحرام ہو چکی ہے۔ اب طلالہ شرعیہ کے بغیر دونوں کا آپس میں نکاح شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاں اگر طلاق دیتے وقت غصراس حدکو پہنچ چکا تھا کہ ماں بہن اور ہوی کے درمیان تمیزختم ہو چکی تقی تو اس کا شرعی تھم اس صورت میں واضح کیا جائے گا جب سائل خود دار الافقاء میں آ کر حلفیہ بیان کے ساتھ تفصیلات فراہم کرےگا۔ جائے گا جب سائل خود دار الافقاء میں آ کر حلفیہ بیان کے ساتھ تفصیلات فراہم کرےگا۔ واللہ ورسولہ اعلم مالصواب

# عورت طلاق کا دعوی کرے اور شوہراس سے انکار کرے تو کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟

## سوال:

زیداوراس کی بیوی کے مابین لڑائی ہوئی اور وہ اپنے میکے چلی گئی۔اس دوران بیوی نے بیدوی کیا کہ وہ کلام مجید پر حلفیہ شم اٹھا کر یہ کہنے کو تیار ہے کہ اسے زید نے دوطلاقیں دے دی ہیں۔ جب کہ زید بھی کلام مجیدا ٹھا کر حلفیہ شم کھانے کو تیار ہے کہ اس نے کوئی طلاق نہیں دی ہے۔ بیس ادر ہے کہ اس کا کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس سلسلہ کوعرصہ تو ماہ بیت نہیں دی ہے۔ یا در انہوں نے اس دوران کوئی رجوع بھی نہیں کیا ہے۔ براہ کرم مسئلہ کی وضاحت فرما کیں۔ اس ادر انہوں نے اس دوران کوئی رجوع بھی نہیں کیا ہے۔ براہ کرم مسئلہ کی وضاحت فرما کیں۔ [سائل: یعقوب کرا ہی

#### جواب:

صورت مسئولہ میں سائل نے جوتفصیل بیان کی ہے اگر وہ درست ہے تو شرعا عورت پر کوئی طلاق وابت نہیں ہوتی۔ پر کوئی طلاق وابت نہیں ہوتی۔ پر کوئی طلاق وابت نہیں ہوتی۔ طلاق کے دعوی سے شرعا طلاق وابت نہیں ہوتی۔ طلاق کے جوت کے لیے ضروری ہے کہ شو ہرا قرار کرے یا عورت اپنے دعوی پر دومرد یا ایک مرداور دعورتیں گواہ کے طور پر پیش کر ہے۔

صدر الشربعة علامه امجد على اعظمى قدل سره تحرير فرماتے ہيں: اگر شوہر طلاق ديئے ہے۔
انکار کرتا ہوتو جب تک کواہ نہ ہول طلاق ثابت نہيں ہوسکتی۔ (فآدیٰ امجدیہ ۲۰۳ م ۲۰۰۳)
انکار کرتا ہوتو جب تک کواہ نہ ہول طلاق ثابت نہيں ہوسکتی۔ (فآدیٰ امجدیہ ۲۰۳ م ۲۰۰۳)
اعلی حضرت علیہ الرحمة والرضوان ' ورمختار'' کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ نکاح اور طلاق میں گواہی کا نصاب ہہ ہے کہ دومردیا ایک مرداور دو گورتیں ہول۔

(فآوئ/منوبیج۱۳۰۰) والله ورسوله اعلم بالصواب

# اگرکوئی اپنی بیوی سے بوں کہے: میں نے طلاق دی ٔ دی ٔ دی!

#### سوال:

شوہر نے بیوی کے ساتھ ایک جھڑے کے دوران غصہ میں کہا کہ '' میں نے طلاق دی وی دی دی دی اس جملہ میں نہ شوہر نے بیوی کا نام لیا اور نہ ہی اس کو مخاطب کیا 'البتہ بیوی ہی کو کہا۔ یعنی ذہن میں بیوی ہی کا تصور تھا اور اس کے اراد سے سے بیہ جملہ کہا تھا لیکن طلاق دینے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔

جب کہ بیوی کا کہنا ہے ہے کہ شوہر نے تمین دفعہ میرا نام کیکر مجھے طلاق دی ہے۔ بیوی کے پاس گواہ کو کی نہیں ہے البتہ وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کرفتم کھا کر یہ بات کرتی ہے۔ اس صورت میں واضح کیا جائے کہ بیوی پر کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ اور میاں بیوی کا کیا تھم ہے؟ مورت میں واضح کیا جائے کہ بیوی پر کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ اور میاں بیوی کا کیا تھم ہے؟ اسال:عبد الجیدیینی کراچی]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں برتقد برصدق سائل شخص ندکور کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو بھی ہیں اور بیوی اپنے شوہر پرحرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہو بھی ہے۔ کیونکہ جب شوہر نے اپنی ہی بیوی سے کہا کہ '' میں نے طلاق دی'' تو اس سے ایک طلاق واقع ہوئی اور پھر متصلاً می '' دی وی'' کے الفاظ کے تو ان سے مزید دو طلاقیں واقع ہوگئیں۔ یوں عورت پرکل تین طلاقیں واقع ہوگئیں۔ یوں عورت پرکل تین طلاقیں واقع ہوگئیں۔ یوں عورت پرکل تین طلاقیں واقع ہوگئیں ما جائز نہیں ہے۔

اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیدالرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ: اگر واقع میں تین درن اور اقع میں تین بار' دی' کا لفظ کہا تو اس پر فرض ہے کہ اسے جھوڑ دے اور بے حلالہ ہاتھ نہ لگائے۔ اگر خلاف کرے گاتو بدکاری میں مبتلا ہوگا اور عذاب شدید کامستی ہوگا۔

( قمآه ي رضوبيه ج ۱۴ ص ۳۳۳ م)

للنداصورت مستولد مسخض فدكوراكرايي بيوى سددوبارة تعلق قائم كرنا جا متا بهتواس

کی صرف ایک ہی صورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر عورت کی عدت طلاق گزر چکی ہے تو وہ کی اور ہے نکاح کرے اور دونوں کے درمیان عملِ زوجیت بھی ہو۔ پھر اس کے بعد اگر وہ خض اس عورت کو طلاق ویدے یا اس مخص کا انتقال ہوجائے تو طلاق یا موت کی عدت پوری ہونے کے بعد عورت دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں آسکے گی۔ قرآن کیم میں ارشاد فرمایا:''فَانَ طَلَقَهَا فَلَا تَبِحلُّ لَنَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ ذَوْجًا غَیْرُهُ ''(القرة: ۲۳۰) یعنی اگر اسے (تیسری) طلاق بھی ویدی تو وہ اس کے لیے طلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہ لے۔ (لیعنی دوسرا خاوند عمل زوجیت بھی کرلے)۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

# ایک شخص کا این بیوی کوطلاق دینے ہوئے مختلف کنایات کا استعمال اور ان سب کا شرعی تھم

### سوال:

تقریبا آٹھ سال قبل ۱۹ سال کی عمر میں میری شادی ایک ایکھے شریف خاندان میں ہوئی۔ بیوی جو کہ میری ہم عمر ہے نماز کی پابنداور نیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نصل سے مجھے چار بیوں سے نواز اہے۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزررہی ہے۔

مسئلہ کچھ یوں ہے کہ شادی کے چار چھ ماہ بعد ایک رات میری ہوی نے جھے ہوئاں کو ڈائنا مانگا، میں میہ بچھ اکر میے ہوئے اس کو ڈائنا اور کختی ہوئے اس کو ڈائنا اور کختی ہرتی جو اس کو ڈائنا اور کختی ہوں ۔ اور کختی ہرتی ہوں اپنے والدین کے گھر رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک تھیٹر بھی مارااور طلاق کی دھمکیاں بھی دیدیں ۔ تو وہ بولی جھے طلاق دے دوتو میں نے صرف اتنا کہا کہ 'میں تھے کو' اور اس ہے آگے کا لفظ زبان پرلاتے ہوئے رک گیا اور میں نے وہ لفظ زبان پرلاتے ہوئے رک گیا اور میں نے وہ لفظ زبان سے نہیں نکالا اور پھر اس نے کہا کہ جھے چھوڑ دوتو میں نے سوچا کہ میں نے کون سااس کو پکڑ رکھا ہے اور سوچا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور میں نے اپنی بون سااس کو پکڑ رکھا ہے اور سوچا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور میں نے اپنی بوری ہی کومراد لیتے ہوئے کہا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور میں نے اپنی بوری ہی کومراد لیتے ہوئے کمان دھرکانے کے لیے اسے کہا'' چھوڑ دیا''اور سوچا کہاں کور کھنے

یاندر کھنے کا فیصلہ منے والدین کے آگے ہوگا اور اللہ تعالیٰ بہتر جانا ہے کہ بیتمام الفاظ میں نے طلاق دینے کی نیت نے بین کیج شے اور بیہ بات میرے دل میں تھی کہ اس طرح آسانی سے نہیں چھوڑوں گا اور بات چیت بند کرنے کی نیت ہے کہا کہ" جا تیرامیرا کوئی واسطہ نہیں ہے" پھرسوتے وقت اس نے میرے سر بانے تکیہ لگانا چا ہا تو میں نے اسے دھتکار دیا اور پھر کہا کہ مجھ سے دور ہوجا تو وہ بولی اس طرح بھگارہے ہو؟ کیا تمہارامیرا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا: کون سارشتہ کیسارشتہ کس رشتے کی بات کر رہی ہو؟ اور بیہ کہتے ہوئے میں نے سوچا کہا بھی خود ہی اس رشتے کو تو ڑنے والی بات کر رہی تھی۔ پھر میں نے کہا:" جا جھ سے دور ہو جا تو وہ بولی کیا تم ختم کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ تو خود ختم کرنا چا ہتی ہے تو اس نے کہا کہ کہا تو وہ بولی کیا تم ختم کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ تو خود ختم کرنا چا ہتی ہے تو اس نے کہا کہ کہا تو وہ بولی کیا ایمی سے ختم سمجھلوں؟ میں نے کہا:" اب تو جسے مرضی چا ہے بجھ لے 'کین گارتو وہ بولی کیا ایمی سے ختم سمجھلوں؟ میں نے کہا:" اب تو جسے مرضی چا ہے بجھ لے' کین بوی نے اس جملہ کا کوئی جو ابنیں دیا اور میں نے بھی ہے بات اپنی جان چھڑا نے کی غرض سے کہی اور اللہ تعالی گواہ ہے کہ میں نے کوئی لفظ طلاق کی نیت سے نہیں کہا تھا۔

ایک اور بات میرے لیے البحصن کا باعث بن رہی ہے کہ جس وقت طلاق دینے کا کہہ رہی تھی تو میں نے کہا کہ سوچ لے لوگ تھے اچھی نظروں ہے نہیں دیکھیں گے اور تھے طلاق یا فتہ کہیں گے۔ یہاں جھے صحیح یا نہیں آر ہا ہے کہ میں نے اس وفت شاید اے کہا تھا کہ'' میں تیرا نام طلاق یافتہ رکھتا ہوں تو بار بار طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے''۔ شاید میں نے یہ بات اسے کہی یا نہیں کہی یا نہیں کہی یا شیطانی وسوسہ ہے۔ مجھے تھے یا زئیس ہے۔ اور بیتمام با تیں میں نے طلاق کی نیت سے نہیں کہی یا شیل کی وسوسہ ہے۔ مجھے تھے یا زئیس ہے۔ اور بیتمام با تیں میں برائے کرم نیت سے نہیں کہیں بلکہ محض ڈرانے اور تشویش میں جتال کرنے کے لیے کہی تھیں۔ برائے کرم قرآن وسنت کی روشنی میں میر بے مسئلہ کا حل بیان فر ما کیں۔ اللہ رب العزت آپ کوعز ت و عظمت عطافر مائے۔ [سائل: عبد الرحٰن نار تھ کرا جی]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں سائل کے بیان کے مطابق سائل کی بیوی پر اسی وفت دوبائنہ طلاقیں واقع ہو تھیں جب شوہر نے ذکر کردہ جملوں میں پہلا اور دوسرا جملہ ادا کیا (بینی ' جھوڑ دیا' اور' جا تیرا میرا کوئی واسط نہیں ہے' ) اور بعد ازاں عدّت گزر نے کے ساتھ ہی عورت دیا' اور' جا تیرا میرا کوئی واسط نہیں ہے' ) اور بعد ازاں عدّت گزر نے کے ساتھ ہی عورت

اپے شوہر کے نکاح سے خارج ہو چکی اور اس وقت سے کیکر اب تک جو تعلقات قائم رہے یا قائم ہیں وہ شرعاً گناہ گارانہ تعلقات ہیں جن کوئی الفور ختم کرنا اور ان سے تو ہر کرنا دونوں پر ضروری ہے۔ اب اگر شوہر دوبارہ اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو با قاعدہ نکاح کر کے اسے اپنے عقد میں لائے اور اس صورت میں اسے پوری زندگی میں اپنی اس بیوی کو صرف ایک طلاق دینے کاحق حاصل رہے گا۔ اس جواب کی تفصیل دلائل کی روشنی میں درج زیل ہے:

سائل نے اپنی بحث وتکرار کے دوران بیوی سے جومختلف جملے کہے ان میں قابل بحث جملے ریہ ہیں :

- (۱) جھوڑ دیا۔ (بیجملہ شوہرنے اپنی بیوی ہی کومراد لیتے ہوئے محض دھمکانے کے لیے کہا)
- (۲) جاتیرامیراکوئی داسطنہیں ہے(بیرجملہ بات چیت بندکرنے کی نیت سے شوہرنے کہا)
  - (۳) کون سارشته؟ کیبارشته؟ کس رشتے کی بات کررہی ہو؟
    - (س) جامجھ سے دور ہوجا۔
  - (۵) اب توجیے مرضی چاہے بھے لے۔ (بیوی نے اس جملہ کا کوئی جواب نہیں دیا)
- (۲) میں تیرا نام طلاق یافتہ رکھتا ہوں۔ (اس جملہ کے بارے میں سائل کو یادنہیں ہے کہ اس نے ایسا کہا یانہیں کہا)

بیتمام جملے شوہرنے بیوی سے جس وقت کے وہ (بیان کردہ تفصیلات کے مطابق)
عصد کی حالت بھی اور اس حالت نے آئے جاکر ندا کرۂ طلاق کی شکل اختیار کر لی تھی۔ لیمن آغاز میں تو دونوں جانب سے غصہ تھا بعد میں طلاق اور رشتہ ختم کرنے کی باتیں بھی شروع ہو مئی تھیں۔

ذکر کردہ جملوں میں تیسرا' پانچوں اور چھٹا جملہ طلاق میں مؤٹر نہیں ہے' کیوں کہ تیسرے جملے میں انداز سوالیہ ہے اور طلاق دینا اس میں واضح نہیں ہے خصوصاً اس صورت میں جب شوہر کی نیت بھی طلاق دینے کی نہ تھی۔ اور پانچویں جملہ کا معاملہ بیہ ہے کہ اس میں شوہر نے اپنی بات کو بیوی کی مرضی پر چھوڑ ااور بیوی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ البذا اس سے بھی طلاق نہ ہوگی۔

'' در مختار پھر ردالمحتار میں ہے کہ تفویض کنائی میں بھی جب تک عورت خودا پنے آپ کو طلاق نہ در مختار پھر ردالمحتار میں ہے کہ تفویض کنائی میں بھی جب تک عورت خودا پنے آپ کو طلاق نہیں ہوتی اگر چہشو ہر کی نیت طلاق کی ہواور دلالت حال موجود ہؤ'۔ (الدرالفارمع ردالحتارج ہم ۴۰۰س)

شوہر کے جھٹے جملے کا حال یہ ہے کہ اس کے بارے میں خود شوہر کوشک ہے کہ آیا اس نے ایسا کہا یانہیں کہا' لہٰذا اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔صدر الشریعہ علیہ الرحمة لکھتے میں کہ'' اس میں شک ہے کہ طلاق دی ہے یانہیں' تو سیجھ نہیں''۔ (بہارشریعت حصہ ۸ ص۱۲)

جہاں تک دوسرے اور چوتھے جملے کا تعلق ہے سو وہ دونوں کنایات طلاق میں سے ہیں۔ ہیں۔اور کنایات طلاق تین طرح کے ہوتے ہیں:

- (۱) بعض وہ ہوتے ہیں جن میں ردّ کا اختمال ہوتا ہے (بینی عورت کے مطالبہء طلاق کورد کرنا)۔
- (۲) بعض وہ ہوتے ہیں جن میں سب وشتم کا اختمال ہوتا ہے(لیعنی ان کامحض ڈ انٹ ڈ پٹ کے لیے ہوناممکن ہوتا ہے)۔
- (۳) اوربعض وہ ہوتے ہیں جن میں نہ تو رد کا اختال ہوتا ہے اور نہسب وشتم کا' بلکہ وہ خالصة جواب طلاق کے لیے بولے جاتے ہیں۔

ان تمام کنایات کے لیے قاعدہ میہ ہے کہ جب غصہ کی حالت ہوتو پہلی دونوں قسموں میں نبیت طلاق کا اعتبار ہوگا اور آخری قسم میں نبیت کا اعتبار نہ ہوگا اور جب مذاکرہ طلاق کی حالت ہوتو صرف پہلی قسم میں نبیت کا اعتبار ہوگا' باتی دو میں نبیت کا اعتبار ہوگا۔ حالت ہوتو صرف پہلی قسم میں نبیت کا اعتبار ہوگا' باتی دو میں نبیت کا اعتبار ہوگا۔

(الدرالخادمع ردالحتارج ۴ ص ۳۹۸)

شوہر کے ذکر کردہ دوسرے اور چوتھے جملے میں دوسرے کاتعلق کنایات کی دوسری قشم سے ہے اور چوتھے جملے میں دوسرے کاتعلق کنایات کی ہے اس لیے سے اور چوتھے جملے کاتعلق بہلی قتم سے ہے اور چونکہ حالت ندا کرہ طلاق کی ہے اس لیے قاعدہ ندکورہ کے مطابق چوتھے جملے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور دوسرے جملے سے ایک طلاق ہائن ہوگی۔ کدا کر چہنیت طلاق کی نہیں تھی مجر حالت ندا کرہ طلاق کی تھی۔

ولا احتیاج الی النیة فی الاخیرین فی مذاکرة الطلاق) ر با شوہرکا پہلا جملہ جس میں اس نے بیوی ہی کومراد لیتے ہوئے اس کو دھ کانے کی غرض ہے کہا: چھوڑ دیا 'یہ وقوع طلاق میں صرح جملہ ہے۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: عورت کو کہا: میں نے جھے کو چھوڑ ااور کہتا ہے کہ میر امقصود بیدتھا کہ بندھی ہوئی تھی اس کی ابندش کھول دی یا مقد تھی اب چھوڑ دی تو بیتا ویل نہ ٹی جائے گی۔ ہاں اگر تصریح کردی کہ تھے قید یا بندش ہے چھوڑ اتو تول مان لیا جائے گا۔ (بہار شریعت حصہ ۸ ص ۱۰) معکذ افی الفتاوی الرضویة یا بندش ہے چھوڑ اتو تول مان لیا جائے گا۔ (بہار شریعت حصہ ۸ ص ۱۰) معکذ افی الفتاوی الرضویة (۲۰۲ ص ۲۰۹) والفتاوی النورید (۲۰۳ ص ۲۰۷)

رئی ہے بات کہ شوہر کا جملہ (جھوڑ دیا) اضافت سے خالی ہے' اس سے طلاق کیسے ہوگ؟ تو اس کا جواب ہے ہے کہ اس جملے میں اگر چہ صراحة اضافت نہیں ہے کیکن چونکہ اس نے بیوی ہی کومراد لیتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا اور دلالت حال بھی اس پر واضح قرینہ ہے کہ اس جملہ سے اس کا خطاب اپنی ہی بیوی کو تھا' اس لیے اس سے طلاق واقع ہو جائے گی ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمة والرضوان فرماتے ہیں:

"والذى تحصل للعبد الضعيف بتوفيق المولى اللطيف جل وعلا ان الاضافة لا بدمنها اما فى اللفظ و اما فى النية اذ لا طلاق الا بالا يقاع والايقاع الا باحداث تعلق الطلاق بالمرءة و ليس ذالك الا بالاضافة (الى قوله) نعم قد توجد الاضافة فى اللفظ فلا يحتاج فى الحكم الى النية وقد لا توجدفى اللفظ فيحتاج الى ظهور النية "\_(فاول ضويح١١٩٣٣)

یعن وہ بات جواس ناتواں بندے کواپی مہربان مالک جل وعلا کی توفیق سے حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ اضافت کا ہونا ضروری ہے خواہ لفظ میں ہویا نیت میں ہو۔ کیوں کہ طلاق بغیر واقع کے نہیں ہوتی اور واقع کرنا اس وقت تک نہیں پایا جاتا جب تک کہ طلاق کا تعلق عورت کے ساتھ قائم نہ ہواور یہ بغیر اضافت کے نہیں ہوسکتا۔ ہاں اضافت بھی لفظوں میں ہوتی ہے سواس صورت میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی اور بھی اضافت لفظوں میں نہیں ہوتی سواس صورت میں نیت کی حاجت ہوگی۔

صدرالشریعه قدس سره العزیز فرماتے ہیں: '' حق بیہ کہ صراحتا اضافت ہونا ضروری نہیں کلکہ اضافت اگرنیت میں ہو جب بھی کافی ہے'۔ ( نقادی انجدیہ بنج ۲ ص اے ۵) لہٰذا زیر بحث سوال میں شوہر کا بیوی سے یہ کہنا کہ'' چھوڑ دیا'' ایک طلاق کا باعث ہے

اور بیکل دوطلاقیں ہوئیں۔ایک جملہ اولی سے اور ایک جملہ ثانیہ سے۔لیکن دونوں طلاقیں بائندہوں گی کیوں کہ جملہ اولی طلاق میں صرح ہے اور دوسرا جملہ کنایہ ہے اور قاعدہ ہے کہ جب طلاق صرح کے بعد بائنہ طلاق دیجائے تو صرح طلاق بھی بائنہ ہوجاتی ہے۔ جب طلاق میں بائنہ ہوجاتی ہے۔
(فادی رضویہ ۱۲ ص ۵۷) و الله و دسوله اعلم بالصواب

# اگرکوئی این بیوی سے یوں کہے: '' میں نے تمہیں طلاق دی'ایک طلاق دی دوطلاق دی''

#### سوال:

زید نے انتہائی غصری حالت میں اپنی بیوی کو بیالفاظ کے: '' اب بہت ہوگیا' لوسنو دردانہ بیگم! میں نے تنہیں طلاق دی 'ایک طلاق دی دوطلاق دی '۔جب تیسری بار بولنے والا تھا تو بیٹی نے رو پیٹ کرمنہ بند کردیا اور تیسری بار کہنے سے روک دیا۔اس کے بعد زید نے دردانہ سے کہا کہ اپنا کھانا پینا خود کرو اور یہاں گھر سے جہاں دل جا ہے جلی جاؤ' میں متہیں طلاق دے چکا ہوں۔

سوال بیہ ہے کہ کیا پہلا جملہ' دردانہ بیگم میں نے تہہیں طلاق دی' کم ملاکر طلاق واقع ہوگئی؟اگرنہیں ہوئی تو کیا کرنا جا ہیے؟[سائلہ:ایک خاتون کراچی]

#### جوات:

صورت مسئولہ کا جواب ہے کہ دردانہ بیگم پر دوطلاقیں واقع ہوگئی ہیں۔ایک اس جملہ ہے جس میں شوہر نے کہا کہ '' ایک طلاق دی''اور دوسری اس جملہ ہے جس میں اس نے کہا کہ '' دوطلاق دی''۔ پہلا جملہ جس میں شوہر نے کہا کہ '' دردانہ بیگم میں نے تہہیں طلاق دی'' اس سے زیر بحث مسئلہ میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس جملہ کا تعلق بہ ظاہرا گلے دو دی' اس سے زیر بحث مسئلہ میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس جملہ کا تعلق بہ ظاہرا گلے دو جملول سے ہے'جس کی بنیاد پر اس میں اجمال ہے اور اگلے دونوں جملے اس کی تفسیر اور وضاحت ہیں۔ جبیبا کہ علا واصول کا قاعدہ ہے کہ کلام میں اجمال کے بعد اس کا بیان اور تفسیر لئی جاسکتی ہے۔ (حاشیہ اصول الثانی میں ۲۵) لہذا پہلا جملہ طلاق میں موقر نہیں ہے اور دردانہ لئی جاسکتی ہے۔ (حاشیہ اصول الثانی میں ۲۵) لہذا پہلا جملہ طلاق میں موقر نہیں ہے اور دردانہ لئی جاسکتی ہے۔ (حاشیہ اصول الثانی میں ۲۵)

بيكم پرصرف دوطلاق واقع جول گى۔والله ورسوله اعلم بالصواب

## اگرکوئی اپنی بیوی سے یوں کہے:تم مجھ پرحرام ہو!

### سوال:

میں نے غصہ میں آ کراپی بیوی ہے جھٹڑ ہے کے دوران کہا کہتم چلی جاؤ میرےاو پر حرام ہؤاگر جانا ہے تو جاؤ'میرے سے حرام ہے' حرام ہے۔

اگرتم چاہوتو میں لکھ کربھی ویدوں۔ ان جملوں سے میرا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا۔آیا اس صورت میں طلاق ہوئی یانہیں؟[سائل:کریم بخش کراچی]

#### جواب:

صورت مسئولہ کا جواب یہ ہے کہ سائل نے جب اپنی بیوی سے کہا کہ ' میرے اوپر حرام ہو' تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگئ اور بیوی سائل کے نکاح سے فارح ہوگئ۔ بقیہ جملے جن میں سائل نے حرام کا لفظ استعال کیا ہے وہ بھی چونکہ بائن کے جملے بیں اس لیے ان سے طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ بائن بائن کو لاحق نہیں ہوتی علامہ شامی علیہ الرحمۃ فر ماتے ہیں: ' لو کورہ انت علی حوام لا یقع الا الاول لان البانن لا یلد حق البانن ''۔ (فاوئ شای جام ۲۵۵) بحوالہ فاوئ نوریج سام ۲۱۳) اگر کمی نے یہ جملہ یک مرتبہ کہنے سے طلاق واقع ہوگئ کیونکہ بائن بائن کو لاحق نہیں ہوتی۔

جہاں تک اس ہات کا تعلق ہے کہ شوہر کی نیت طلاق دینے کی نہیں تھی تو وہ زیر بحث جملہ میں معتبر نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص طلاق کی نیت کے بغیر اپنی بیوی کوحرام کہے تب بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ چنا نچے صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "اپنی عورت سے کہا تو مجھ پرحرام ہے تو ایک بائن طلاق ہوگی اگر چہ نیت نہ کی ہو۔ (بہار شریعت مصد ۸ ص ۱۰) اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ نے بھی فاوی شامی کے حوالہ ہے یہی کھھا ہے۔ (فاوی شامی کے حوالہ ہے یہی کھھا ہے۔ (فاوی شامی کے حوالہ ہے یہی کھھا ہے۔ (فاوی شویہ ج ۱۲ ص ۲۵)

خلاصہ یہ ہے کہ سائل مذکور کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہو چکی ہے اور عورت اسینے

شوہر سے آزاد ہو پھی ہے۔اگر دونوں دوبارہ رشتہ از دواج قائم کرنا چاہیں تو از سرنو نکاح کرنا لازمی ہوگا۔ یعنی نئے نکاح اور نئے مہر کے ساتھ دونوں دوبارہ اپنے درمیان رشتہ قائم کر سکتے ہیں کی سنے اس کے بعد شوہر کو پوری زندگی ہیں فقط دوطلاق کاحق حاصل رہے گا۔ میں اسکے بعد شوہر کو پوری زندگی ہیں فقط دوطلاق کاحق حاصل رہے گا۔ واللّٰہ ورسولہ اعلم ہالصواب

کوئی اپنی بیوی سے بول کہے: اگرتونے اپنے بھائی سے بات کی تو تخصے تین طلاق!

### سوال:

زید نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے عمر سے بات کی تو تجھے تین طلاق ہے۔ (عمر زید کی بیوی کا بھائی ہے) اب اگر زید کی بیوی اپنے بھائی سے بات نہ کرے اور اس کے برعکس عمر اپنی بہن یعنی زید کی بیوی ہے بات کرے اور وہ جواب بھی دے تو کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ براہ مہر بانی قرآن وسنت کی روشنی میں اس مسئلہ کاحل بیان فرما کیں۔

[ سائل:عبدالخالق مراجي ]

### جواب:

صورت مسئولہ میں زید نے تین طلاقوں کواس بات کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ 'آگر تو نے عربے بات کی تو تیجے تین طلاق ہے'۔اس جملہ میں مطلق بات کرنے کا ذکر ہے خواہ وہ خود بات کرے یا عمر کے بات کرنے کی صورت میں اس سے جوانا گفتگو کرے۔ لہذا بہ ہر دو صورت عمر سے بات کرنے کی صورت میں زید کی بیوی پر تین طلاق واقع ہوجا کیں گ۔ فتح القدر یا ورد گیر کتب فقہ میں ہے کہ اگر کسی مخفس نے مثل زید سے بات نہ کرنے کی قشم کھائی' پھرزید نے اس مخص کوآ واز دی اور اس نے جواب دیا تو ( بھی ) اس کی قشم ٹوٹ جائے گے۔ (فتح القدریج ۵ ص ۱۳۳۷)

اس جزئیہ سے معلوم ہوا کہ بات کا آغازخواہ کسی کی طرف سے ہواگرفتم کھانے والے اس جزئیہ سے معلوم ہوا کہ بات کا آغازخواہ کسی کی طرف سے ہواگرفتم کھانے والے سے یا صورت مسکولہ میں زید کی بیوی نے ممنوعہ خص سے بات چیت کی توقتم والی صورت میں

قتم ٹوٹ جائے گی اور تعلیق والی صورت میں بیوی پرطلاق واقع ہوجائے گی۔ واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

## طلاق میں شرط کومقدم کرنے اور مؤخر کرنے کے متعلق ایک اہم مسئلہ

### سوال:

میں نے اپنی بیوی کو کہا: '' تخصے طلاق اور طلاق اور طلاق اگر تو اپنے بچپا کے گھر کے اندر داخل ہوئی''۔ جب کہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور نہ ہی بھی علیحدگی میں ملے ہیں۔ اور اب وہ اپنے چپا کے گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ اس مسئلہ کے بارے ہیں شریعت کی روشنی میں آگاہ فرما کیں۔ [ سائل: شعیب احمدُ دیھیز کراچی ]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں عورت جب چپا کے گھر میں داخل ہوگئ تو شوہر کے جملہ کے مطابق اُس پر تینوں طلاقیں واقع ہوگئیں۔ کیونکہ شوہر نے اپنے جملہ میں معروف طریقہ کے برخلاف شرط کو مؤخر اور طلاق کو مقدم رکھا ہے۔ اور قاعدیہ ہے کہ شرط کو جب مؤخر رکھا جائے تو اُس کے ماقبل جو بھی کلام ہو وہ پورا کا پورا اُس شرط پر موقوف رہتا ہے اور شرط کے بائے جانے کے ماقبل جو بھی کلام ملاق پر مشتمل ہوتو کے ساتھ ہی وہ سابق کلام وجود میں آ جاتا ہے۔ چنا نچہ اگر وہ سابق کلام طلاق پر مشتمل ہوتو جتنی طلاقیں ذکر کی گئی ہول وہ سب واقع ہوجاتی ہیں۔

صاحب بدایدعلامه بربان الدین ابوالحس علی بن ابو بکرفرغانی علیه الرحمه (المتوفی ۱۹۵ه) کصیح بین: 'لو قال لها انت طالق و احده و و احده ان دخلت النار فدخلت طلقت ثنتین بالاجماع ''ینی شو برنے بیوی سے یوں کہا کہ کچھے طلاق ہوا یک اورا یک اگرتو گھر میں واخل ہوئی۔ پھر وہ واخل ہوگئ تو اُس پر بالا تفاق دونوں طلاقیں واقع ہوجا کیں اگرتو گھر میں داخل ہوئی۔ پھر وہ داخل ہوگئ تو اُس پر بالا تفاق دونوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔ (بدایداد لین میں ۱۸۸۸ مطبوعہ مکتبہ رحمانی لاہور)

اس سےمعلوم ہوا کہ شرطیہ جملہ جب مؤخر ہوتو کلام سابق پورا کا پورا مؤثر ہوتا ہے۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں شوہر نے جب جملہ کے آغاز میں تین مرتبہ طلاق کا لفظ کہا اور پھر چپا کے گھر میں داخل ہونے کی شرط بیان کی تو تینوں طلاقیں شرط کے ساتھ معلّق ہوگئیں اور جیسے ہی عورت نے شرط کی خلاف ورزی کی اُس پر تینوں طلاقیں واقع ہوگئیں۔ ہاں!اگر شوہر نے یوں کہا ہوتا کہ اگر تو اپنے چپا کے گھر میں داخل ہوئی تو تھے طلاق اور طلاق اور طلاق ورطلاق۔ تو اس صورت میں اس پرایک طلاق واقع ہوتی اور بقیہ دو طلاقیں لغوہ و جاتیں ۔ کیونکہ شرط کے مقدم ہونے کی وجہ سے پہلی طلاق سے ہی وہ بائنہ ہو جاتی اور بقیہ دو طلاقوں کا محل نہ رہتی ۔ لیکن زیر بحث صورت میں ایسانہیں ہے۔

یہاں میبھی واضح رہے کہ پہلی طلاق سے غورت کا بائنہ ہو جانا اور بقید دوطلاقوں کا لغو ہونا' اُس صورت میں ہے جب عورت کے ساتھ اُس کے شوہر نے خلوت صحیحہ اختیار نہ کی ہو۔ اور اگر خلوت صحیحہ اختیار کر لی ہوتو شرط پائے جانے کی ہرصورت میں تین طلاقیں واقع ہو جا کمیں گی۔خواہ اُس نے شرط کو تین طلاقوں سے پہلے ذکر کیا ہویا تین طلاقوں کے بعد۔ جا کمیں گی۔خواہ اُس نے شرط کو تین طلاقوں سے پہلے ذکر کیا ہویا تین طلاقوں کے بعد۔ واللّٰه و دسوله اعلم بالصواب

## اگر کوئی اپنی ہیوی ہے یوں کہے: اب میں منہ ہیں باز ارلایا تو تنہیں طلاق!

### سوال:

زیداپی بیوی کوخریداری کے لیے بازار لے گیا وہاں اس کے مطالبات خریداری کے سلسلے میں ہجھ زیادہ ہو محصے جس سے شوہر عاجز آ گیااور اس کی اہلیہ مستقل ادھرادھر گھماتی پھراتی رہی کھر آ کرزید نے عصہ میں کہا: اب میں تہہیں بازار لایا تو میری طرف سے تہہیں طلاق۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ زید نے طلاق کوآئندہ بازار لے جانے سے معلق کیا ہے تو کیا ساری زندگی زیدا پی بیوی کو بازار نہیں لے جاسکتا کہ جب لے کر جائے گا طلاق واقع موجائے گی یا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ قبلی کوختم کیا جاسکے؟ نیز بازار لے جانے کی صورت میں کتنی طلاق واقع ہوں گی؟[سائل:غلام مرتضیٰ کراچی] .

### جواب:

صورت مسئولہ میں تعلیق کوختم کرنے کی صورت ہیہ ہے کہ شوہرا پنی شرط کے برخلاف بیوی کو بازار لے جائے۔ اور بازار میں لے جاتے ہی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی۔ کیونکہ شوہر کے جملے میں بیدتھا کہ اب میں تنہیں بازار لایا تو میری طرف سے تنہیں طلاق۔ اس میں طلاق کا لفظ مطلق ہے جو کہ رجعیت کا متقاضی ہے۔ اور طلاق رجعی میں شوہر کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے 'لہذا صورت مسئولہ میں شخص فذکور طلاق واقع ہونے کے بعد بیوی سے رجوع کرلے یوں تعلیق ختم ہوجائے گی اور شوہر کو آئندہ صرف دو طلاق کا حق حاصل رہے گا۔

البحرالرائق میں ہے کہ اگر کسی نے مطلقا کہا کہ تجھے طلاق ہویا تو طلاق والی ہے تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ مزید فرمایا کہ شوہر کا بیوی سے یوں کہنا کہ تو اپنے آپ کو طلاق ویدے یا تو اپنے آپ کو طلاق دیدے یا تو اپنے آپ کو طلاق رجعی ویدے۔ان دونوں جملوں میں کوئی فرق نہیں ہے 'بہ ہر حال ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ (البحرالرائق جسم ۲۵۹۔۳۲۷)

بہارشریعت میں صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ تعلیق کے حوالہ سے مسئلہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ایک مرتبہ شرط پائی جانے سے تعلیق ختم ہوجاتی ہے بینی دوبارہ شرط پائی جانے سے طلاق نہ ہوگی مشلا عورت سے کہا اگر فلال کے گھر گئی یا تو نے فلال سے بات کی تو بچھ کو طلاق ہے عورت اس کے گھر گئی تو طلاق ہوگئی دوبارہ پھر گئی تو اب واقع نہ ہوگی کہ اب تعلیم باتی نہیں ہے۔ (بہارشریعت حصہ ۲۸ س۲۹)

واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

دوران جے عورت اگر ہیوہ ہوجائے توعدت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟

#### سوال:

ایک عورت اسپے شوہر کے ساتھ جے کے لیے گئی۔ دورانِ جے شوہر کا انقال ہوگیا۔ اب

عورت کی عدت و ہیں فورا شروع ہوگئی یا گھر آنے کے بعد عدتِ وفات شروع ہوگی؟ واضح رہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت نے ۱۳۳ دن ماس گذارے تھے۔ آیا وہ ۳۳ دن عدت میں شار ہوں گے یانہیں؟ نیز عدت کے ایام کس اعتبار سے شار ہوں گے؟ عدت میں شار ہوں گے؟

### جواب:

صورتِ مسئولہ کا جواب ہیہ ہے کہ عورت کی عدت شوہر کے انتقال کے نوراً بعد ہی شروع ہوجاتی ہے خواہ شوہر کا انتقال کہیں بھی ہو۔ لہٰذا سوال ندکور میں عورت نے شوہر کے انتقال کہیں بھی ہو۔ لہٰذا سوال ندکور میں عورت نے شوہر کے انتقال کے بعد جو سوسادن وہال گذارے تھے وہ بھی عدت میں شار ہوں گے۔ فرآو کی عالمگیری میں ہے:'' ابتداء العدۃ فی الطلاق عقیب الطلاق و فی الوفاۃ عقیب الوفاۃ ''۔ میں ہے:'' ابتداء العدۃ فی الطلاق عقیب الطلاق و فی الوفاۃ عقیب الوفاۃ ''۔ میں ہے کہ اللہ کا میں جا میں ہے۔''

لینی طلاق کی عدت طلاق کے فورا بعد ہے شروع ہوجاتی ہے اور اسی طرح وفات کی عدت وفات کے بعد ہے شروع ہوجاتی ہے۔

دیگرکتب فقہ میں بھی ای طرح کی عبارات موجود ہیں۔ (حوالہ کے لیے دیکھے: تبیین الحقائق جسم ۲۲۰، ملتقی الا بحرج ۲ ص ۱۵۱) نیز عدت وفات کے ایام شار کرنے کا طریقہ یہ کہ اگر شوہر کا انتقال جاند کی بہلی تاریخ کو ہوتو عورت کمل چار مہینے اور دس ون عدت گزارے گی خواہ ان میں کوئی مہینہ انتیس کا ہویا تمیں کا۔ اور اگر شوہر کا انتقال بہلی تاریخ کے علاوہ ہوتو عورت ۴ سا دن تک عدت گزارے۔ والله و رسوله اعلم بالصواب

## مكان عدت تبديل كرنے كاشرعى تكم

### سوال:

میری بہن جن کے شوہر کا حال ہی میں انتقال ہوا اب عدت وہ اپنے سسرال میں گزار رہی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے ان کی تیمار داری کے لیے کوئی نہیں ہے۔ پہلے میری بھا بھی د کمھ بھال کرتی تھیں مگر اب ان کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے مکمل آ رام کرنے کو کہا ہے۔ فی الحال ہماری کرایہ دار خاتون والدہ

کی جتنی خدمت کرسکتی ہیں کرتی ہیں لہذا کیا بہن کوعدّ ت کے ایام میں سسرال سے والدہ کے گھریر گزار سکتے ہیں یانہیں؟ گھرلا سکتے ہیں اور وہ باقی عدت ہے ایّا م والدہ کے گھریر گزار سکتی ہیں یانہیں؟

[سائل:محمبشرعطاري كراچي]

#### جواب:

جوعورت عدّت وفات میں ہواس کو بغیرشری ضرورت کے اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر تبدیل کر ہے۔شری ضرورت سے مراد وہ ضرورت ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔جیسا کہ صدرالشر بعہ علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ: آج کل معمولی باتوں کو جن کی کچھ حاجت نہ ہو محض طبیعت کی خواہش کو ضرورت بولا کرتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں بلکہ ضرورت وہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ (بہارشریعت حصہ ۸ ص ۷۵)

زیر بحث سوال میں سائل نے جوصورت حال بیان کی ہے وہ ایس ضرورت نہیں ہے کہ
اس کے لیے عورت اپنام کانِ عذت تبدیل کرے۔ والدہ کی تیار واری کے لیے عارضی طور پر
سی اور رشتہ دارعورت کو بھی گھر میں تھرایا جاسکتا ہے یا والدہ کو کسی رشتہ دار کے یہاں عارضی
طور پر تھرایا جاسکتا ہے اور خدانخو استہ زیادہ طبیعت خراب ہونے کی صورت میں ہپتال میں
ایڈ مٹ کر کے لیڈی ڈاکٹر زاور رشتہ دارخوا تین کی خدمات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ علاوہ ازیں
ماحول کے اعتبار سے اس کا کوئی اور حل بھی تلاش کیا جاسکتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ بیدوائی مسئلہ
ماحول کے اعتبار سے اس کا کوئی اور حل بھی تلاش کیا جاسکتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ بیدوائی مسئلہ
کے لیے مسئلہ کا کوئی نہ کوئی حل نکل آناممکن ہے (مثلًا بی بھی ممکن ہے کہ والدہ کو عورت (بیوہ)
کے یاس تھہر الیا جائے )۔

تاہم جوصور تیں ہم نے بیان کی ہیں وہ یا کوئی اور حل ناممکن ہواور والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہو تو پھر عورت اپنے مکانِ عدّ ت کو چھوڑ کر والدہ کے پاس منتقل ہوسکتی ہے۔ کیونکہ عذر شری کی بنیاد پر مکانِ عدت کو تبدیل کرنا جائز ہے۔

علامه کاسانی حفی علیه الرحمه لکھتے ہیں: ''لان السسکنی و جبت بطریق العبادة حقا لله تعالی علیها و العبادات تسقط بالاعذار ''عورت کاشوہر کے گھر میں عدت گزارتا چونکه الله تعالی کا (مقر رکرده) حق ہے اس لیے بیعبادت کے طور پر واجب ہے۔اورعباد تیں

معقول عذر کی وجہ سے ساقط ہوجاتی ہیں۔ (بدائع الصنائع جسم ۳۲۲) و اللّٰه و رسوله اعلم بالصواب

## عدت والى كوگھر سے نكلنے كى اجازت

سوال:

معتدہ کو کن کن صورتوں میں گھر سے نکلنے کی اجازت ہے؟

[سائل:عدنان قادري ليافت آباد كراجي ]

#### جواب:

معتده کی دواقسام ہیں: (۱) معتده طلاق (۲) معتده موت

ہر دوصورت میں جس گھر میں عورت کی سکونت تھی اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں سکونت تھی اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں سکونت نہیں کرسکتی' سوائے ضرورت کے۔ضرورت سے مرادوہ ہے کہ جس کے بغیر جارہ ممکن نہ ہو۔ شریعتِ مطہرہ نے جو چند ضروریات گنوائی ہیں کہ جنگی وجہ سے معتدہ گھر چھوڑ سکتی ہے وہ درج ذیل ہیں:

(۱) معتدہ طلاق کوشو ہر گھر سے نکال دے (۲) معتدہ موت کرائے کے مکان میں رہتی ہے اور مالک مکان کرایہ کا تقاضا کرتا ہے بصورت دیگر گھر خالی کرنے کا کہتا ہے اور اس کے پاس کرایہ نہ ہو (۳) معتدہ موت بعد دراشت اس جگہ کی مالک ہوئی جو قابل سکونت نہ ہو (۳) ورشہ اپنے حصہ میں رہنے نہ دیتے ہوں (۵) مکان ڈھر ہا ہو یا ڈھنے کا اندیشہ ہو (۲) چوروں کا خوف ہو (2) مال تلف ہونے کا اندیشہ ہو (۲) چوروں کا خوف ہو (2) مال تلف ہونے کا اندیشہ ہو (۸) نفقہ نہ ہوتو کمانے کے لیے دن میں نکل سکتی ہے۔ چنانچے علامہ علاء الدین حسکفی لکھتے ہیں:

"معتده طلاق و موت لا يخرجان منه الا ان تخرج او يتهذم المنزل او تخرجاف المنزل او تخرجاف انهدامه او تلف مالها او لاتبحد كراء البيت ونحو ذالك من الضرورات" ـ (درمخارج٥٥٠٠)

علامه كل بن الي بكرالفرغائي لكي بي:" السمت و في عنها ذو جها تنخوج نهادا او بعض الليل ولاتبيت في غير منزلها" ـ (مداياولين ٣٢٨) علامہ امجد علی اعظمی فرماتے ہیں: جس مکان میں عدت گزار نا واجب ہے اس کوچھوڑ نہیں سکتی مگر اس وقت کہ اسے کوئی نکال دے مثلاً طلاق کی عدت میں شوہر نے گھر میں سے اسے نکال دیا یا کرایہ کا مکان ہے اور عدت عدت وفات ہے مالک مکان کہتا ہے کہ کرایہ دے یا مکان خالی کراور اس کے جے میں جتنا بہنچا ہو مکان خالی کراور اس کے جے میں جتنا بہنچا ہو قابل سکونت نہیں اور ورشہ اپنے حصہ میں رہنے نہیں دیتے یا کرایہ مائلتے ہیں اور پاس کرایہ نہیں ۔ یا مکان ڈھر ہا ہو یا ڈھنے کا خوف ہو یا چوروں کا خوف ہو مال تلف ہو جانے کا اندیشہ ہیں ۔ یا مکان ڈھر ہا ہو یا ڈھنے کا خوف ہو یا چوروں کا خوف ہو ال تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو یا آبادی کے کنار سے مکان ہے اور مال وغیرہ کا اندیشہ ہے تو ان صورتوں میں مکان بدل سکتی ہے۔ (بہارشر بہت حصہ م ص اے عالمیری درمقار) و الله و رسوله اعلم بالصو اب

## مجبوری کی بناء پر بیوہ عورت کا مکان عدت تندیل کرنے کا شرعی تھم

### سوال:

میرے داماد کا انقال ہوگیا ہے۔ میری بیٹی جس گھر میں عدت گزار رہی ہے اس میں وہ
اکیلی ہے۔ کوئی بھی عدت کی مدت تک تفہر نے کے لیے تیار نہیں ہے یہا نتک کہ چھوٹے بھائی
نے بھی انکار کردیا ہے۔ تو اس صورت میں میں (اس کا والد) محمد ہاشم اپنی بیوہ بیٹی کواکیلا نہیں
چھوڑ سکتا وہ خود بھی ایپ گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ لہذا میں اس کی عدت کا وقت پورا کرنے
کے لیے اپنی حفاظت میں ایپ گھر لیجانا چاہتا ہوں تا کہ وہ یہاں تحفظ کے ساتھ اپنی عدت
گزار لے۔ براہ کرم آپ میری شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔

[سائل: محمد ماشم بي آئي بي كالوني كراجي ]

#### جواب:

صورت مسئولہ کا جواب ہیہ ہے کہ جوعورت عدت دفات میں ہواس کو بغیر شرعی ضرورت کے بیدا جازت نہیں ہے کہ وہ گھر تبدیل کرے۔شرعی ضرورت میں فقہاء نے چند چیزیں شار کی جیں جن کی بنیاد پر بیوہ کو تبدیلی مکان کی اجازت دی ہے۔مثلاً ایک ضرورت سے بیان کی

ہے کہ عورت کو چوروں کے آنے کا خوف ہے یا اپنے ساز وسامان کے ضائع ہوجانے کا خطرہ ہے تو وہ گھر تبدیل کرسکتی ہے اور اگر چور اور پڑوسیوں میں سے کسی کا خوف نہیں ہے کیکن تنہائی کی وجہ ہے خوف آتا ہے تو اس صورت میں فقہاء نے بیشرط بیان کی ہے کہ اگر خوف زیادہ ہوتو مکان بدلنے کی اجازت ہے اور معمولی خوف ہوتو مکان بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمة نے پہلے ضرورت کی تعریف اور اس کی حقیقت بیان کی ہے کھراس کی مختلف صور تیں بیان فرمائیں ہیں ایس ککھتے ہیں: '' آج کل معمولی با توں کوجس کی سجھ حاجت نہ ہو محض طبیعت کی خواہش کوضر ورت بولا کرتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں' ملکہ ضرورت وہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی جارہ نہ ہو۔جس مکان میں عدت گزارنا واجب ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتی مگر اس وفت کہ اسے کوئی نکال دیے مثلاً طلاق کی عدت میں شوہرنے گھرے اس کو نکال دیا یا کراہی کا مکان ہے اور عدت عدت و فات ہے مالک مکان کہتا ہے کہ کرایہ دے یا مکان خالی کر اور اس کے پاس کرایہ ہیں ہے۔ (الی قوله) بامكان و مصر ما مويا و هينے كاخوف مويا چوروں كاخوف مويا مال تلف موجانے كا اندیشہ ویا آبادی کے کنارے مکان ہے اور مال وغیرہ کا اندیشہ ہے تو ان صورتوں میں مکان بدل علی ہے۔(مزید فرماتے ہیں:)اگر اس مکان میں نہ چور کا خوف ہونہ پڑوسیوں کا مگراس میں کوئی اور نہیں ہے اور تنہا رہتے خوف کرتی ہے تو اگر خوف زیادہ ہوتو مکان بدلنے کی اجازت ہے ورنہ ہیں'۔ (بہارشر بعت حصہ ۸ ص ۷۵ مطبوعہ لاہور)

لہذا سوال فرکور میں جس عورت کے حوالہ سے پوچھا گیا ہے اسے اگر اپنے مکان میں چوری یا مال ومتاع کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا تنہائی کی وجہ سے بہت خوف محسوس کرتی ہے تو سوال میں فرکور متبادل مکان میں منتقل ہونا اس کے لیے جائز ہے ور نہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

## طلاق ہوجانے کی صورت میں بچوں کی برورش نان ونفقہ سامانِ جہبر اور مہر کی ادا بیگی کا شرعی حکم

#### سوال:

- (۱) ایک شخص نے اپنی ہوی کو اسٹامپ ہیم پرلکھ کر ان الفاظ کے ساتھ یوں طلاق دی کہ میں اپنی زوجہ مساۃ فوزید دختر عبد العزیز کو اپنی زوجیت سے آزاد کرتا ہوں اور تین بار تحریری اور زبانی مساۃ فوزید دختر عبد العزیز کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں کہ اور نبانی مساۃ فوزید دھرے ہم دونوں ایک دوسرے پر قطعی حرام ہیں عدت گزار نے کے بعد سے ہم دونوں ایک دوسرے پر قطعی حرام ہیں عدت گزار نے کے بعد مساۃ فوزید جہاں جا ہے عقد کر سکتی ہے جھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ نہ کورہ بالا الفاظ کے ذریعے کیا فوزید کو طلاق ہوگئی آگر ہاں تو کتنی اور کیسے ؟ کیا اب ان کا آپس میں رجوع ہوسکتا ہے؟
- (۲) مسماۃ فوزیہ کے بطن سے ایک لڑکی بہ عمر چار سال ہے۔ طلاق واقع ہوجانے کے بعد بیہ بچی کس کے پاس کب تک رہے گی اور اس کے اخراجات کون برداشت کرے گا اور کب تک؟
- (۳) شادی کے وقت جو جہیز ہیں سامان لڑکی والوں کی طرف سے ہرفتم کے جوڑے زیورات اور فرنیچر وغیرہ آیا ہے ئیہ جہیز کس کی ملکیت قرار پائے گا اور کس کے پاس آئے گا۔اور وہ جوڑے کپڑے اور زیورات اور دیگر اشیاء جولڑ کے والوں کی طرف سے دیئے گئے یا چڑھائے گئے ان کے ہارے میں کیا شرق تھم ہے؟[سائل:عبدالعزیز کراپی]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں سائل کی سچائی اور دیانت پراعتاد کرتے ہوئے جوابات بالتر تبیب حسب ذیل ہیں:

(۱) مسماۃ فوزیہ پر تنین طلاقیں واقع ہوگئیں ہیں اور وہ حرمت مغلظہ کے ساتھ شوہر پرحرام ہوگئی ہے اور تنین طلاقوں کے بعد آپس میں رجوع کسی بھی طرح بجز حلالہ ممکن نہیں

(۲) مساۃ فوزیہ کے بطن ہے جولائی ہمر چارسال فوزیہ کے پاس ہے اس کی پرورش کی حق دارفوزیہ ہی ہے اور نوسال کی عمر تک یہ بچی مال کے پاس ہی رہے گی۔اس کے بعد اگر باپ لینا چاہے تو لے سکتا ہے اور اس کے اخراجات فوزیہ کے شوہر کے ذمہ ہوں گے۔علامہ ابو بکر فرغانی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

"ونفقة الاولاد الصغار على الاب لا يشاركه فيها احدكما لا يشاركه في نفقة الزوجة لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمولود له هو الاب". (مدايراولين صسمه)

یعنی جھوٹے بچوں کا نفقہ باپ پر ہے۔اس نفقہ میں باپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا' جیبا کہ شوہر کے ساتھ بیوی کے نفقہ میں کوئی شریک نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالی کا فر مان ہے کہ جس کا بچہ ہے اس پرعورتوں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق ہے اور مولودلہ باپ ہے۔
نوسال کی عمر کے بعد باپ آگر بچی کو نہ لے جائے اور بدستور بچی مال کے پاس ہی رہ تو بچی کی شادی بیاہ تک کے افراجات باپ کو برداشت کرنا ہوں گے۔ جہاں تک بچی کی روزش میں مال کے جن دار ہونے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بید عدیث پیش نظر ہے کہ ایک فردش میں مال کے حق دار ہونے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بید عدیث پیش نظر ہے کہ ایک فردت میں آگر بید عرض کیا کہ یارسول اللہ ملتی ایک فردمت میں آگر بید عرض کیا کہ یارسول اللہ ملتی ایک بید میرا

لڑکا ہے میرا بیٹ اس کے لیے ظرف تھااور میرے بیتان اس کے لیے مثک اور میری گوداس کی محافظ تھی۔اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اب وہ اس کو مجھ سے چھینتا جا ہتا ہے۔حضور اکرم ملی کی لیکن نے (اس خاتون سے )ارشاد فرمایا کہ تو زیادہ حقد ارہے جب تک تو نکاح نہ کرلے۔

(۳) شادی کے وقت جہز میں جوسامان لڑکی والوں کی طرف ہے دیا گیا' وہ لڑکی ہی کی ملکیت ہے۔ لہذا طلاق کے بعد لڑکی بدستوران تمام چیزوں کی مالک رہے گی اوراس کے علاوہ جو چیزیں لڑکے سمیت اس کے دیگر رشتہ واروں کو دی جاتی ہیں وہ سب ان کی ملکیت ہوتی ہیں۔ البتہ لڑکے والوں کی طرف ہے جو تحاکف دیئے جاتے ہیں' اُن کی ملکیت کا معاملہ عرف اور رواج پر موقوف ہے۔ (اس کی تفصیل اس کتاب میں ص ۲۳۸ پر ملاحظہ کریں) واللّٰہ و رسولہ اعلم بالصواب

## ضبطِ تولید (Birth Control) کا شرعی تھم

### سوال:

پچھلے ماہ بفضلہ تعالیٰ میری ایک بچی پیدا ہوئی ہے۔ اب میں پیدائش میں پانچ 'چھسال کا وقفہ چاہتی ہوں۔ برائے کرم آپ مجھے آگاہ فر مائیں کہ وقفہ کرنے کی کون می صورت جائز ہے؟ نیز ایسا طریقہ بتاد بچئے جس کے ذریعہ وقفہ کیا جاسکے اور وہ طریقہ جائز بھی ہو؟

### [سائله: عَلَفته رضوان ناظم آباد كراچي

#### جواب:

وقفد کی جنتی صورتیں فی زماند مروج ہیں وہ تقریباً جدید ہیں۔ لیکن وقفد کرنے کا تصور قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے۔ چنانچہ پہلے کے لوگ اسے ''عزل' سے تجیر کرتے ہے۔ عزل کا مطلب ہے: ''اذا قارب الانوال فینوع وامنی خارج الفوج''۔ (القاموں العمی ص ۲۵۰) صحبت کے دوران جب منی نکلنے کا وقت قریب آئے تو مردا پنا عضو مخصوص باہر نکال دے تاکمنی اندرند جانے یائے۔

احادیث مبارکہ میں بھی ' عزل' سے متعلق تفاصیل موجود ہیں۔ لیکن احادیث اس

بارے میں مختلف ہیں۔ بعض احادیث سے جواز معلوم ہوتا ہے اور بعض سے ممانعت۔
بہر حال عزل (Birth Control) کے جائز ہونے اور نہ ہونے کا دارو مداراس کے سبب پر
ہے۔ سواگر بیدائش میں وقفہ اس بنیاد پر ہوکہ اولا دزیادہ ہونے کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوگی
تو پھر وقفہ کا کوئی طریقہ جائز نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں صراحثا اس کی ممانعت ہے۔
ارشاد باری تعالی ہے: ' تو لا تَفْتُلُو آ اَو لاَدُکُم خَشْیَةَ اِمْلاَق نَحْنُ نَرُدُو فَہُم وَ اِیّا کُم''۔
(الاسراء: ۳۰) اپنی اولا دکورزق کی تنگی کے خوف سے قل نہ کروہم میں ہیں رزق دیتے ہیں اور

ای طرح اگر وقفه اس بنیاد پر جوکه آدمی بچیوں کی پیدائش اور کثرت سے بچنا چاہتا ہے تو بھی وقفہ کا کوئی طریقہ جائز نہیں۔ اس لیے کہ یہ نیت زمانۂ جاہلیت کے مشرکین اور کفار کی ہوا کرتی تھی کہ وہ بچی کی پیدائش کو عار سجھتے تھے اور بچیوں کو زندہ وفن کردیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو پیسبق دیا گیا کہ: ''تیزو جو الودود الولود فانی مکاثر بھم الامم''۔ (ابوداؤڈ کتاب الکاح جام ۲۸۷) ایس عورتوں سے شادی کروجوشو ہروں سے محبت کرنے والی ہوں اور جن سے اولا دزیادہ ہواس لیے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔

ہاں! اگر وقفہ کرنے کی وجوہات ہے ہوں کہ کثرت ولادت سے عورت شدید بیار ہوجائے گی یا بچوں کی مسلسل پیدائش سے ان کی تربیت و گلہداشت میں حرج واقع ہوگا تو پھر وقفہ کے جو طریقے جائز ہیں مشلا (Condom, Chemical, ان کا استعال شرعاً درست ہے۔ گر مخفقین نے جائز ہونے کے ہاوجود ان کے مفراثر ات بھی بیان کئے ہیں۔ چنا نچے شنخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی تکھتے ہیں: استقر ارحمل کورد کئے کے لیے گولیاں کھائی جا کیں 'کیمیائی اشیاء لگائی جا کیں یا خارجی حاکل (ساتھی اور چھلہ وغیرہ) کا استعال کیا جائے ان میں سے کوئی چیز بھی حمل سے رکاوٹ کا یقینی سبب نہیں ہے۔ بسا اوقات دوا کیں اور کیمیا وی اشیاء اثر نہیں کرتیں' بعض مرتبہ ڈالیا فرام کے استعال کے باوجود قطرات رحم میں چلے جاتے ہیں اور حمل ہوجا تا ہے۔ اور بعض فرام کے استعال کے باوجود قطرات رحم میں جلے جاتے ہیں اور حمل ہوجا تا ہے۔ اور بعض اوقات کنڈوم (ساتھی) پھٹ

جاتا ہے اور قطرے رحم میں چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ ملٹی آلیلم نے کی فرمایا ہے: '' جس پائی سے بچے نے بیدا ہوتا ہے اگرتم اس کو پھر پر بھی ڈال دوتو اللہ تعالیٰ اس سے بچہ بیدا کر بے گا'۔ اور یہ بار ہا مشاہدہ ہوا کہ ضبط تولید کے تمام ذرائع استعال کرنے کے باوجود بچے بیدا ہوجاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان تمام ہوجاتے ہیں اور بعض اوقات جڑوال بچے بھی پیدا ہوجاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان تمام چیزوں کے مصر اثرات بہت زیادہ ہیں۔ چھلہ اور ڈایا فرام کے استعال سے الرقی اور افکی سے انگیا ہے کہ چھاتی کا کینسر ہوجاتا افکیٹن کی شکایات عام ہیں اور کھانے والی دواؤں سے ساگیا ہے کہ چھاتی کا کینسر ہوجاتا ہے۔ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری اور طبعی نظام سے ہٹ کرکوئی کام کرے گا مشکلات میں گرفتار ہوگا۔ اس لیے ناگز ہر حالات کے علاوہ ضبط تولید سے احتراز کرنا جا ہے۔ (شرع سے مسلم جس میں مرد)

اقتباس مذکورے یہ بات واضح ہوگئ کہ انتہائی ناگزیر حالات کے علاوہ ضبطِ تولید سے بہنا نہایت مفید ہے۔ تاہم اگر ایسے حالت پیش آ جا کیں جن میں صبط تولید کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہوتو اس عمل کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچے علامہ شامی لکھتے ہیں: '' یہ جوز لھا سد فیم رحمها کما تفعلہ النساء''۔ (شای جسم ۲۵۲) عورت کے لیے اپنی بچہ دانی کامنہ بند کرنا جائز ہے۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

## میسٹ میوب بے بی کی شرعی حیثیت

#### سوال:

ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق کسی شخص کا مادہ منویہ عورت کے رحم میں قرار نہیں پاتا۔ جس کی وجہ سے وہ شخص اولا دسے محروم ہے۔ آیا شرقی نقط نظر سے یہ جائز ہے کہ مرد کا جرثو مہ جدید ڈاکٹری طریقے کے مطابق عورت کے رحم میں پہنچادیا جائے تا کہ اولا د کا حصول ممکن ہوسکے؟ فقہ خفی کی روشنی میں اس عمل کی کوئی مخبائش نکل سکتی ہے یا نہیں؟ [سائل: محمد یوسف نع کراچی] حداد۔

سوال مذکور میں سائل نے جوصورت تحریر کی ہے وہ دور حاضر میں ثمیت ٹیوب بے بی (Test Tube Baby) کے نام سے معروف ہے۔ اس عمل کو بعض علماء مطلقاً ناجا کر کہتے

(۱) شوہر کے تولیدی جرتو ہے اور اس کی بیوی کے انڈوں کو ٹیوب میں ملانے کے بعد اس بیوی کے رحم میں رکھا جائے تا کہ اولا د کا حصول ہو۔

(۲) شوہر کے تولیدی جرثو موں کو کسی اور عورت کے انڈوں کے ساتھ ٹیوب میں ملایا جائے اور پھراسے ولادت کے لیے بیوی کے رحم میں منتقل کردیا جائے۔

یہلی صورت یعنی جرتو ہے جس شخص کے ہوں ای کی بیوی کے انڈوں کو ٹیوب میں ملایا جائے اور ای عورت کے رحم میں منتقل کر دیا جائے ' یہ بلا تکلف جائز ہے۔ اور اس کی نظیر کتب فقہ میں موجود ہے۔ چنا نچرصا حب فتح القد برعلامہ ابن ہمام علیہ الرحمة کلصے جیں: ' و ما قبل لا یہ لزم من ثبوت النسب منه و طؤہ لان الحبل قلد یکون باد خال المهاء الفرج دون جساع فنادر ''۔ (فتح القدیرے میں اے ام مطبوعہ کھر) یہ جو کہا گیا ہے کہ کی شخص سے شہوت نسب سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے جماع (صحبت) بھی کی ہو 'کیونکہ بغیر جماع کے مجمع عورت کی اندام نہانی میں نطفہ بہنچانے سے عورت حاملہ ہوجاتی ہے تو یہ نادرالوقوع ہے۔ مجمع عورت کی اندام نہانی میں نطفہ بہنچانے سے عورت حاملہ ہوجاتی ہے تو یہ نادرالوقوع ہے۔ علامہ مس الائمہ مرحی 'علامہ مس الائمہ مرحی 'علامہ مس الائمہ مرحی 'علامہ مس الائمہ مرحی 'علامہ میں النہ الم نہانی میں پہنچاد یا اور بچہ ہوگیا تو اس کا نسب اینے باپ سے ثابت ہوجائے گا۔

(حوالہ کے لیے دیکھئے: المبسوط ج ۵ ص ۱۰۴ ورمختار مع روالحتارج ۲ ص ۱۸۔ کما حقظہ شیخ الحدیث العلامہ غلام رسول السعیدی فی المجلد الثالث من شرحہ سلم تحت باب الولدللفر اش وتو تی الشہھات)

دوسری صورت (لینی شوہر کے تولیدی جرثو موں کو کسی اور عورت کے انڈول کے ساتھ شیوب میں ملاکراپی بیوی کے رحم میں واغل کیا جائے ) بینا جائز ہے۔ اس لیے کہ اس صورت میں شوہر کا غیر کو سیر اب کرنا اور استعال کرنا لازم آتا ہے جو کہ شرعاً ممنوع ہے۔حضورا کرم ملی شوہر کا غیر کو سیر اب کرنا اور استعال کرنا لازم آتا ہے جو کہ شرعاً ممنوع ہے۔حضورا کرم ملی گاؤی آئے کم کا فرمان ہے: ''لا یحل لاموء یو مس باللہ و الیوم ال 'اخو ان یسقی ماء ہ ذرع غیرہ '' (ابوداؤرشریف) جو شخص بھی اللہ اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنا پانی کسی اور کی بھیتی میں ڈالے۔ (ملک انی المدایہ ص ۱۳)

والله ورسوله اعلم بالصواب

# منسبٹ ٹیوب بے بی کب جائز کب ناجائز؟

#### سوال:

ٹسیٹ ٹیوب ہے بی کے متعلق علمائے دین کی کیا رائے ہے؟ (۱) کیا اس طرح بچہ حاصل کرنا جائز ہے؟

(۲) اگر جائز ہے تو کیوں اور کن صورتوں میں؟ (۳) اگر ناجائز ہے تو کیوں اوریہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کا از الہ کس طرح ہوسکتا ہے؟ [سائل: دوست محمرسندیلا کراچی] حماعہ:

نیسٹ نیوب ب بی (TEST TUBE BABY) کے متعلق علاء اسلام کی رائے یہ ہے کہ بیمل نہ تو بالکلیہ جائز ہے نہ کمل حرام بلکہ اس کی بعض صور تیں جائز ہیں اور بعض ناجائز ہیں۔ فقہاء احناف کی متند کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ عورت ہے ہم بستری کے بغیرا گرشو ہر کا مادہ عورت کے رحم میں پہنچا دیا جائے جس سے عورت حاملہ ہو جائے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کا نسب اس عورت سے ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ علامہ ابن حام رقم طراز ہیں: 'لا یلزم من ثبوت النسب منه وطؤہ لان الحبل قد یکون باد حال الماء طراز ہیں: 'لا یلزم من ثبوت النسب منه وطؤہ لان الحبل قد یکون باد حال الماء المفوج دون جماع ''۔ (فق القدیرے میں ایما المہوطی کی میں ماء 'در بختار جماع کے بھی عورت حاملہ ہو جاتی ہو کہونکہ بغیر جماع کے بھی عورت کی اندام نہائی میں نطفہ پہنچانے سے عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔

بعینہ بہی صورت حال ٹیسٹ ٹیوب ہے بی کی بھی ہے کہ مرد کے جرثو موں اور بیوی کے انڈوں کو ٹیوب میں ملا کرعورت کے رحم میں نتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور بیٹل چند وجوہ کی بناء پر کیا جاتا ہے۔ (۱) مرد کے تولیدی جرثو ہے ہوں لیکن مردعملِ تزویج پر قادر نہ ہو۔ (۲) مرد کے تولیدی جرثو ہے ہوں لیکن کر دہولیکن کی خرابی کے باعث وہ تولیدی کے تولیدی جرثو ہے بھی ہوں اور عملِ تزویج پر بھی قادر ہولیکن کی خرابی کے باعث وہ تولیدی جرثو ہے نسوانی نالی سکڑ جائے یا اس میں انفیکشن ہویا کوئی جرثو ہے نسوانی نالی سکڑ جائے یا اس میں انفیکشن ہویا کوئی اور خرابی ہوجس کی وجہ سے کاشت شدہ انڈے رحم کی طرف سفر نہ کر سکیں۔ (۲) رحم کی ماخت میں خرابی ہوجس کی وجہ سے مرد کے جرثو ہے نسوانی نالی میں نہ پہنچ سکیں۔

ان وجوہات میں ہے کوئی ایک وجہ بھی پائی گئی تو نمیٹ ٹیوب بے بی کاعمل جائز ہے بشرطیکہ: (۱) جرثو مے شوہر ہی کے ہوں۔(۲) انڈ ہے اسی شوہر کی بیوی کے ہوں۔(۳) بیوی کے رحم ہی میں رکھے جائیں۔

ان صورتوں کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں مردکا غیر کی ملکیت کو استعال کرنا ہے جو نہ صرف ناجائز بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ملتی اللہ اللہ والیوم الاحر ان یسقی ماء ہ ذرع غیرہ "۔ (سنن ابی یحل لامری یومن باللہ والیوم الاحر ان یسقی ماء ہ ذرع غیرہ "۔ (سنن ابی داؤدی اس ۲۹۳ مطبوع بحبائی لاہور پاکتان) جو شخص بھی اللہ تعالی اور آخرت پر یقین رکھتا ہے داؤدی اس کے لیے بیجائز نہیں ہے کہ وہ اپنا پانی غیر کی بھتی میں ڈالے۔

(شرح سيح مسلم سلخساج سوم ١٥٥٥) والله ورسوله اعلم بالصواب

گود لیے ہوئے بچہ کے متعلق ولدیت اور بردہ کے حوالہ سے چندضروری مسائل

سوال:

- (۱) اگرکوئی شخص اپنی سکی بہن کا بیٹا پیدا ہوتے ہی اپنی پرورش میں لے لے (بعنی مود لے لے) تواس بیچے کی ولدیت کیالکھی جائے گی؟ لے) تواس بیچے کی ولدیت کیالکھی جائے گی؟
  - (۲) رضای بہوں سے پردہ جو کا یانبیں؟
- (س) اینے سکے باپ کی وراشت میں اس کا حصہ ہوگا یانہیں؟ اور منہ بو لے باپ کی وراشت

میں حصہ ہو گایا نہیں؟

(٣) برا ہونے کے بعد اس کے حقیقی والدین اے لے سکتے ہیں یانہیں؟

(۵) بیچکو مال ہے وُ وررکھنا' دودھ نہ بلوانا'اس ہے بیچکی حق تلفی تو نہیں ہوگی ؟

[سائل: محمرة صف عطاري فيذرل بي ابريا ، كلشن شميم]

### جواب:

(۱) ولدیت میں اصل والدکانام پکارنا اور لکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا: "وَمَا جَعَمَ لَا اللّٰهُ يَقُولُ اللّٰهُ يَقُولُ اللّٰهُ يَقُولُ اللّٰهُ يَقُولُ اللّٰهُ يَقُولُ اللّٰهُ يَقُولُ اللّٰهَ يَقُولُ اللّٰهَ يَقُولُ اللّٰهَ يَقُولُ اللّٰهَ يَعْمَ لَا اللّٰهِ يَعْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ يَعْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ يَعْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ يَعْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ يَعْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ يَعْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَيْمِ اللّٰهِ عَيْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَيْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَيْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

اس آیت وحدیث ہے معلوم ہوا کہ بچہ خواہ کہیں بھی پرورش میں رہے اُسے اصل والد ہی کی طرف نسبت دینا ضروری ہے۔ شناختی کارڈ' پاسپورٹ اور نکاح فارم وغیرہ میں زیادہ احتیاط جا ہے۔

(۲) دوده شریک بهن سے شرعاً پردہ نہیں ہے۔لیکن یہاں یہ بات یادر ہے کہ بعض اوقات دودھ نہیں کے کو پردرش میں لیا جاتا ہے اور اُسے دودھ بھی پلایا جاتا ہے اور بعض اوقات دودھ نہیں پلایا جاتا۔ پردہ کا دارو مدار درحقیقت ای دودھ بینے پر ہے۔اگر نچے نے پرورش کر نے والی عورت کا دودھ پیا ہو (اڑھائی سال کی عمر کے اندراندر) تو اُس عورت کی منام بچیاں (خواہ پہلے کی ہوں یا بعد کی) اُس نچے کی رضاعی (دودھ شریک) بہیں شمام بچیاں (خواہ پہلے کی ہوں یا بعد کی) اُس نچے کی رضاعی (دودھ شریک) بہیں شمام بچیاں (خواہ پہلے کی ہون یا بعد کی) اُس بچے کی رضاعی (دودھ نہیا یا ہوتو وہ بچہ شمر عا اُجنبی ہوگا اور بالغ ہونے کے بعد اُس پر اُس عورت سے اور اس کی تمام بچیوں شرعاً اجنبی ہوگا اور بالغ ہونے کے بعد اُس پر اُس عورت سے اور اس کی تمام بچیوں

سے پردہ واجب ہوگا۔

- ﴿ ٣﴾ سکے باپ کی وراثت میں وہ بدستور حصہ دارر ہے گالیکن منہ بولے باپ کی وراثت میں وہ حصہ دارنہیں ہوگا۔
- (س) حقیقی والدین ہمیشہ اپنے بچے کے مالک ہیں جب جاہیں اُسے لے سکتے ہیں۔خواہ بالغ ہونے سے پہلے یا بالغ ہونے کے بعد۔
- (۵) حق تلفی اُس صورت میں ہوسکتی ہے جب بچداپی مال کے علاوہ کسی اور کے پاس ندرہ پائے یا ہے کے ماں باپ کسی اور کی پرورش میں دینے پرراضی ندہوں۔ اگر مال باپ اپنے یا بیخے کے ماں باپ کسی اور کی پرورش میں دینے کو بھی تکلیف ندہوتو اس صورت میں حق تلفی نہیں اپنی خوش سے پرورش میں دیں اور بیچے کو بھی تکلیف ندہوتو اس صورت میں حق تلفی نہیں ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب.

### کسی کی برورش میں اپنا بچہ دینے اور پھراُس کووالیس ماسکنے کا شرعی حکم اور پھراُس کووالیس ماسکنے کا شرعی حکم

### سوال:

منسلكه درخواست كى روشنى ميں چند باتوں كاشرى حل مطلوب ہے اور وہ بيركم

- (۱) درخواست میں جس بچہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اُس کا حقیقی والدمحمہ فاروق ولدولی محمہ ہے۔ جبکہ نورمحمہ ولدمحمہ ابراہیم نے اس کی برورش کی ہے۔ کیا محمہ فاروق کوشری نقطہ نظر سے اپنا بچہ نورمحمہ سے واپس لینے کاحق حاصل ہے یانہیں؟
  - (۲) نورمحد کا بچهکووالیس کرنے سے انکار اور اس پر دھمکی دینے کاروتیہ درست ہے یانہیں؟
- (۳) نورمحد نے جتناعرصہ بچہ کی پرورش کی ہے استے عرصہ کے اگروہ اخراجات طلب کرے تو کیا تھم ہے؟[سائل:محمدفاروق ولدولی محمد(نیوکراچی)]

#### جواب:

پرورش کرنے اور پالنے کی وجہ سے کوئی بچہ یا بچی پرورش کرنے والے کی حقیقی اولاد نہیں بن جاتے بلکہ حقیق والدین کی ہی اولا در ہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے بچہ یا بچی کو رورش كرنے والے كابيا يا بيني قرار دين اور پرورش كرنے والے كوان كا والدقرار دينے سے شريعت نے منع فر مايا بيني قرار دينے اور پرورش كرنے والے كوان كا والدقرار دينے سے شريعت نے منع فر مايا بينے منع فر مايا بينے منع فر مايا بينے من اللہ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِي السَّبِيلُ الْدَعُوهُمُ لِأَبَاءِ هِمْ هُو اَلْكُمْ فَولُكُمْ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِي السَّبِيلُ الْدَعُوهُمُ لِأَبَاءِ هِمْ هُو اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ "د.

ترجمہ: (اے پردرش کرنے والو!) پرورش میں لیے ہوئے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا حقیق بیٹانہیں بنایا' بیتمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ حق فرما تا ہے اور وہی راہ دکھا تا ہے آن بچوں کوان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارؤ بیاللہ کے نزد کیے زیادہ انصاف کی بات ہے۔ (الاحزاب: ۲۰۵)

ال آیت میں واضح طور پریہ بات فر مائی گئی ہے کہ بچوں کواُن کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے۔ ای لیے علماء نے فر مایا کہ پرورش میں لیے ہوئے بچوں کے تمام کاغذات (شاختی کارڈ 'پاسپورٹ اور نکاح فارم وغیرہ) میں اُن کو پرورش کرنے والے مخص کی طرف منسوب کرنا حرام ہے اور جوابیا کرے وہ سخت گناہ کمیرہ کا مرتکب ہے۔

زیر بحث سوال میں جس بچہ کے متعلق جھڑا ہے وہ چونکہ حقیقتا محمد فاروق کا بیٹا ہے اس لیے وہ بی اُس کوا پنی پرورش میں رکھنے کا حق وار ہے جینے دن اُس نے اپنا بیٹا نورمحمد کی پرورش میں رکھا ' بینورمحمد پراُس کا احسان تھا 'لہذا جب محمد فاروق اپنے جیٹے کوا پنی پرورش میں واپس لیمنا چا ہے تو اُسے ہرطر رہ سے اس کا معمل اختیار حاصل ہے۔ نورمحمد یا کسی کوبھی اس پراعتراض با انکار کا قطعاً حق نہیں ہے۔ بلکہ نورمحمد اور اس کے دیگر جمنواوک پرلازم ہے کہ وہ شریعت کا باانکار کا قطعاً حق نہیں ہے۔ بلکہ نورمحمد اور اس کے دیگر جمنواوک پرلازم ہے کہ وہ شریعت کے معمل کے آگے سر جھکا کیں اور ناجائز دھمکیاں دے کراپی مقابلہ کرنے کے بجائے شریعت کے تعمل کرورش کے دوران نورمحمد نے جوٹر چہکیا' وہ کسی کے آخرت برباد نہ کریں۔ مزید ہیکہ بچہ کی پرورش کے دوران نورمحمد نے جوٹر چہکیا' وہ کسی کے جبر کی وجہ سے نہیں کیا' بلکھ اپنی رضاء ورغبت سے کیا تھا' لہذا اُسے اس خرج کے مطالبہ کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ (ھکفا فی الفتاوی الرضویة المحدیدة المحدیدة المحدیدة میں سے الصواب

## کمپیوٹرائمبرائیڈی کا کام اور کیٹروں برجان دار چیزوں کی نصوبر بنانے کا حکم چیزوں کی نصوبر بنانے کا حکم

سوال:

بعض لوگ کمپیوٹر ایم رائیڈی کی مثین لگاتے ہیں اور کیڑوں پر مختلف طریقوں کی کڑھائی کرتے ہیں۔اس میں بعض اوقات تصویریں بنانے کا کام بھی آتا ہے۔تصویریں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں۔ بعض جاندار کی ہوتی ہیں اور بعض ہے جان چیزوں کی۔جاندار چیزوں کی تصویریں بعض کی آدھی ہوتی ہیں اور بعض کی پوری ہوتی ہیں۔مثلاً کسی کے سینہ تک کا حصہ اور کسی کا پورا بنانا ہوتا ہے۔اس طرح بعض اوقات تصویریں چھوٹی ہوتی ہیں۔

آپ تفصیل ہے بتا کیں کپڑوں پرتصاویر کی کڑھائی جائز ہے یانہیں؟ کیا ہرتصویر بنانا حرام ہے یانہیں؟ کیا ہرتصویر بنانا حرام ہے یااس میں پچھشرعا گنجائش ہے؟ نیز بتا کیں کہاس کام کوکرنے والے کی کمائی کا کیا تھم ہے۔ کیونکہ اس کی کمائی طی جاوراس کی نمیت تو یہی ہوتی ہے کہ بے جان اشیاء کی تصویروں کا کام لیا جائے گربعض اوقات آرڈردینے والا راضی نہیں ہوتا'اس لیے جاندار کی بنانی پڑتی ہے؟ [سائل:محمدیوسف موکی'نوکراجی]

#### جواب:

 وقت تک عذاب دے گا جب تک وہ اس میں روح نہیں پھونک دے گا اور آ دمی اس میں بھی روح نہیں پھونک دے گا اور آ دمی اس میں بھی کر وہ شخص کوعذاب ہوگا)۔ بیہ حدیث من کر وہ شخص خمگین ہوگیا اور اس کا چہرہ پیلا پڑگیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ اگر تم تصویریں ہی بنانا چاہتے ہوتو درخت اور ہراس چیز کی بنا سکتے ہوجو بے جان ہو۔

(صیح البخاری:۲۲۲۵ میج مسلم:۲۱۱۰)

اس صدیث کی روشی ہیں تکم واضح ہے کہ جاندار کی تصویر یں بنانا جائز نہیں ہے۔اورای
صدیث سے واضح ہے کہ بے جان چیزوں کی تصاویر بنانا شرعاً درست ہے۔اب رہا یہ کہ
جاندار چیزوں کی الیمی تصویر جو کمل نہ ہواس کا شرع تکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں قاعدہ
یہ ہے کہ کی بھی جاندار کی اتنی تصویر جس سے حیات باتی ندرہاں کا بنانا جائز ہے مثلاً کس
کا صرف چرہ بنانا یا سینہ تک کی تصویر بنانا یا کسی اور عضو کی تصویر بنانا جیسے انگلیاں یا ناک آئکی کان وغیرہ یہ شرعاً جائز ہے کہ اس صورت میں یہ تصویر بے جان کے تکم میں ہے اور بے جان
کی تصویر بنانے کا جواز فدکورہ صدیث سے ثابت ہے۔

نقیہ اعظم مفتی نور اللہ نعیمی بھیر پوری رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد اور معتمد کتابوں کی روشیٰ میں لکھا ہے کہ جاندار کی الی تقویر جو قابل حیات نہ ہو ( یعنی اسے جھے کے رہے ہوئے زندہ رہناممکن نہ ہو ) وہ شرعاً جائز ہے۔ فیض القدیر شرح جامع صغیر میں علامہ مناوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: حدیث شریف میں جس تصویر سے ممانعت وارد ہوئی ہے اس سے مراد پورے جاندار کی تصویر ہے البندا اگر کسی نے بے جان کی تصویر بنائی یا جاندار کی اتنی تصویر جس سے حیات باتی نہ رہتی ہوتو بیشرعاً جائز ہے۔ ( فادی نوریہ ۲۶ س ۲۰۰۳ )

مفرقرآن شخ الحديث علامه غلام رسول سعيدي صاحب مد ظله العالى نے بھی متعدد
کتب کے حوالول سے لکھا ہے کہ جاندار کی اتنی تضویر جس سے حیات باتی ندرہ اس کا بنانا جائز ہے۔علامہ موفق الدین ابن قد امہ خبلی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر تضویر کا اتنا حصہ کاٹ دیا جائے جتنا حصہ کاٹ دینے سے کوئی جاندار زندہ ندرہ سکے مثلاً سینہ یا ہیٹ یا سرکو باتی بدن سے الگ کردیا جائے تو پھر یہ تصویر ممانعت کے تھم ہیں داخل نہیں ہے۔ اگر تصویر باتی بدن سے الگ کردیا جائے جس کے نہ ہونے سے جاندار زندہ رہتا ہے مثلاً آئکہ ہاتھ اور پیر سے اتنا حصہ کاٹ دیا جائے جس کے نہ ہونے سے جاندار زندہ رہتا ہے مثلاً آئکہ ہاتھ اور پیر

وغیرہ تو یہ تصویر ممانعت کے تحت داخل ہے۔ ای طرح جب ابتداء بغیر سرکے صرف بدن کی تصویر بنائی جائے یا سراور بدن کے صرف اشنے تصویر بنائی جائے یا سراور بدن کے صرف اشنے حصہ کی تصویر بنائی جائے جس کے ساتھ آ دمی زندہ نہیں رہتا تو یہ صور تیں ممانعت کے تحت داخل نہیں ہیں کیونکہ یہ جاندار کی تصویر نہیں ہے۔ (المغنی جے کے صرح ۲۱۱ - ۲۱۵)

مختف کتابوں سے مزید عبارات ذکر کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں: تصویر بنانے کی حرمت سے ایسی تصویر سنتی ہے جس میں ابتداء ایسا عضونہ ہوجس کے بغیر حیات ناگزیر ہوئا مثلاً سریا سینے یا پید کے بغیر کوئی تصویر بنائی گئی ہواس صورت میں مشابہت تخلق اللہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ایسی کوئی جاندار مخلوق نہیں بنائی جوسریا سینے یا پید کے بغیر ہویا بعد میں کسی تصویر کا سینہ یا سریا پید کاٹ دیا گیا ہو۔ (شرح سی مسلم ج ۲ ص ۲۹ م)

"الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرء لدينه و عرضه ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحملي يوشك ان يواقعه". (صحح الخارى:٥٢) محيم مملم:١٥٩٩)

لین طال چزیں بھی واضح ہیں اور حرام چزیں بھی واضح ہیں اور ان دونوں کے درمیان کھے چیز مشتبہ (شبہ والی) ہیں۔ سوجو شخص شک اور شبہ والی چیز ول سے نئے گیااس نے اپنے دین اور اپنی عزت کا شخط کرلیا اور جوشک وشبہ والی چیز ول میں پڑگیا وہ اس چر واہے کی طرح ہے جوشاہی چراگاہ کے اردگر د جانور چرانے گئے کہ ممکن ہے کہ وہ اس ممنوعہ چراگاہ میں داخل ہوجائے (ای طرح شک وشبہ کی چیز ول میں پڑنے سے ممکن ہے کہ آدی حرام چیز ول کا مرتکب ہوجائے (ای طرح شک وشبہ کی چیز ول میں پڑنے سے ممکن ہے کہ آدی حرام چیز ول کا مرتکب ہوجائے)۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

### کسی تمینی کے ملاز مین کا بینک سے ایڈوانس قم کا مطالبہ کرنا ایڈوانس رقم کا مطالبہ کرنا

### سوال:

ہم ایک کاروبار کررہے ہیں اور ہمارالین دین ایک غیر ملکی کمپنی سے ہے۔ آرڈر ملنے پر
ہم مال تیار کرتے ہیں۔ تجارتی لین دین میں اسلامی تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہماری کوشش
یہ ہوتی ہے کہ ہم رقم کی وصولیا بی میں سود کی وظی اندازی سے اپنے آپ کو بچا کیں۔ چنانچہ اس
کے لیے ہم اپنی رقم میں بینک کو واسطہ بنانے کے بجائے ڈائز یکٹ کمپنی سے رابطہ میں رہتے
ہیں۔ یعنی کمپنی اگر یہ چاہتی بھی ہے کہ اس پر جو ہماری رقم عاکد ہوتی ہے وہ ہم بینک سے وصول
کرلیں اس کے باوجود ہم بینک اور سود کی مداخلت سے نیخنے کے لیے کمپنی ہی سے رقم کا مطالبہ
کرتے ہیں۔ یہ یکھرہ بات ہے کہ کمپنی کا ذاتی طور پر بینک سے رابطہ رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ
اگر سامان زیادہ تیار کرنے کی صورت یا کام کے لیے جگہ کی صورت میں ایڈوانس رقم کے لیے
اگر سامان زیادہ تیار کرنے کی صورت یا کام کے لیے جگہ کی صورت میں ایڈوانس رقم کے لیے
مہنی سے رجوع کریں وہ زیادہ بہتر ہے یا بینک سے ریلیونڈ ہونا بہتر ہے؟۔

[سائل:محمدانيس الرحمٰن كراجي]

#### جواب:

سوال ذکور میں سائل نے جوصورت حال بیان کی ہے اس کے مطابق کی بھی تاجرکا یہ جذبہ باعث برکت ہے کہ وہ اپنے لین دین میں سود کی دخل انداز کی سے اپنے آپ کو بھانے کی کوشش کر سے ۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ فی زمانہ سود نہ ہی تو کم از کم اس کا غبار کم دمیش برخمض کے جسم میں پہنچ رہا ہے ۔ سوال میں جوصورت حال بیان کی گئی ہے اس کے مطابق بہتر بلکہ بعض صورتوں میں واجب العمل ہے کہ بینک کی طرف رجوع کرنے کے بجائے متعلقہ کمپنی بعض صورتوں میں واجب العمل ہے کہ بینک کی طرف رجوع کرنے کے بجائے متعلقہ کمپنی اس سے رجوع کی جائے اور اس سے ایڈوائس رقم وغیرہ کا مطالبہ کیا جائے ۔ تاہم کسی بھی کمپنی سے تجارتی لین دین قائم کرنے میں ان تین صورتوں کو طوظ رکھنا ضروری ہے جو تجارت اور سے حجارتی اور سے حالل کے باب میں علاء نے بیان فرمائی ہیں۔ اور وہ یہ کہ جس کمپنی سے آدمی کو اپنے کسب حلال کے باب میں علاء نے بیان فرمائی ہیں۔ اور وہ یہ کہ جس کمپنی سے آدمی کو اپنے

کام کی تنخواہ اور اجرت ملے اس کے بارے میں اگر مکمل طور پرمعلوم ہو کہ کپنی جورتم اپنے ورکرز کو دے رہی ہے وہ مال حرام سے نہیں ہے تو لینا شرعاً جائز ہے۔اور اگر مکمل طور پر بیہ معلوم ہو کہ کپنی جورتم دے رہی ہے وہ خدانخواستہ مال حلال سے نہیں ہے تو اس کالینا بھی جائز نہیں ہے تو اس کالینا بھی جائز نہیں ہے۔

ندکورہ بالاسطور میں جو جواب دیا گیا کہ ایڈوانس وغیرہ کی رقم بینک کے بجائے کمپنی کے طلب کی جائے کمپنی سے طلب کی جائے ہے۔ تیسری سے طلب کی جائے ہے۔ تیسری صورتوں میں پہلی دوصورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری صورت کا تھم واضح ہے۔واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

### شراکت کے کاروبار میں نقصان ہونے کی صورت میں بارٹنرز کورقم واپس کرنے کا حکم میں بارٹنرز کورقم واپس کرنے کا حکم

سوال:

ایک خفس اور لیس صاحب نے کاروباری مد میں تعاون کی غرض سے مجھے چھالا کھرو ہے دئیے جس میں باہمی شراکت کے طور پر اس نے اپنے لیے جار ہزار رو بے منافع طے کیا۔اس مد میں اسے تین لاکھرو پے دے چکا ہوں۔اب کاروبار میں مجھے کافی نقصان ہوا ہے اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اپنے تمام پارٹنرزکوان کی رقم واپس کروں۔شرمی نقطہ نظر سے میرے لیے کیا تھم ہے؟ [سائل: میزان ولدنورعالم کراچی]

#### جواب:

کسی کام میں دویا چندافراد کی باہمی شراکت اس طور پر کہ ایک شخص کی جانب سے کام ہو اور دوسر ہے کی جانب سے بیسہ ہوئشر کی اصطلاح میں اس کو مضار بت کہتے ہیں۔ مُضار بت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ فریقین کے درمیان منافع 'مقدار کے اعتبار سے متعین نہ ہو ۔ یعنی کوئی بنیادی اصول یہ ہے کہ فریقین کے درمیان منافع 'مقدار کے اعتبار سے تعین نہ ہو ۔ یعنی کوئی بھی فریق کسی مخصوص مقدار کی وصولیا بی لازم نہ کر ہے۔ البتہ فیصدی اعتبار سے تعین کرنا درست ہے۔ بصورت دیگر قانون شرع کی رُوسے مُضار بت فاسد ہوتی ہے۔ اور مُضار بت فاسدہ کا تھم یہ ہے کہ اس میں مُضارب (ورکنگ پارٹی) کے لیے اجرت مشل (fair rent)

واجب ہوتی ہے۔ کیونکہ مُضار بت جب فاسد ہوتو وہ اجارہ فاسدہ میں تبدیل ہوجاتی ہے۔
لہذا صورت مسئولہ میں میزان ولدنور عالم پر لازم ہوگا کہ وہ ادر لیں صاحب کومزید تین لاکھ
رو بے واپس کرے تاکہ اس کی چھلا کھرو بے کی رقم مکمل اس تک پہنچ جائے۔ البتہ میزان نے
جتنا عرصہ کام کیا ہے اس کی جو اجرتِ مثل بنتی ہے اتنی مقدار اگر وہ اپنے منافع کے نام پر
کاروبارے لے چکا ہوتب تو اس کو اپنی اجرتِ مثل کئی۔ اور اگر کیل حاصل کردہ منافع اتنانہ
ہوکہ اجرتِ مثل پوری ہوجائے تو جتنی مقدار اُجرت مثل کی باتی ہو وہ ادر لیس صاحب سے
وصول کرے۔ واللہ ورسولہ اعلم ہالصواب

## مندروں اور گرجوں کی تغییر کے لیے مسلمانوں کا غیرمسلموں کو ماربل وغیرہ سیلائی کرنا

### سوال:

اجمیرشریف (انڈیا) کے قرب و جوار میں مکرانہ نام کا ایک مشہور علاقہ ہے وہاں کے اسکان مسلمان ) مساجد اکثر مسلمانوں کا آباء واجدادسے پیشہ سنگ مرمرکا ہے۔ وہاں کے لوگ ( یعنی مسلمان ) مساجد مزارات مندر اور گرج وغیرہ اور عمارات میں مار بل سپلائی اور فلنگ کا کام کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا نقط یمی ذریعہ معاش ہے علاوہ ازیں اور کوئی روزی کمانے کا ڈریعہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان تھیکیدار کو ایک مندر بنانے کا شمیکہ ملا ہے جس میں تمام کام سنگ مرمر کا ہے اس میں قرم کا ہے اس میں قرم کے نقش و نگار وغیرہ میں ہندوؤں میں مندوؤں میں مندوؤں وغیرہ بنانا شامل ہے۔ مسلمان ٹھیکیدار مورتی وہاں کے دیوتاؤں کے نام وغیرہ اور مورتی وغیرہ بنانا شامل ہے۔ مسلمان ٹھیکیدار مورتی وہاں کے ہندوکار گرول سے بناتے ہیں نام وغیرہ بھی وہ خود ہی تحریر کرتے ہیں مسلمان کار گر عمارت ہندو تی مندر) کی وہ جگہ خالی چھوڑ دیے ہیں جہاں مورتی نصب کی جاتی ہے وہاں ہندو ہی مورتی نگاتے ہیں۔

اب در یافت طلب امور بیریس که:

(۱) کیامسلمان ہندوکار میرے مورتی بنوا کرفر وخت کرسکتا ہے؟

- (٢) كيامسلمان مندر ميں فٽنگ بھول بيتياں وغيره كا كام كرسكتا ہے؟
- (۳) کیا مسلمان مندروں اور گرجوں کی تغییر کے لیے ہندوؤں اور غیر مسلموں کو ماربل وغیرہ سیلائی کرسکتا ہے؟

یادر ہے کہ مسلمانوں کے ذریعہ معاش کا انتھارای پر ہی ہے۔قر آن وسنت کی روشی میں ہماری رہنمائی فر ماتے ہوئے جواب عنایت فر مائیں۔[سائل:عبدالرحیم ٔ کمرانہ بھارت] حماہے:

بنیادی طور پریہ بات ذہن نشین رکھنی جا ہے کہ گناہ کے کام پر کسی کے ساتھ تعاون کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عزوجل ارشاد فرما تا ہے: ' وَ لَا مَّهُ عَاوَ نُوا عَلَى الْإِنْمِ وَ الْمُعُدُّوَ انِ ''(المائده: ٢) گناه اورسرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ کی روشن میں فقہاء اسلام نے متعددایسے مسائل بیان کئے ہیں جن میں گناہ یر معاونت کی وجہ سے ناجائز ہو نیکاتھم ہے۔ (تفصیل کتب فقہ میں کتاب الاجارہ وغیرہ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے )مور تی بنانا یا اسے فروخت کرنانجھی اسی بناء پر جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں گناہ پرمعاونت واضح ہے۔البتہ مندروں میںمسلمانوں کانفش ونگاری کرنا یا ہندوؤں کو ماربل وغیرہ سپلائی کرنا 'اس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ کیونکہ بیہ ان کے کفر وشرک میں براہ راست تعاون تبیں ہے۔ براہ راست تعاون اس صورت میں لازم آتا ہے جب ہندوؤں کی یوجا پاٹ ہندوؤں کی نقش ونگاری برموقو ف ہو یا ماربل صرف مندروں اور گرجوں میں لگائے جاتے ہوں اور ماربل کے تکنے پران کی مشر کا ندرسوم کا دار و مدار ہو ٔ جب کہ فی الواقع ایسانہیں ہے۔امام احمدرضا محدث بربلوی علیہ الرحمہ سے یو جھا گیا کہ ہندوؤں کے جلسہ میں کراہہ پر كرسيال ديناجائز ہے يا ناجائز؟ آب نے فرمايا كدان كى كفريات كرى برموتوف نہيں جي نہ کری کا ان کے کفر میں کوئی تعاون ہے'لہٰذا انہیں کرایہ برکری دینا جائز ہے اور ان کا کرایہ حرام نہیں ہے۔(فآویٰ رضویۂ جسم ص ۵۳۸)ای طرح کسی ہندو یا عیسائی وغیرہ کو ماربل سپلائی کرنے میں بھی شرعاً حرج نہیں ہے کیونکہ ماربل وغیرہ ہے مندر یا گرجہ کی تعمیر کا الزام خود یبود و بنود پر ہے نہ کہ بیجنے والےمسلمان پر۔جیسے سی غیرمسلم کومکان فروخت کرنا یا کرایہ پر دینا شرعاً جائز ہے جب کہ اسے کسی خاص گناہ یا کفروشرک کا کام کرنے کا کہہ کرنہ دیا جائے۔

ناوئ برازیہ یں ہے: ''کل موضع تعلقت المعصبة بفعل فاعل مختار کما اذا آجر منزلها لیتخذہ بیعة او کنیسة او بیت ناریطیب له''بروه صورت جس میں گناه کا تعلق خود مزدور ہے نہ ہو بلکہ کی اور باافتیا رخف ہے ہو وہاں مزدور کی جائز ہے۔ جسے کوئی شخص اپنا گھر کمی کوعبادت خانہ' گرجایا آتش کدہ بنانے کے لیے کرایہ پردے تواس کے لیے کرایہ جائز ہے۔ (ناوئ برازیکی ہاش العندیہ ج۵ ص۱۲۵) مندر اور گرجا کی تغییر سے حاصل ہونے والی اجرت کو بھی فقہاء نے جائز قرار دیا ہے'لیکن اس کا م کو ( یعن تعییر کو ) گناه قرار دیا ہے۔ (ناوئ برازیہ ایسنا) اس لیے حتی الامکان مندر اور گرجہ کی تغییر کا شھیکہ لینے سے جاجائے تواج ہے ہے۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

قادیا نیوں کی کسی تقریب کے لیے بینٹرز کااپنی خدمات مہیا کرنا اور شرعی نفطہ نظر سے اس کی شدید مذمت

#### سوال:

قادیانی آج کل ایپ" صدسالہ جشن' کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ ہیں وہ مختلف پوسٹرز بینرز کی تفلنزاور ہینڈ بلز بنوارہ ہیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان ضحض اُ جرت پران کا کام لے سکتا ہے یا نہیں اور اگر مسلمان حقائق کاعلم رکھنے کے باوجودان کے کاموں میں تعاون کرے اور محض بیسہ کمانے کے لیے ان کے بینرزاور پوسٹرز وغیرہ تیار کرے تو اُس کے لیے ترعا کیا تھم ہے۔ [سائل: محرعبدالمصطفیٰ ملیر(کراچ)]

#### جواب:

جناب رسول الله مل الله مل عزت و ناموس پر جمله کرنے والے کسی بھی کافر ومرتد کے ساتھ تعاون کرنا یا اُس کے ساتھ کسی بھی قتم کا کاروباری لین وین کرنا قطعاً حرام حرام حرام اور سخت گناہ ہے۔ بلکہ العیاذ باللہ جومسلمان "گتاخ رسول کے حقائق جانے کے باوجود اُس ک گتا خیوں کی اشاعت و تشہیر کا سبب بے اور اُسے درست سمجھے تو وہ بھی اُسی گتا خی کی طرح دائر و اسلام سے فارج ہے۔

معاملات

مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہے کہ '' قادیانی '' وہ بدباطن اور بدمذہب ٹولہ ہے جورسول محترم ملٹی آئیم کی شان فرآن مجید کی گئی محترم ملٹی آئیم کی شان قرآن مجید کی گئی محترم ملٹی آئیم کی شان قرآن مجید کی گئی آئیم کی شان قرآن مجید کی گئی است ہے۔ '' قادیانی فرقہ ''حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کر کے درحقیقت قرآن اور حدیث کا انکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُمت مسلمہ نے متفقہ طور پراس فرقہ کو کا فر اور مرتد قرار دیا ہے۔ لہذا ان کے ساتھ کسی بھی قتم کا تعاون کرنا یان کا ساتھ دینا شرعا حرام اور سخت گناہ ہے۔ بینر اور پوسٹر بنانے والے مسلمان بھائی اپنے یاان کا ساتھ دینا شرعا حرام اور سخت گناہ ہے۔ بینر اور پوسٹر بنانے والے مسلمان بھائی اپنے ایمان کی فکر کریں اور چندروپوں کی خاطر اپنا ایمان ضائع نہ کریں۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

### بیوہ خوا تنین کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جاری کروہ ایک اسکیم کا شرعی حکم جاری کروہ ایک اسکیم کا شرعی حکم

### سوال:

مسکلہ بیوہ خوا تین کے متعلق ہے کہ ڈاکنانہ والوں کی طرف سے ایک اسکیم ہے جو کہ صرف بیوہ خوا تین کے لیے ہے اس اسکیم کے تحت بیوہ خاتون اپنے مال کوجمع کروائے تو ایسی صورت میں ماہوار ایک لا کھرو پید پر ۱۹۲ سورو پے ملیں گے۔کیا ایسی صورت میں سود کی کوئی شق موجود ہے۔برائے کرم اس مسکلہ کاحل تجویز فرمائے۔[سائل:احمد حسین معین آباذلانڈھی]۔

### جواب:

سی کورقم دینا یا رکھوانا اس کے بعد معینہ مدت پر اضافہ کے ساتھ وصول کرنا سود ہے۔ سوال میں جس اسکیم کا ذکر کیا گیا ہے بیسودی اسکیم ہے۔ اس طرح کی اسکیموں کوعلاء نے اپنی گتب میں سود کے زمرے میں شامل کیا ہے اور اس میں شمولیت کوحرام قرار دیا ہے۔ نے اپنی گتب میں سود کے زمرے میں شامل کیا ہے اور اس میں شمولیت کوحرام قرار دیا ہے۔ (وقارالفتاویٰ جام ۲۵۳ ، تغییم المسائل جام ۳۳۲)

اس کی بنیاد بیہ ہے کہ ایک حدیث موقوف کے مطابق رسول اللہ ملتی آبلیم کے ایک صحابی فیر ایسے قرض کو سود قرار دیا جس پر نفع حاصل کیا جائے۔ بعنی کسی کو قرض دیکر زیادہ وصول کیا جائے فی صود ہے۔ (سنن بیبی ج م م ۲۰۰۰) کیا جائے فی صود ہے۔ (سنن بیبی ج م ۲۰۰۰) کیا جائے فی صود ہے۔ (سنن بیبی ج م ۲۰۰۰) کیا جائے فی صود ہے۔ (سنن بیبی ج م ۲۰۰۰) کیا جائے فی صود ہے۔ (سنن بیبی ج م ۲۰۰۰) کیا جائے فی صود ہے۔ (سنن بیبی ج م ۲۰۰۰) کیا جائے فی صود ہے۔ (سنن بیبی ج م ۲۰۰۰)

واضح رہے کہ ندکورہ اسکیم کو یا اس سے ملتی جلتی دیگر اسکیموں کوشراکت قرار دینا بھی درست نہیں ہے کیونکہ شراکت میں نفع کی مقدار معین نہیں کی جاسکتی جب کہ ندکورہ اسکیم میں نفع کی مقدار معین ہے۔ لہٰذااس اسکیم میں اصل رقم کے علاوہ جوزائدر قم وصول کی جائے گی وہ سود ہے اور حرام ہے۔ شراکت داری میں نفع کا اصول شرعی تناسب ہے۔ وار حرام ہے۔ شراکت داری میں نفع کا اصول شرعی تناسب ہے۔

## ببنك كى ملازمت كاشرعى حكم

### سوال:

مینک کی ملازمت شرعاً درست ہے یانہیں؟[سائل:ایازخان کراچی]

#### جواب:

(وقارالفتاوي جسم ٣٨٠ جديد فقهي مسائل جاص ٢٣٧) و الله ورسوله اعلم بالصواب

## كريدك كارد كاشرعى تمكم

#### سوال:

اگر کسی شخص نے بینک سے کریڈٹ کارڈ لیا بینی اس طرح قرض لیا کہ اگر میقرض فلاں تاریخ تک اواکر دوں تو ٹھیک ورنہ سود کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ بیصورت شرعاً جائز ہے یا نہیں؟
تاریخ تک اواکر دوں تو ٹھیک ورنہ سود کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ بیصورت شرعاً جائز ہے یا نہیں؟
[سائل:محرشنم ادعطاری کیا تت آباد]

#### جواب:

سوال میں ذکورصورت شرعاً جائز نہیں ہے اس لیے کہ کوئی بھی ایسا قرض جس میں مقررہ مدت پریا اس کے بعد اضافہ کی شرط عائد کردی جائے وہ سود ہے اور سود حرام تطعی ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک حدیث موقوف کے مطابق رسول اللہ ملٹی لیکٹی کے ایک صحابی نے ہرا یہ قرض کوسود قرار دیا جس پرنفع حاصل کیا جائے۔ بیعنی کسی کوقرض دیکر زیادہ وصول کیا جائے وہ سود ہے۔ (سنن بہتی ج م ص ۲۵۰ کز الحمال کا جائے وہ سود ہے۔ (سنن بہتی ج م ص ۳۵۰ کز العمال ۱۵۵۱۲)

اس مقام پر تحقیق بیر ہے کہ سود کی دوشمیں ہیں: رِ بالفضل اور رِ با النسبیئة ۔ رِ باالفضل یہ ہے کہ ایک ہی جنس کی دو چیزوں کو دست بدست اضافہ کے ساتھ آپس میں بیچا جائے۔مثلاً ایک کلوگندم کے بدلہ میں دوکلوگندم خریدنا یا بیچنا۔اس کور باالحدیث بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا حرام ہونا حدیث شریف ہے ثابت ہے۔(حوالہ کیلیے ویکھئے :سیح بخاری: ۲۱۷، سیح مسلم:۱۵۸۱ سنن ترندی:۱۲۴۳ مند احمه جام ۲۴) دوسری قتم ر باالنسیئه ہے اس سے مراد بیہ ہے کہ قرض میں ایک معین مدت پر یااس کے بعداصل قم سے زائد وصول کرنے کی شرط رکھی جائے۔اس كورِبا القرآن بھى كہتے ہيں كيونكه اس كاحرام ہونا قرآن كريم سے ثابت ہے۔ امام فخر الدين رازي عليه الرحمة فرمات ہيں كه زمانه جا ہليت ميں كفار ومشركين كے درميان يهي سود رائج اور متعارف تھا۔ (تنبیر بہیرج ۳س ۷۲ البقرۃ: ۲۷۵) یبی وجہ ہے کہ سود کی اس فتم کو رِبا الجاہليه بھی کہتے ہیں۔علامہ ابو بمر جصاص عليہ الرحمة ربا الجاہليہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ زمان جالميت ميں جب قرض كى مدت بورى موجاتى تو قرض يا تو اداكرديا جاتا يا اس برسود لگاديا جاتا' قرض خواه مدت میں اضافه کرتا تو مقروض اصل قم میں اضافه کرتا۔ (احکام القرآن جاص ۲۹۳) شرح مجے مسلم جے میں ۱۷) اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابو الولید سلیمان مالکی علیہ الرحمة فرماتے بیں كدر با الجامليد بيا ہے كدمت بورى مونے كے بعد قرض خوا ومقروض سے کہے کہتم قرض ادا کررہے ہو یا میں سود کے عوض مدت میں اضا فہ کردوں؟ اگر مقروض سود کو مان لیتا تو قرض خواہ مدت میں اضافہ کرویتا۔ ( آخر میں فرماتے ہیں: )اس کے حرام ہونے میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (انتفی ج٥ص ٢٥ بحوالہ سابق)

و اكثر وهبة الزهبلي نے " الفقه الاسلامي وادلته " ميں خاص طور پر دور حاضر كے سودى

لین دین اور بینک کے قرضوں پر بحث کی ہے اور ایسے قرض جو اضافہ اور سود کی شرط کے ساتھ کیے جائیں ان کا حرام ہوتا ٹابت کیا ہے۔ (تفصیلی بحث کے لیے ان کی مذکور العدر کتاب کی جلد ۵ص ۱۳۲۳ ۲۳۷ کا مطالعه کیا جاسکتا ہے ) خلاصه بیہ ہے که ایبا قرض جس میں ایک معین مدت پریااس معین مدت کے بعد اصل رقم ہے زائد رقم وصول کرنے کی شرط رکھی جائے وہ سود (رباالنسیئه) ہےاور حرام ہے۔ سائل نے سوال میں جوصورت ذکر کی ہے اس میں بھی چونکہ مشروط طور پرقرض کالین دین ہے اس لیے شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

## معلوم ہونے کے باوجودسی سے چوری کردہ مال کو خریدنااورایے آگے فروخت کرنا

اگر کوئی شخص دوائیوں کے اسٹور پر کام کرتا ہے اور اس کا مالک اس شخص کومقررہ مدت پر شخواہ دیتا ہے۔لیکن اس کے باوجود وہ ملازم دوائیاں چرا کرکسی اور کوفروخت کرتا ہواور اس ے آدھی یا تم قیمت لیتا ہے۔مثلاً مندرجہ بالا کام زید نے کیا اب زید دوائی چرا کر بحر کو دیتا ہے اور پیسے لیتا ہے اور بکروہ دوائی علاقہ میں نسی اور کے ہاتھ بیچیا ہے اس طرح بکر کو بچھے نہ میکھ فائدہ ضرور ملتا ہے ٔ حالانکہ بکر کومعلوم ہے کہ بیہ چوری کا مال ہے۔اس صورت میں زید و بكركى اس خريد وفروخت كاكياتكم ہے نيز بكركا ان دوائيوں كوآ كے فروخت كرنا چورى پر اعانت ہے یانہیں؟[سائل:محدسراج احدسعیدی کراچی]

خرید و فروخت کے جائز ہونے کے لیے فقہائے کرام نے مختلف شرائط بیان فرمائی ہیں۔ایک شرط میکھی بیان فرمائی کہ جے بائع کی مملوک ہو یعنی جس چیز کوفر وخت کیا جارہاہے وه ييچ والے كى ملكيت ميں مو۔ چنانچه علامه سيد محد امين ابن عابدين شامى متوفى ١٢٥٢ ه \* لَكُنْ ثِيلَ: "وشرط السمعقود عليه سنة:كونه موجودا مالا متنقوما مملوكا في

نفسه و کون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه " (ردالحاري ماا) خريد وقروخت كل شفسه و کون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه " (ردالحاري مواور يبخ والے كل شرائط ميں سے بيہ كه جس چيز كو يجا جار ہا ہے وہ موجود ہو مال متقوم ہواور يبخ والے كل ملكيت ميں ہو سوال مذكور ميں بيہ بات وضاحت سے موجود ہے كه زيد دوا كياں چورى كرتا ہوا ور بكر كوفر وفت كرتا ہے اى طرح بكر كوبھى معلوم ہے كه بيدوا كياں چورى كرده بيں اك كے باوجود زيد سے خريدتا ہے ۔ لبذاصورت مسئوله ميں زيد كا بكر كودوا كياں فروخت كرنا جائز نه ہوا كه وہ خودان كا ما لك نبيل اور چونكه بكر كو چورى كا بخو في علم ہے لبذا اس كا خريدنا اور مزيد بداور مرد ينا ہے جو كه قرآن كيم كى روسے منوع ہے ۔ ارشادر بانی ہے: " تَعَاوَنُو اعلَى الْبِوّ وَالتَّقُولَى وَلَا تَعَاوَنُو اعلَى الْبِوْ وَالتَّقُولَى وَلَا تَعَاوَنُو اعلَى الْبِوْ وَالتَّقُولَى وَلَا تَعَاوَنُو اعلَى كاموں ميں تعاون كروسرشى كاموں ميں تعاون كروسرشى كاموں ميں تعاون كروسرشى كاموں ميں تعاون نہ كرو۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

### سمینی کی طرف سے ملنے والے براویڈنٹ فنڈ کی شرعی حیثیت براویڈنٹ فنڈ کی شرعی حیثیت

### سوال:

میں پہیں سال سے ایک پرائیوٹ کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں اس کمپنی کے تواعد کے مطابق ہر ماہ پراہ یُزٹ فنڈ کے نام سے پھی خصوص رقم لازی طور پر جمع کرنی پڑتی ہاوراتی ہی رقم کمپنی اپنی طرف سے ملازم کے فنڈ میں جمع کرتی ہاور پھر بیر قم ملازم کوریٹائرمنٹ کے وقت یکمشت دی جاتی ہو ملازم کے لیے یہ لینا جائز ہے یانہیں؟ میرے پراہ یُڈٹ فنڈ کی رقم ایک لاکھ چالیس ہزار روپ بنتی ہے جب کہ کمپنی اس پر مزید تین لاکھ روپ منافع ویتی ہے تو یہ اضافی رقم لینا شریعت کی روسے جائز ہے یانہیں؟ باحوالہ جواب عنایت فرماکر مشکور فرمائیں۔[عبداللہ شاہ فیصل کالونی]

#### جواب:

عموماً سمینی پراویڈنٹ فنڈ پر اینے ملاز مین کو جو اضافہ دیتی ہے اس کی دوصور تیں

ہیں: ایک صورت تو یہ ہے کہ کمپنی بغیر کی پیشگی معاہدہ کے اپنے طور پرکل رقم کا دوگنا کر کے دیتی ہے نہ اصافہ ملازم کے لیے جائز ہے اور اس کو کمپنی کی طرف سے حق خدمت تصور کیا جائے گا۔امام نو وی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہی ہے رقم لینے کے بعد واپسی ہیں از خود اضافہ کرکے دے تو شرعاً یہ جائز ہے۔ (شرح مسلم لا مام النودی ن۲ ص ۲۰) دوسری صورت یہ ہے کہ کمپنی اپنے ملاز مین سے معلوم کرنے کے بعد الن کے فنڈ ہیں سود شامل کرتی ہے۔اور اس صورت میں کل رقم کے دو گئے پر مزید اضافہ کے ساتھ ملاز مین کورقم لوٹائی جائی ہے اس میں چونکہ سود کے عنوان سے اضافی رقم دی جائی ہے اس میں چونکہ سود کے عنوان سے اضافی رقم دی جائی ہے لہٰذا اس کا لینا جائز نہیں ہوگا۔صورت مسئولہ میں سائل کو سودی معاہدہ کے تحت جو اضافی رقم دی جارہ بی ہے وہ ناجائز ہے اور بغیر سودی معاہدہ کے کمپنی کی جانب سے کل رقم کا جودوگنامل رہا ہے وہ جائز ہے۔

## سامان كفن كى خريد وفروخت كاحكم

### سوال:

سامان کفن و دفن کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے یانہیں؟[سائل: ندیم خان کراچی] جواب:

شرى نقطة نظر سے سامان كفن وفن كو بيچنا جائز ہے اس ليے كديد سامان شرعاً مال متقوم (قيمت والا مال) ہے اور مال متقوم كى خريد وفر وخت جائز ہے۔ چنا نچ علامد سيد محمد المين ابن عابد ين شامى متوفى ۱۲۵۲ ه كيمة بى: "وشوط المعقود عليه ستة: كونه موجودا مالا متقوما مسلوكا في نفسه و كون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه "ر (روالحار بح من ماا) خريد وفر وخت كى شرائط ميں سے يہ ہے كہ جس چيز كو بيچا جار ہا ہے وہ موجود ہو مال متقوم مواور يہجے والے كى ملكيت ميں ہو۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

# ایسی ڈیوٹی کرنے کا حکم جس میں غیرمحرم عورتوں کود کھنا ہڑے

سوال:

ایک شخص کالونی کے مین گیٹ پرگارڈ کی خدمات سرانجام دیتا ہے۔اس کی ڈیوٹی ہے
کہ کسی غیر سائن کالونی کو شناخت کے بغیر داخل نہ ہونے دے 'اب وہ داخل اور خارج
ہوتے ہوئے ہر مردوزن کو بہ نظر دقیق دیکھتا ہے کہ آیا وہ سائن کالونی ہے یا نہیں؟ اس میں
غیر محرم عورتوں کو بھی ہوجہ ذمہ داری دیکھتا ہے اور ضرورت کے پیش نظر کلام وسلام بھی ہوتا
ہے اس طرح دن میں ہزاروں غیر محرمات کو دیکھنا اس کی مجبوری ہے'تو آیا وہ بہنوکری کرے
یانہیں؟ اس مسئلہ میں سائل کوشری توضیحات ہے مطلع فرما ئیں؟ [سائل:افضل رفیق کراچی]

### جواب:

رسول الله ملتَّ مُلِيَّتِهِم في ارشاد فرمايا:

"ان البحلال بين وان الحرام بين وبينهما امورمشتبهات لا يعلمهن كثير من النباس فمن اتقى الشبهات استبراء لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام". (مملم ثريف حاص ٢٨)

بینی بے شک طلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان پھھ امور مشتبہ ہیں۔ جن کوا کثر لوگ نہیں جانے۔ بس جس نے اپنے آپ کوامور مشتبہ ہے بچالیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی براءت و حفاظت حاصل کرلی اور جوشبہات والے امور میں پڑجائےگا۔

حدیث ذرکور میں اس بات کی تعلیم فر مائی جار ہی ہے کہ مشتبہ امور سے بچنا' در حقیقت اسے دین اور آبرو دونوں کی حفاظت کا ضامن ہے۔ کہ عمو ما امور مشتبہ کے قریب جانا ہی حرام میں ڈال دیتا ہے۔ سوال میں جس مخص کے حوالے سے یو چھا گیا ہے اس کا غیرمحرم عورتوں کو دیکھناا گرچہ بہ وجد نومہ داری اور ضرورت کے بیش نظر ہے کیکن یہی ضرورت عادت کا رخ

اختیار کر کے حرام کی طرف نہ لے جائے! اور پھر اس میں کسی بھی موڑ پرعزت و وقار کے مجروح ہونے کا خطرہ بھی بعید از امکان نہیں۔ اس لیے حدیث ندکور میں رسول اللہ ملٹی لیکن کے دوریث اوراپی آ برو دونوں کو نے واضح انداز میں فر مایا کہ جومشتہ امور سے نیج گیااس نے اپنے دین اوراپی آ برو دونوں کو محفوظ کرنیا۔ اس بنیاد پر شخص ندکورر کے لیے مناسب اور مستحسن یہی ہے کہ وہ اس نوکری کے ساتھ دوسری مناسب نوکری کی تلاش جاری رکھے۔ و اللّٰہ و رسو لہ اعلم بالصو اب

# برائز بانڈز کا شرعی تھم

### سوال:

پرائز بانڈز (Price Bonds) کاشری تھم کیا ہے؟[سائل:محمارشاذاور تکی ٹاؤن] **جواب**:

پرائز بانڈ اور اس پر ملنے والی رقم شرعاً جائز ہے۔ بعض لوگ اس کو جوااور سود قرار دے

کرنا جائز کہتے ہیں 'ید درست نہیں ہے۔ کیونکہ جوئے میں دونوں فریق میں ہے کی ایک کے

مال کے ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے جب کہ پرائز بانڈ میں ایسانہیں ہے۔ اس طرح سوداس

منافع کو کہتے ہیں جولین دین کے وقت مشروط کر دیا جائے۔ یعنی ایک معتبن یا غیر معتبن منافع

منافع کو کہتے ہیں جولین دین کے وقت مشروط کر دیا جائے۔ یعنی ایک معتبن یا غیر معتبن منافع

منافع کو کہتے ہیں جولین دین کے وقت مشروط کر دیا جائے۔ یعنی ایک معتبن یا غیر معتبن منافع

کی شرط لگا دی جائے۔ پرائز بانڈ میں یہ صورت بھی نہیں ہے۔ اس طرح بانڈ ز ہولڈرز کے

در میان جو انعام تقسیم کیا جاتا ہے وہ قرعہ اندازی کے ذریعہ ہوتا ہے اور قرعہ اندازی قر اس نے

وسقت سے خابت ہے۔ حاصل کلام یہ کہ پرائز بانڈ میں رقم کا اضافہ مشروط نہیں ہے اور قرعہ اندازی بھی

پیموں میں (یعنی اصل رقم میں) کی نہیں ہوتی اس لیے یہ جوانہیں ہے اور قرعہ اندازی بھی

شرعا جائز ہے اس لیے انعامی بانڈ کے ناجائز ہونے کی کوئی وجنہیں ہے۔

(وقارالفتاوي ج اص ۲۲۲)

بانڈزاوران پر ملنے والے انعام کے جواز پر مفصل اور مدل تختین کا مطالعہ کرنے کے سلے ملاحظہ فرما کیں: شرح صحیح مسلم ج م صاا ا تا ۱۲ کا ازمفسر قرآن بیٹے الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی) و الله و رسوله اعلم بالصواب

## کسی رجیٹر ڈیمینی کے آئیٹمز (Items) کی نقل بنا کرفروخت کرنا

سوال:

(۱) ہارے ملک کی رجنے وہ کمپنیز کے آئمز کی نقول بنانا یا بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہمارے ہاں مختلف برانڈز کمپنیاں جیسے لیور برادرز PNG اور بہت کی کمپنیاں کا معلماس کے آئمز بناتی ہیں جیسے فیئر اینڈلولی کریم ' تبت کریم وغیرہ بہت کی کمپنیاں کا معلماس کے آئمز بناتی ہیں جیسے فیئر اینڈلولی کریم ' تبت کریم وغیرہ اور شیمپؤ جیسے ہیڈ اینڈ شولڈر ' من سلک ' پینٹین وغیرہ ۔ میرا آ پ سے سوال بیہ ہے کہ ان آئمز کی نقول بنوانا یا بنانا جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ اس سے ان کمپنیز کی شہرت کو بھی

نقصان پہنچاہے۔

(۲) کراچی میں کاسمبنگس کی ہول سیل مارکیٹ میرٹ روڈ بولٹن مارکیٹ ہے۔ لاہور سے
ان آئمٹر کی نقول کی خرید وفروخت کی جاتی ہے لیکن یہاں میہ بات مد نظر رہے کہ ان
آئمٹر کے ریٹ (نرخ) اور کمپنیز کے آئمٹر کے ریٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مثلاً فیئر
ایڈ لولی (جار) کی قیمت =/60 روپے ہے لیکن نقلی فیئر ایڈ لولی کی قیمت ہول سل
میں =/12 روپے اور =/20 روپے بھی ہے۔ ہول سیلر ان آئمٹر کو انتہائی کم منافع پر
ریڈیلر کوفروخت کر دیتے ہیں اور انہیں میہ بتادیتے ہیں کہ میہ آئمٹر نقلی ہیں اور خریدار اس
بات کو بخو بی جانتا ہے۔ اس تفصیل کی روشن میں بتا ہے کہ ہول سیلر کا ان آئمٹر کی خرید و
فروخت جائز ہے بانہیں؟

(۱) تیسراسوال ریلیلر کے حوالے ہے ہے اور وہ یہ کہ ریلیلر دوشم کے ہوتے ہیں۔(۱)
دوکان دار (۲) لاٹ والے۔(جو بازاروں میں ہر مال ایک ہی دام میں بیچتے ہیں۔)
ریلیلر دوکان دار ان ہی نعلی آئٹم کو اور یجنل کہہ کراسی قیت میں فروخت کرتا ہے جو کہ
اور یجنل قیمت کی ہوتی ہے۔آیاان کا اس طرح جھوٹ بول کران آئٹمز کو بیچنا جائز ہے
یانہیں؟ جب کہ لاٹ والا ہر =/12 والی نعلی کریم=/15 روپے میں اور ہر =/20 والی

=/25 روپے میں بیچنا ہے اور کسٹمر پر بیہ بات واضح ہے کہ لاٹ میں اور بیجنل آئمز کم بی ملتے ہیں۔ان کا اس طرح مال بیچنا جائز ہے یانہیں؟[سائل:عبدالمالک کلشن اقبال] اس:

سوال ندکور میں سائل نے جوصور تھال بیان کی ہے اگر درست ہے تو شرکی نقط نظر سے
اس طرح کالین دین اور خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اسلامی تجارت کا بنیادی اصول
یہ ہے کہ وہ دھو کہ دہی غلط بیانی اور نقصان سے پاک ہو۔ شریعتِ مطہرہ ہراس تجارت کو
ناجائز قرار دیتی ہے جس میں جھوٹ فراڈ اور ضرر رسانی کا سہارالیا جائے۔قرآن حکیم میں
اللہ عزوج لکا ارشاد ہے: ''یکا اکٹھا الگذیت امنی ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ سے نہ کھاؤ۔ اس
(النسام: ۲۹) اے ایمان والو اہم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ سے نہ کھاؤ۔ اس
آیت میں '' باطل'' کی تفسیر کرتے ہوئے تمام مفسرین کرام نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس
سے مراد ہروہ طریقہ ہے جوشر عانا جائز ہو۔ جیسے جھوٹ وھوک بددیا تی ضرر رسانی وغیرہ۔ ان
میں سے کوئی بھی طریقہ لین دین میں اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔

(تغييركبير'روح المعاني'روح البيان)

عدیث پاک میں رسول الله ملی کی کا ارشاد ہے: '' لا صدر ولا صداد ''نقصان اٹھانے اور نقصان پہنچانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔

(سنن ابن ماجہ: ۲۳۳۰ سنن بیتی ج ۲ ص ۲۹ منداحہ ج اس ۲۱۳ مندرک ج ۲ ص ۵۸ ایک اور حدیث جو ہمارے زیر بحث سوال کے جواب میں بہت ہی واضح ہے اس میں راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آیا ہم ایک صحافی کے پاس سے گزرے جو غلہ فروخت کررہے ہے آپ نے اپنا ہاتھ غلہ کے اندر ڈالا تو ہاتھ میں پھیزی محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا: بیرتری کیسی ہے؟ غلہ کے مالک نے عرض کیا: بارسول اللہ ملٹی آیا ہم اس پر بارش ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا: تم نے اس بھیکے ہوئے غلہ کو او پر کیوں نہیں رکھا تا کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ پھرفر مایا: جس محض نے دھو کہ دیا وہ میرے طریقہ پرنہیں ہے۔

(میچمسلم:۱۰۱ مسنن ترندی:۱۵ ۱۳ مسنن این ماچه:۲۲۲۳)

ايك اورحديث من ارشادفرمايا:"من باع عيبا لم ينبه لم يزل في مقت الله او

کے تیزل الملائکۃ تلعنہ ''ایبافخص جو کسی عیب دار چیز کوفر دخت کرے اوراس پرخریدار کو آگاہ نہ کرے وہ مسلسل اللہ کی ٹاراضگی میں رہتا ہے (یا فر مایا کہ) اس پرفر شنے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ (سنن ابن ماجہ:۲۲۴۷ 'مشکوٰۃ شریف ص۲۴۹)

قرآن وسنت کے ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ تجارت اور لین وین میں کوئی بھی ایسا طریقہ افتیار کرنا جائز نہیں ہے جس میں خریدار کو دھو کہ دیا جائے یا نقصان پہنچایا جائے۔ ملک کی رجٹر ڈکھینیز کے آئم کی نقول بنانا یا بنوا تا اور ان کی خرید وفر وخت کرنا در حقیقت ان کمپنیز کو نقصان پہنچانا ہے اور ان کو Devalue کرنا ہے ۔ خصوصاً نقتی آئم کو کو اور یجنل کہہ کرفر وخت کرنا بہت بڑی بددیا نتی اور دھو کہ ہے۔ اس لیے سائل کی بیان کردہ صور توں میں سے کوئی بھی صورت شرعا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنی تجارت کو ہر تم کے جھوٹ دھو کہ اور بددیا نتی سے اور اپنی تو لنائی کو دیا نتداری کے ساتھ حلال رزق کے حصول میں صرف کریں۔ والله و دسوله اعلم بالصواب

بعض اسکولوں کے ایک سودی پیکے کا شرعی حکم

### سوال:

نارتھ ناظم آباد میں ایک اسکول بنام' دی پیراڈ ائز اسکول' واقع ہے جس میں روال تعلیمی سال کے آغاز میں ایک پیکیج کا اعلان ہوا ہے۔ اسکول کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر ہمارے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے والدین پچیس ہزار رو پے اسکول میں جمع کروادیں تو وہ تم آئییں سال کے اختقام پرال جائے گی اور سال بھران بچول سے اسکول میں جمع کروادیں تو وہ تم آئییں سال کے اختقام پرال جائے گی اور سال بھران بچول سے اسکول فیس بھی وصول نہیں کی جائے گی اور اگر والدین پچیس ہزار رو پے جمع نہیں کرواتے ہیں تو پھر آئییں ہر میننے کی فیس (ایک ہزار رو پے) اوا کرنی ہوگی۔ اسکول کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ: '' ہم آپ کے بچوں کو بالکل فری تعلیم وے رہے ہیں لیکن اسکول کے اخراجات پورے کرنے ہیں اس کے لیے ہم کاروبار کررہے ہیں۔ لہذا آپ کاروبار کے لیے ہمیں پچھ رقم دین ہم آپ کو پوری رقم ایک سال بعدلوثاویں گئے'۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آیا اسکول کی طرف سے دیئے جانے والے اس پیکیج سے فائدہ اٹھانا جائز ہے یائییں؟

[سائل:عبدالرحن مين نيوكراجي]

#### جواب:

فی زباندلوگوں نے سود کھانے کے نئے نئے طریقے وضع کر لیے ہیں اور سود کی طریقہ کار کے اجھے اچھے نام رکھ کرعوام الناس کو بیوتو ف بنار ہے ہیں۔ سوال ہیں جس پیکیج کا ذکر کیا گیا ہے بیسود ہے کیونکہ اسکول کی انظامیہ کا یہ کہنا کہ ہم بچوں کوفری تعلیم دے رہے ہیں اور ادھار فقط کاروبار کے لیے لے رہے ہیں بیمض ایک دھوکہ ہے۔ کیونکہ اسکول کی انظامیہ صرف اس بچ کی سال بھر کی فیس معاف کررہی ہے جس کی طرف سے پچیس ہزار روپے جمع کرائے جارہے ہیں اور جس بچ کی طرف سے بیر قم جمع نہیں کروائی جارہی ہے اس سے ہر مہینے اسکول فیس کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فیس کی معافی ادھار کے بدلے میں پہلے سے طے شدہ زائدر قم سلے وہ سود بدلے میں پہلے سے طے شدہ زائدر قم سلے وہ سود بر آئی ہے۔ صدر الشریعة علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمة اپنی مایہ ناز کتاب بہار شریعت میں فرماتے ہیں:

"عقدِ معادضہ میں جب دونوں طرف مال ہواور ایک طرف زیادتی ہو کہاس کے مقابل میں دوسری طرف بھی جب دونوں طرف ہے"۔ (بہارشریعت صداا ص ۹۷ مشآق بک کارزالا ہور)
لیعنی بید کہا گر پچھر تم ادھار دی جائے اور دی جانے والی رقم سے زیادہ لی جائے اور بید زیادہ لیا جائے اور بید زیادہ لیا ہے مشروط ہوتو بیسود ہے۔

براييش به:"الربوا هو الفضل المستحق لاحد المتعاقدين في المعاوضة النحالي عن عوض شوط فيه" سودييب كمعادضه بس دونول عاقدين بس سايك كواسط السي زيادتي بوجوعض سے فالي بوادرعقد بس مشروط بو۔

(بداية خرين باب الربواص ٤٨ كمتبه شركت علميه ملكان)

اس کے علاوہ فقد حنی سے وابسۃ تمام فقہاء کی کتب میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اگر پہلے سے طے شدہ) رقم ہے کہ اگر پہلے سے طے شدہ) رقم عاصل کی جائے تو وہ زائدرقم سود ہے۔ سوال فدکور کے مطابق جب بنچ کے والدین پہیں ہزار روپے اسکول کی انظامیہ کو دیں سے تو وہ سال بحرکی فیس جو بارہ ہزار روپے بنتی ہے ہزار روپے بنتی ہے

معاف کردیں گے اور بینظم معین ہے گویا بیاب ایسا ہو گیا کہ پچیس ہزار روپے دیے اور ایک سال بعد 37 ہزار روپے دیے اور ایک سال بعد 37 ہزار روپے واپس لے لیے اور ایسا کرنا بداہمة سود ہے۔ لہذا یہ پیکیج سود کی ایک شکل ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔

سود کے بارے میں کثرت ہے آیاتِ مہار کہ اور احادیث طیبہ وار وہوئی ہیں جن میں سود کھانے اور کھلانے والوں کے لیے بخت وعیدوں کا ذکر آیا ہے۔قر آن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

" اللَّذِيْنَ يَا كُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ اللَّاكُمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيُطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ قَالُولًا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا".

(القرن ١٤٥٥)

لینی جولوگ سود کھاتے ہیں وہ (اپنی قبروں سے) ایسے اٹھیں کے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جسے شیطان نے چھوکر مخبوط الحواس کردیا ہو۔ ایبا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا تیج سود کی طرح ہے حالانکہ اللہ نے تیج کوحلال اور سودکوحرام کردیا ہے۔

اسی سورت میں اللہ عز وجل نے فر مایا ہے کہ جس نے سود کھانا نہ چھوڑ ااس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔ (البقرہ:۲۷۹)

جس طرح سود لیناحرام ہے ای طرح سود دینا بھی حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے جے حفرت جابر رضی الله عنہ نے روایت کیا ہے کہ" رسول الله ملٹی کیا ہے کہ " رسول الله ملٹی کیا ہے کہ " رسول الله ملٹی کیا ہے کہ والے سود دینے والے سود کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پرلعنت فرمائی اور بیفرمایا کہ وہ سب برابر ہیں۔ (صحیح مسلم بابلین اکل الر بوادموکلی ملا ، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ 'بیروت)

ایک حدیث شریف میں سودخور کے متعلق بیدوعید بیان ہوئی: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے مردی ہے کہ رسول اللہ ملٹی آئیم نے فرمایا: شب معرائ میرا گذر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح (بڑے بڑے) تھے ان پیٹوں میں سانپ تھے جو باہر سے دکھائی وے در ہے متھے۔ میں نے پوچھاا ہے جبریل! یکون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے جواب دیا میں مودخور ہیں۔ (سنن ابن ماجہ: ۲۲۷۳) کننہ دارالفکر ہیروت)

اسطرح کی اور بہت ی احادیث طبیبہ میں سودخور کے عذاب کا ذکر آیا ہے۔ لہذا آپ

پرلازم ہے کہ آپ اس پیکیج سے خود بھی بچیں اوراسکول کی انتظامیہ سمیت دیگر افراد جواس پیکیج سے فائدہ اٹھارہے ہیں یا اٹھانے کا عزم رکھتے ہیں انہیں بھی اس فعلِ حرام سے دور رہنے کی نصیحت کریں۔واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

### ائمه مساجد مدرسین اور دیگر ملاز مین کی شرعی ذیمه داریون برایک مفصل فنوی شرعی ذیمه داریون برایک مفصل فنوی

#### سوال:

زیدایک مدرسه میں درس نظامی پڑھا تارہا' مدرسه کا قانون میہ ہے کہ جواسا تذہ شروع سال لینی که شوال المکرم سے تدریس کا آغاز کردیتے ہیں جب شعبان المعظم اور رمضان المبارك كے مہینے كى سالانە تغطیلات ہوتی ہیں توان كوايك اضافی تنخواہ اور دو ماہ كى ایمروانس تنخواہ دی جاتی ہے۔رجب المرجب کے مہینے میں مدرسے کے ایک استاد (جو کہ مدرسے میں بڑاسمجھا جاتا تھا) کے ساتھ اختلافات ہو گئے۔اس نے کسی استاد کے توسط سے زید تک بیہ بات پہنچائی کہ انظامیہ ان کو فارغ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لہٰذآ پ کومشورہ ہے کہ بجائے اس كانظامية پكونكالة تودى استغفاءد ي تاكة پكونت برحرف نه آئے-زیدنے جواب دیا کہ میں دین کا کام کررہا ہوں اس سے کیسے استغفاء دے دول میں ہرگز استغفاء نہیں دوں گا۔ ہاں آپ اگر مجھے فارغ کرنا جاہتے ہیں تو مجھے نوٹس دے دیجئے میری عزت میں کی نہیں آئے گی۔ بات یہاں پرختم ہوئی انتظامیہ کی طرف ہے کسی قتم کا نوٹس نہیں دیا گیا چنانچه زیدنے استغفاء نہیں دیا اور نہ ہی انتظامیہ نے اس کو فارغ کیا البتہ جب رجب کے مہینے کی تنخوا ہیں دی حمیس تو دیگر تمام اساتذہ کو دو تنخوا ہیں ایروانس اور ایک تنخواہ بونس کے طور پر دی گئی 'ان میں وہ اسا تذہ بھی شامل تھے جن کی تاریخ تقرر وہی ہے جو زید کی ہے۔ کیکن زید کو بونس اور ایڈوانس تو دور کی بات ہے رجب کی بھی تنخواہ بوری نددی گئی بلکہ یور ہے سال کی جتنی چھٹیاں تھیں ان کی کو تی بھی اس رجب کی تخواہ ہے کر کے چندسورو پے جو ماہ رجب کی تنخواہ کے باقی ہیجے وہ زید کودے کرٹر خادیا گیا۔ نہ تو اضافی تنخواہ دی جمئی اور نہ

ہی دو ماہ کی ایڈوانس شخواہ دی گئی جس کی وجہ سے الگلے سال سے زید اس مدرہے میں پڑھانے نہیں گیا۔اس معاملہ کوتقریبا تین سال کاعرصہ گزرنے کو ہے۔

اب اس مدرسہ کی انظامیہ بدل چکی ہے (لیکن بیانظامیہ پیچلے معاملات ڈیل کردہ کی ہے مثلاً سابقہ انظامیہ نے بعض اسا تذہ کی شخواہوں میں زیادہ اور بعض میں کم اضافہ کیا تھا جب کہ اس موجودہ انظامیہ نے جن بعض کی شخواہوں میں کم اضافہ ہوا تھااس میں زیادہ اضافہ والوں کے برابر اضافہ کرکے اس کا اطلاق ان مہینوں پر بھی کیا جب کنٹرول سابقہ انظامیہ کے پاس تھااوراس موجودہ انظامیہ نے چارج نہ سنجالا تھا۔ چنانچہ جس قدراضافہ کیا گزشتہ مہینوں کے حساب سے جتنی شخواہ مزید بی اس انتظامیہ نے وہ اداکی ) زید کا سوال یہ کرشتہ مہینوں کے حساب سے جتنی شخواہ مزید بی اس انتظامیہ نے وہ اداکی ) زید کا سوال یہ اس کا شخص ہے بائیں ؟ اورا گرمتی ہے کہ انتظامیہ بر بیدادا کی کی لازم ہے یائیں ؟ اورا گرموجودہ انتظامیہ بر بیدادا کی کی لازم ہے یائیں ؟ اورا گرموجودہ انتظامیہ بی زیدکوادا گئی ٹیمیں کرتی تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اورا گرموجودہ انتظامیہ کے معاملات کی بیدانظامیہ ذمہ دار نہیں تو بھر شخواہوں میں جواضافہ کر کے ادا سابقہ انتظامیہ کے معاملات کی بیدانظامیہ ذمہ دار نہیں تو بھر شخواہوں میں جواضافہ کر کے ادا سابقہ انتظامیہ کے معاملات کی بیدانظامیہ ذمہ دار نہیں تو بھر شخواہوں میں جواضافہ کر کے ادا سابقہ انتظامیہ کے معاملات کی بیدانظامیہ ذمہ دار نہیں تو بھر شخواہوں میں جواضافہ کر کے ادا کر بھی ہے اس کا تاوان کس کے ذمہ ہوگا؟ [ سائل: محدانش ابوالعلائی کر ابی

جواب:

صورت مسئولہ میں بر نقد برصدتی سائل سب سے پہلے جاننا چا ہے کہ ایا م تعطیل کی تخواہ کوعلاء (حمیم اللہ تعالیٰ ) نے تخواہ کا حصہ اور مدرس کاحتی قرار دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں: '' معمولی قلیل تعطیل جس قدر اس صیغہ میں معروف و مروج ہو عادۃ معاف رکھی گئ ہے اور بیدامر باختلاف حاجت فقدر اس صیغہ میں معروف و مروج ہو عادۃ معاف رکھی گئ ہے اور بیدامر باختلاف حاجت فقلف ہوتا ہے۔ درس تدریس کی حاجت روزانہیں بلکہ طلبہ بالقطیل ہمیشہ پڑھے جا کمیں تو قلب اس محنت کا متحمل نہ ہو لہٰذا ہفتہ میں ایک دن یعنی جعہ اور کہیں دو دن منگل جعہ تعطیل محمد الله تعالیٰ عنه ان القلب اذا اکرہ عمی ''سیدنا عبد الله بن مسعود د صبی الله تعالیٰ عنه ان القلب اذا اکرہ عمی ''سیدنا عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبر کی صورت میں دل بینائیس رہتا۔ لہٰذا اس صیغہ میں رمضان المبارک کی چھٹی بھی معمول ہوئی' ہے خلاف خدمتگاری کہ اس کی حاجت روزانہ ہے۔ اگر المبارک کی چھٹی بھی معمول ہوئی' ہے خلاف خدمتگاری کہ اس کی حاجت روزانہ ہے۔ اگر

غدمت گاررمضان مبارک کاعذر کر کے گھر ببیٹھر ہے ہرگز ایک حبّہ تنخواہ کامستحق نہیں۔

( فآويٰ رضويه ج١١ص٢٠٩ )

حضرت صدرالشر بعیه علامه امجدعلی اعظمی قدس سره العزیز فرماتے ہیں: مدرسه میں تعطیل کے جوایام ہیں مثلاً جعه منگل یا جمعرات جعه ماہ رمضان اور عید بقرعید کی تعطیلات جوعام طور برمسلمانوں میں معمول اور انج ہیں ان تعطیلات کی تنخواہ کا مدرس مستحق ہے۔

(بہارشریعت حصہ ۱۰ص ۴۰۰)

ان دونوں عبارات ہے واضح ہو گیا کہ ایام تعطیل کی تنخواہ مشاہرہ کا حصہ ہے اور تنخواہ کی طرح اس کی ادائیگی بھی لا زم ہے۔

جہاں تک اس رقم کا تعلق ہے جس کو بونس یا اضافی تخواہ کہا جاتا ہے اس کے احوال مختلف ہیں۔ بنیادی طور پر بیرتم فضل واحسان اور تبرعات وہبات سے تعلق رکھتی ہے کہ ملاز مین اور مدرسین کوان کی حسن کار کردگی اور خدمت و محنت پر بہطور فضل وعطیہ پیش کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شرعاً نہ اس کی اوائیگی واجب قرار پاتی ہے اور نہ عدم اداء کی صورت میں ملازم یا مدرس کو مطالبہ کاحق تھہرتا ہے کیکن بعض مقامات پر اس کی حیثیت کی صورت میں ملازم یا مدرس کو مطالبہ کاحق تھہرتا ہے کیکن بعض مقامات پر اس کی حیثیت قانونی اور معاہداتی ہوتی ہے کہ باضا بطر شرا کط ملازمت میں اس کا اندرائی اور تعین ہوتا ہے۔ ایک صورت میں بونس کی اس رقم کا شار بھی شخواہ کی اس رقم میں ہوگا جو بہطور اجرت مدرس یا ملازم کو دی جاتے کو مدرسہ نہ کورہ کا مازمن خواہ کا اس تم کے دیئے جانے کو مدرسہ نہ کورہ کا قانون قرار دیا ہے اس سے یہی مشرشح ہوتا ہے کہ (مدرسہ نہ کورہ میں) تعطیلات کی شخواہ کے ساتھ بونس کی رقم بھی مدرسین کی شخواہ کا حصہ ہے۔

استمہیدی مختلو کے بعد اصلِ سوال کا جواب یہ ہے کہ زید مدرسہ نہ کورہ ہیں اجیر خاص تھا اور اجیر خاص تھا اور اجیر خاص کے الیے حاضر اور اجیر خاص کا میں کہ کے لیے حاضر رہنے کا پابند ہوتا ہے گھراگر چہاس کا کام انجام نہ پاسکے وہ بہ ہر حال اجرت کا مستحق ہوتا ہے۔ تنویر الا بصار مع ردا کھتار ہیں ہے:

"وهو (الاجير النحاص) من يعمل لو احد عملا موقتا بالتخصيص ويستحق الاجر بتسليم نفسه في المدة وان لم يعمل. أي اذا تمكن من

العمل". (تئور الابصارم ردالحارج وص ۸ طبع جدید)

لینی اجیر خاص وہ ہوتا ہے جو ایک معین وقت میں خاص کر کے کسی ایک شخص کا کام سر انجام دے۔ابیا مخض اینے معین وقت میں شلیم نفس سے ہی اجرت کامستحق ہوگا 'اگر چہوہ كام نهكر ك دين جب كهاسه كام كى قدرت مور

اس عبارت میں اجیرِ خاص کا جو تھم بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اجیر خاص پر تشکیم نسس لازم ہے کیعنی کام کے لیے اینے آپ کو (مقام معین پر) حاضراور تیار رکھنا۔ پھراگر مسی وجہ سے وہ اپنا کام نہ کر سکے تو اس سے اجرت ساقط نہیں ہوگی۔

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مدرسین وامثالهم اجیرخاص ہیں اور اجیرخاص پر وفت مقرر ومعہود میں تنکیم نفس لا زم ہے اور اس سے وہ اجرت كالمستحق ہوتا ہے اگر چەكام نەہو\_مثلاً مدرس وفت معہود پرمہینه بھر برابر حاضر رہا اور طالب علم کوئی نہ تھا کہ مبق پڑھتا' مدرس کی تنخواہ واجب ہوگئی۔ ہاں اگرنشلیم نفس میں کمی کرے مثلًا بلا رخصت چلا گیا یا رخصت سے زیادہ دن لگائے یا مدرسہ کا وقت جھے تھا اس نے یا کچ لتخصفے دیئے یا حاضرتو آیالیکن وقت مقرر خدمت مفوضہ کےسوا اور کسی اپنے ذاتی کام اگر چپہ نمازنفل یا دوسرے مخص کے کام میں صرف کیا کہ اس سے بھی تسلیم منتقص ہوگئ یونہی اگر آتا اورخالی با تنیں کرتا چلا جاتا ہے طلبہ حاضر ہیں اور پڑھا تانہیں کہا گر چہ آجرت کا م کی نہیں تسلیم گفس کی ہے عمر بینع نفس ہے نہ کہ شلیم ۔ بہ ہرحال جس قدر سلیم نفس میں کمی کی ہے اتن تنخواہ وضع ہوگی۔معمولی (معمول کی) تعطیلیں مثلاً جمعہ وعیدین و رمضان مبارک کی یا جہاں مدارس میں سہ شنبہ کی چھٹی بھی معمولی ہے وہاں رہیجی اس تھم سے مشتیٰ ہیں کہ ان ایام میں بے سلیم تفس بھی مستحق تنخواہ ہے۔سوااس کے اور کسی صورت میں شخواہ کل یا بعض صبط نہیں ہوسکتی۔ ( فقاوی رضویہج ۱۹ ص ۵۰۱)

مذکورہ دونوں عبارات سے واضح ہو گیا کہ اجبر خاص جب تسلیم نفس کر دے لینی کام کے کےاہے معین دفت پر حاضراور تیار ہوتو وہ اجرت کامستی ہوجا تا ہے۔

لبذاصورت مستوله مين زيد كے حواله ہے جس مدت كى تنخواہ كے استحقاق كاسوال كيا مميا ہے اس میں زید نے اگر تسلیم نفس (بالمعنی المذکور) میں کوئی کمی نہیں کی تقی نو شرعاً وہ اس تمام اجرت اور رقم کاحق رکھتا ہے جو بدرسہ مذکورہ کی انتظامیہ کے ذرمہ واجب الا داءتھی اور تا مام اجرت اور رقم کاحق رکھتا ہے جو بدرسہ مذکورہ کی انتظامیہ کے دور نیدکو (برتقذیر سلیم نفس اور بہ قدر سلیم طال ادانہیں کی گئی۔موجودہ انتظامیہ پرلازم ہے کہ وہ زیدکو (برتقذیر سلیم نفس اور بہ قدر سلیم نفس) تنخواہ اضافی تنخواہ اور ایڈوائس تنخواہ کے عنوان سے وہ تمام رقم جلداز جلدادا کرے جو گزشتہ انتظامیہ برواجب الا دائتی ۔

رسول الله ملتَّهُ لِللَّهِم نے ارشاد فرمایا: "اعطو الاجیسو اجسرہ قبل ان یہف عوقہ" اجبر کو پہینہ خشک ہوئے سے پہلے اس کی اجرت دیدو۔

(سنن ابن ماجه: ۲۳۳۳ مشکلوة المصابیح:۲۹۸۷)

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ کی بن سلطان محمد القاری الحقی علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں: "المسراد منه المسالغة فی اسواع الاعطاء و توك الامطال فی الایفاء" اس حدیث کی مراداس بات میں مبالغہ کرتا ہے کہ اجیر کواجرت جلدادا کی جائے اور ادائی کی مراداس بات میں مبالغہ کرتا ہے کہ اجیر کواجرت جلدادا کی جائے اور ادائی میں ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے۔ (مرقاة الفاتح ج۲ ص ۱۸۱)

ا يك اور حديث مين رسول الله ملتَّ الله الشاد فرمايا:

"يقول الله عزوجل: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمه عصمته رجل اعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا واكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوقه اجره".

(میح بخاری: ۲۲۷۰ منزابن باجہ: ۲۳۳۲ منداحہ ج ۲ مشکوۃ: ۳۵۸۳ میکوۃ: ۲۹۸۳ یعنی اللہ عزوج باللہ ۲۳۷۰ منداحہ ج بیل جن کا قیامت کے دن میں مخالف بول کا ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن میں مخالف بول گا۔ اور جس کا میں مخالف ہوجاؤں تو میں ہی اس پر غالب رہتا ہوں: (۱) ایک وہ مخف جومیرے نام کا حلف اٹھا کروعدہ کرے چھراس سے پھرجائے (۲) دوسراوہ مخف جوآزادآ دمی کی خرید وفروخت کرے اور اس کی قیمت کھاجائے (۳) تیسرا وہ مخف جوکسی اجبر کو اجرت پر کے اور اس میں نورا لے لیکن اجرت اسے کمل اوانہ کرے۔

اس حدیث پاک میں اجرت کی مکمل ادائیگی نہ کرنے والے کو مستحق وعید قرار دیا گیا ہے۔ سوجو شخص این اجیر کو مطلقا ہی اجرت نہ دے وہ یقیناً وعید شدید کا مستحق ہوگا۔ عمدة الشارعین علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ الرحمة اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے

فرماتے ہیں کہ جس طرح اس حدیث میں آزاد مخص کی خرید وفروخت کو گناہِ عظیم قرار دیا گیا ہے ا ی طرح اجیر کو مکمل اجرت نہ دینا بھی آزاد شخص کو بیچنے کی مانند ہے کیونکہ (مکمل اجرت نہ دیکر) آدمی نے اپنے اجیرے بلاموش کام لیا اور سے مین ظلم ہے۔ (عمدة القاری موضحاً نجم ص ۵۵۱) و الله و دسوله اعلم بالصواب

> مسجد کی چیزیں اگر کسی کے باس محفوظ ہوں اور پھراس سے وہ چوری ہوجا نمیں تو ....

> > سوال:

ایک شخص نے مبد کا چارج سنجالا۔ جب کہ اس سے پہلے جوشخص مبحد کا صدر تھا اس کے پاس مبجہ کے الا ہزار روپے تھے جو اس نے گھر میں محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ لیکن سُوءِ اتفاق کہ اس کے گھر میں چوری ہوگئی اور دیگر سامان کے ساتھ مسجد کی فذکورہ رقم بھی چوری ہوگئی۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ اس رقم کی ادائیگی کون کرے گا؟ آیا نے صدر کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ گزشتہ صدر سے مطالبہ کرے یا کیا صورت ہوگی؟ ا

[سائل: ڈاکٹر محمدا کرم کورنگی]

جواب

صورت مسئولہ کا جواب یہ ہے کہ مجد کے انظامیہ کے افراد مسجد کی رقم وغیرہ کے امین ہوتے ہیں۔ یعنی ان میں سے جو خص اپنے پاس مبحد کی رقم وغیرہ رکھتا ہے دہ اس کے پاس بہ طور امانت ہوتی ہے۔ اور امانت کے بارے میں شرعی قانون یہ ہے کہ جس شخص کے پاس امانت رکھوائی جائے اور وہ اس پر کسی قتم کی اجرت نہ لئے خیانت نہ کرے اور حفاظت اور غفلت میں کو تابی نہ کرے اور چر وہ چیز اس سے کسی طرح ضائع ہوجائے تو اس پر کسی قتم کا تاوان نہیں۔ رسول اللہ مل آیا تیا ہے فر مایا: ' لا علی السمستودع غیر المغل صمان '' تاوان نہیں۔ رسول اللہ مل آیا تیا ہو اگی جائے اور وہ اس میں خیانت نہ کرے اس پر کسی قتم کا ایسا شخص جس کے پاس امانت رکھوائی جائے اور وہ اس میں خیانت نہ کرے اس پر کسی قتم کا تاوان نہیں ہے۔ (سنن دا تھنی)

امانت کا بیتھم علامہ علاؤالدین حصکفی اور امام احمد رضا فاضل ہربیوی علیبماالرحمة والرضوان نے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔

(دیکھے:الدرالخارع ردالحتارج م ص ۳۹۵ ناوی رضویہ نے ۱۳۱۱ (۲۲۲)

البذاسوال مذکور میں جس شخص کے پاس مجدی رقم موجود تھی اس نے اگراس رقم میں نہ خیانت کی نہ حفاظت میں کوئی غفلت برتی تو شرعاً اس پرتاوان نہیں ہے۔ لینی اس سے اس رقم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اللایہ کہ اگر وہ خود رضائے اللی کے لیے اس رقم کو ( یک شمت یا قبط وارجس طرح ہوسکے ) ادا کرد ہے تو یقینا یہ بہت عظیم نیکی اوراجروثواب کا باعث ہوگا۔

وارجس طرح ہوسکے ) ادا کرد ہے تو یقینا یہ بہت عظیم نیکی اوراجروثواب کا باعث ہوگا۔

# ا پنی خوشی سے قرض کی رقم اضافہ کے ساتھ لوٹانا

#### سوال:

اگر کوئی مخص اپنی مجبوری یا خوشی کے موقعہ پر کسی ہے پچھ پسے بطور قرضہ لیتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ بیس اس اصلی رقم کے ازخود مزیدائے پہیے بھی دونگا جب کہ قرض دیے والا اپنی اصل رقم سے زائد رقم کوسود سمجھتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ بقایا پیسے جو آپ مجھے دے رہے ہیں یہ سود ہے۔ حالا نکہ قرض لوٹانے والا کہدر ہاہے کہ میں اپنی خوش سے تمہیں دے رہا ہوں؟ تو کیا یہ رقم واقعی سود کہلائے گی؟ قرآن وسنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما کیں؟ بینوا و توجہ دو آل سائل: محمد بن ذارا آزاد کشیر آ

#### جواب:

قرض لینے والا اگر قرض لیتے وقت خود اضافہ کے ساتھ لوٹانے کی بات کرے یا قرض دینے والا اضافہ کی شرط عاکد کرئے دونوں صورتوں میں اضافی رقم جائز نہیں ہے ہاں! اگر قرض لینے والا بھی خود قرض دینے والا بھی خود قرض دینے والا بھی خود قرض دینے ہوئے اضافہ کی ساتھ والیسی کا مطالبہ بیس کرتا اور قرض دینے اس طرح کی کوئی شرط عاکد کرتا ہے تو مونہیں اس طرح کی کوئی شرط عاکد کرتا ہے تو ایسی صورت میں قرض لینے کے بعد اپنے آپ سے قرضد اراگر ذاکد رقم دیدے تو یہ سونہیں کہلائے گا۔ صدیم پاک میں قرض پرجس اضافی رقم کوسود قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ قرض کہلائے گا۔ صدیم پاک میں قرض پرجس اضافی رقم کوسود قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ قرض

دینے والا قرض دیکر نفع حاصل کر نیکا اراوہ رکھتا ہویا مطالبہ کرتا ہو۔ لہذا الیمی تمام صورتوں میں جہاں اصل رقم واپسی کے وقت دینے والے کی طرف سے نہ اضافہ کی شرط ہونہ مطالبہ اور قرض لینے والا خوشی سے اضافی رقم دیدے تو وہ سورنہیں کہلائیگی۔ بلکہ اسے تبرع (خوشی سے دیاجانے والا عطیہ) سمجھا جائے گا اور تبرع جائز ہے۔ سے مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ اللہ الحسنهم قضآء "بے شک اللہ کے بندوں میں بہترین فیر شاوفر مایا:" ان خیبر عباد اللہ احسنهم قضآء "بے شک اللہ کے بندوں میں بہترین شخص وہ ہے جوقرض کو ایجھ طریقہ نے اداکر ہے۔ (سیح مسلم جام ۴ مطبوء کرا جی)

اس حدیث کی شرح میں امام نووی علیہ الرحمة کھتے ہیں:

"وفیها انه یستحب لمن علیه دین من قرض وغیره ان یود اجود من الذی علیه و هذا من السنة و مکارم الاخلاق ولیس هو من قرض جر منفعة فانه منهی عنه لان المنهی عنه ما کان مشروطا فی عقد القرض". (ایناً)

الینی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس محض پرقرض وغیرہ ہواس کے لیے بہتر ہے کہ لوٹاتے وقت بہتر اور عدہ چیزلوٹائے۔ بیسنت ہے اور اخلاق کے اعلی مراتب میں سے ہے۔ اور اخلاق کے اعلی مراتب میں سے ہے۔ اور (کوئی بیانہ مجھے کہ بیر) قرض سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے کیونکہ وہ تو شرعاً ممنوع

ہے۔ اور فائدہ بھی وہی ممنوع ہے جس کوقرض لیتے وفتت مشروط کیا جائے۔ واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

## اولا د کاا بینے والد کوکوئی چیز دینے کے بعد والیسی کا مطالبہ کرنے کی شرعی حیثیت

### سوال:

میراایک پلاٹ تھا جس کی مالیت = 54,000 تھی۔والدصاحب نے اسے فروخت
کر کے کارخانہ لگا لیا۔ بعد ازاں میرے بڑے بھائی کے مشورے پر والدصاحب نے اس
کارخانے کو بھائی کے کارخانے میں ضم کردیا۔ میں والدصاحب کی تعظیم میں بچھ نہ بولا بلکہ
انہوں نے جومناسب سمجھا وہ کرتے رہے۔اب والدصاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔کیا میں

بڑے بھائی سے اپنے پلاٹ کی رقم کا مطالبہ کرسکتا ہوں یانہیں؟ اگر ہاں تو اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا اب جو قیمت بنتی ہے اس کا اعتبار ہوگا؟ [سائل: محمداشفاق کراچی]
عدا سے:

سوال ندکور میں سائل نے جو وضاحت تحریک ہے اس میں مسئلے کی نوعیت واضح نہیں ہے کہ بیٹے نے یہ پلاٹ باپ کو بطور قرض دیا تھا یا بطور صدیہ وصبہ ۔اس طرح کے مسائل میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس نے بھی کسی کو پچھ دیا ہے اگر دیتے وقت وضاحت ہو کہ یہ دینا صدیعہ وصبہ ہے یا بطور قرض ہے تو وجہ ازخود متعین ہے اور اگر دیتے وقت وجہ متعین نہ ہو تو دینے والے کی بات تم کے ساتھ مان کی جائے گی کہ اس کی نیت دیتے وقت کیا تھی ۔ چنا نچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ای مسئلہ ہے ملتے جائے گی کہ اس کی نیت دیتے ہوئے کھتے ہیں:

امکیٰ حضرت امام اہل سنت ای مسئلہ ہے کہ جو تھی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کھتے ہیں:

تری ہو کہ یہ دینا قلال وجہ پر ہے جب تو آپ ہی وہی وجہ تعین ہوگی ۔ اور اگر یہ پچھ ظاہر نہ تصریح ہو کہ ہو دینے والے کا قول معتبر ہے کہ وہ اپنی نیت سے خوب آگاہ ہے۔اگر اپنی نافع کیا جائے تو دینے والے کا قول معتبر ہے کہ وہ اپنی نیت سے خوب آگاہ ہے۔اگر اپنی نافع نیت بنائیگا تو اس کا قول قسم کے ساتھ مان لیا جائے گا۔ اور جو اس کے ظلاف کا مدی ہو تو نہ نست بنائیگا تو اس کا قول قسم کے ساتھ مان لیا جائے گا۔ اور جو اس کے ظلاف کا مدی ہو تو نہ ختاج ایک ہو اور اس کے فلاف خاصر ہو تو نہ مائی سے اس کا یہ تول خلاف خاصر ہو تو نہ میائی ۔ اس کا یہ تول خلاف خاصر ہو تو نہ بی نسل میائی اس کی اصل پر متفر علی میں گی ۔ ہو کہ سے سائل ای اصل پر متفر علی ہو نہ بین ۔ (ملخما از قادی رضویہ ن ۱۱ می اصل پر متفر ع

فآوی رضوبی اس عبارت سے بہ بات واضح ہوگئ کہ صورت مسئولہ میں دینے والے کی نبیت کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ آیا اس نے والدکو پلاٹ قرضا دیا تھا یا ہدیئے ۔ بہر کیف نہکورہ دونوں صورتوں کی تقدیر پرصورت مسئولہ سے متعلق تھم شری کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) اگر سائل نے اپنا پلاٹ باپ کو اس لیے دیا تھا تا کہ فر ذشکی کے بعد اس کی قیمت بطور قرض والد کوئل جائے تو اس صورت میں بیٹے کو اختیار حاصل ہے کہ وہ پلاٹ کی رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور چونکہ والد نے مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور چونکہ والد نے وہ پلاٹ فروخت کر کے ہی کی مالیت سے کارخانہ گیا تھا اور پھر اس کارخانہ کو بھائی کے کارخانہ بی مائل بڑے بھائی کو بھائی کو بھائی کو بھائی کو بھائی کو بھائی کر سے بھائی برے ہوائی بھائی برے بھائی کو بھائی برے بھائی کو بھائی برے بھائی کو بھائی بردے بھائی

ے اتنی رقم اور مالیت کا مطالبہ کرے گا جتنی مالیت کے عوض والد نے اس پلاٹ کو فروخت کیا تھا۔اس لیے کہوہ پلاٹ اب موجود نہیں ہے جواس کی موجودہ مالیت کا اعتبار کماجائے۔

(۲) اوراگر بیٹے نے یہ بلاٹ باپ کو صدیۃ اور صبۂ دیا تھا تو چونکہ'' موھوب لہ' لیعنی والد اور'' واجب' لیعنی جیٹے کے درمیان قرابتِ محرّ مہ ہے 'لہذا اس صورت میں سائل بڑے اور' واجب' لیعنی جیٹے کے درمیان قرابتِ محرّ مہ کی وجہ سے رجوع کرناممنوع بھائی سے کسی قتم کا مطالبہ ہیں کرسکتا۔ کیونکہ قرابتِ محرّ مہ کی وجہ سے رجوع کرناممنوع ہوجاتا ہے۔ واللّٰه ورسوله اعلم بالصواب

# گاڑی کی مگر سے ہلاک ہونے والے شخص کی دیت کا شرعی حکم

### سوال:

اس کے لواحقین کو دے؟

دوئم میہ کہ اگر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے تو معاوضے کے تعین کے لیے کیااصول متعین ہول گے اور معاوضے کی رقم کس حد تک دی جاسکتی ہے؟ اگر مناسب تحریراور حوالوں ہے اس پر روشنی ڈالی جائے تو مجھ بیوہ اور بیتیم بچول پراحسان عظیم ہوگا کیونکہ آپ کا جواب ہی ہمارے لیے امید کی آخری کرن ہوگی جس کا عثبت ہونے کی صورت میں ہمیں مزید کا روائی کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ [سائلہ: آمنہ حنیف ۴. ابریا کراچی]

#### جواب:

"اتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم او قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالو وكيف نقبل ايمان قوم كفار فلما رأى ذالك رسول الله المُنْ الله المُنْ اعطى عقله".

(صحیح بخاری ج اص ۴۵۰ مجامع ترندی ج اص ۳۲۱ سنن نسائی ج۲ ص ۳۳۵ سنن ابی دا ؤد ج۲ م سه ۲۷ سنن ابن ماجیم ۱۹۲ مشکلو ۱ المصابح ص ۳۰۱)

لین کیاتم پچال تشمیل کھا کراپے ساتھی کا خون ثابت کرلوگے؟ انہوں نے کہا: ہم کیے تشمیل کھاسکتے ہیں جب کہ ہم موقعہ پرموجود نہیں تھے۔ آپ مُلْقَائِلْم نے فرمایا: پھر

ای طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے زمانہ میں ایک شخص عرفہ کی بھیڑ میں کچلا گیا' اس کے ورثاء نے حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے پاس آ کرشکایت کی - حضرت عمر نے فرمایا: تم اس کے قاتلین کے خلاف گواہ لاؤ۔ اس پر حضرت علی رضی الله تعالی عند نے فرمایا: اے امیر المؤمنین! مسلمان کا خون رائیگال نہیں جاتا۔ اگر آپ کواس کے قاتل کا علم ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بیت المال سے اس کی ویت ادا سیجئے۔

(شرح صحیح مسلم ج ۴ ص ۲۳۱)

فراوئ عالمگیری میں ہے: 'ان وجد القتیل فی الشارع الاعظم فلا قسامة فیه والدیة علی بیت المال ''۔ (ج۲ص۸) اگر بڑے روڈ پرکوئی مقتول پایا جائے تواس میں مخلہ والوں سے حلف نہیں لیا جائے گا بلکہ بیت المال سے اس کی دیت اداکی جائے گا۔ واضح رہے کہ دیت کی شرعی مقدار ایک ہزار دینار ( 4.374 کلوگرام سونا) یا دس ہزار درهم ( 30.618 کلوگرام جاندی) یااس کے برابر قیمت ہے جو بیت المال سے اداکی جائے گا۔ (جیان القرآن ج۲ص ۵۵) والله و رسوله اعلم بالصواب

مسجد کے لیے وقف کی جانے والی زمین میں لواز ماتِ مسجد علی میں تغیر کرنا

سوال:

زید نے 320 گز کا پلاٹ مسجد بنانے کے لیے وقف کیا۔ کمیٹی نے پلاٹ کے تقریبا 60 گز پر مسجد تقییر کی ۔20 گز پر وضو خانہ و بیت الخلاء 40 گز پر امام کا گھر 10 گز پر اسٹور اور 10 گز پر جوتے رکھنے کی جگہ بنائی۔ اور بقایا 100 گز پر پچھ کمرے بنانے کا ارادہ ہے تاکہ کمرے کرائے پر وے کر آمدنی مسجد کے کاموں (مثلًا امام ومؤذن کے وظائف یا دیگر

محافل وتعمیری کام ) میں لگائے۔

سوال بیہ ہے کہ مسجد کے لیے وقف کردہ زمین پرلواز مات مسجد جواو پر فدکور ہیں بنائے جا سکتے ہیں یا ہے جا سکتے ہیں یا جا سکتے ہیں یا جا سکتے ہیں یا فہیں یا جب کہ اس میں مسجد کی زمین پر کمر ہے تعمیر کر کے کرائے پر دیئے جا سکتے ہیں یا نہیں جب کہ اس میں مسجد کی منفعت مقصود ہے؟[سائل:انظامیہ مجد کراچی]

#### جواب:

صورتِ مسئولہ کا جواب ہیہ ہے کہ وقف کردہ زمین پرمسجداوران تمام چیزول کی تعمیر کرنا جائز ہے جومسجد کے لواز مات اور ضروریات کی قبیل سے ہوں۔ ایسی چیزوں کو''مُصالح مسجد'' کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ جتنی جگہ پرمسجد بنادی جائے گی اس کو پھر کسی اور چیز میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہاں جتنی جگہ باقی ہے اس پر وضوء خانہ کرایہ کے کمرے بیت الخلاء وغیرہ کی تعمیر جائز ہے۔ فآوی عالمگیری میں ہے:

"الذي يبدء من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف ام لا ثم الى ماهو اقرب الى العمارة و اعم للصلحة كالامام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف اليهم بقدر كفايتهم ثم السراج والبسط". (الخ)

( فآويٰ عالمگيري ج ٢ ص ٦٨ ٣)

لیمن وقف کے مال میں سب سے پہلے عمارت بنائی جائے گی خواہ وقف کرنے والے گئ خواہ وقف کرنے والے گئ خواہ وقف کرنے والے گئ سرط لگائی ہو یا نہیں پھر جواس عمارت کی ضرور بیات اور مصالح ہوں ان کو تعمیر کیا جائے گا ، چھرروشنی جیسے مسجد کا امام یا مدرسہ کا مدرس ہوتو ان کو ان کے گزارے کے مطابق دیا جائے گا ، پھرروشنی اور بچھونے پرخرج کیا جائے گا۔

ای طرح جوبھی مصالح اور لواز مات ہوں وہ سب ای مال وقف میں داخل ہوں ہے۔
یہ اس صورت میں ہے جب مال وقف کسی خاص کام سے لیے نہ ہو۔ اگر کسی خاص کام کے
لیے مال دیا گیا ہے تو وہ صرف ای کام میں استعال ہوگا۔

صدر الشريعه علامه امجد على اعظمى قدس سره العزيز فرمات بين: كسى في اين جائيداد مصالح مسجد ك لي وقف كى تو امام مؤذن واروب كش فراش دربان چائى والك والك عماز مصالح مسجد ك لي وقف كى تو امام مؤذن وارف والك وضوء كا بانى الوق كى رى دول بانى بعرف واللك والك والمرت

ال قتم کے مصارف '' مصالح'' میں شار ہوں گے۔ (در مخار) (ایک مقام پر فرماتے ہیں: )
مجد کے پنچ کراید کی دوکا نیں بنائی گئیں یا او پر مکان بنایا گیا جن کی آمد نی معجد ہی میں صرف
ہوگی تو حرج نہیں' یا مسجد کے پنچ ضرورت مسجد کے لیے تہ خانہ بنایا کہ اس میں پانی وغیرہ
رکھا جائے گا یا مسجد کا سامان اس میں رہے گا تو حرج نہیں (عالمگیری) مگریداس وقت ہے
کہ قبل تمام مسجد دوکا نیں یا مکان بنالیا ہو۔ مسجد ہوجانے کے بعد نداس کے پنچ دوکان بنائی
جاسکتی ہے نداو پر مکان۔ (در مخار بہار شریعت حصد ۱۰ ص ۲۰۰۰)

والله ورسوله اعلم بالصواب

# چورا بنی چوری سے تو بہ کرنے کے بعد چرائے ہوئے مال کا کیا کرے؟

سوال:

ایک شخص نے لاعلمی کی وجہ سے متعدد چوریاں کیں بعد میں اسے معلوم ہوا کہ ہیں نے یہ غلط نعل کئے ہیں اس بناء پراس نے تو بہ کی۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ تو بہ کرنا اس شخص کے لیے کافی ہے یا چوری شدہ مال واپس کرے یا جن حضرات کا مال چرایا ہے ان سے بخشوائے؟
اگروہ مال واپس کرتا ہے یا بخشوا تا ہے تو اسے اپنی عزت کا ڈر ہے۔ برائے مہر بانی اس مسکلہ کے بارے میں رہنمائی فرما کمیں۔ [سائل: محد منظور اور بی ٹاؤن]

جواب:

صورت مسئولہ کا جواب یہ ہے کہ شرعی قوانین کے مطابق کوئی بھی شخص جو کسی کا مال وغیرہ چوری کرے اس پراس کا لوٹا نا واجب ہے۔رسول اکرم ملٹی کی کی ہے ارشاد فر مایا: "علی الید میا اخدت حتی تردہ" جب تک کوئی شخص لی ہوئی چیز کو واپس نہلوٹائے وہ اس پر لازم رہتی ہے۔ (سنن ابوداؤدج ۲ می ۱۳۵ میں)

ورم المرالعلما وعلامه كاسانی حنی علیه الرحمة ای حدیث كی بنیاد پر لکھتے ہیں:'' النسانی و جو ب رکھتے ہیں:'' النسانی و جو ب رد عین المسروق علی صاحبه اذا كان قائما بعینه''یعنی دوسرای که جو چیز

چوری کی ہے اس کو مالک کی طرف واپس لوٹاٹا واجب ہے جب کہ وہ چیز اس کے پاس بعینہ موجود ہو۔ (بدائع الصنائع جے صسم ۱۳۳)

فقیہ اعظم مفتی نور اللہ تعیمی بصیر پوری علیہ الرحمۃ نے بھی قرآن وسنت سے متعدد دلائل ک روشنی میں یہی لکھا ہے۔ ( فآدی نوریہ ج ۴ ص ۸۸ )

لہٰذاسوال مٰدکور میں چوری کرنے والے پر چوری کردہ مال کو واپس کرنا ضروری ہے یا اصل مالکان اس کو بخش ویں اور معاف کر دیں۔

رہی ہے بات کہ مال کو واپس کرنے یا بخشوانے میں چوری کرنے والےکوا پی عزت کا ڈر ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ چوری کردہ مال اصل مالکان کولوٹادے اور ظاہری ہی نہ کرے کہ ہے وہ میں نے چوری کیا تھا۔ یوں مال بھی واپس ہوجائے گا اور عزت بھی چک جائے گی۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمة سے ای طرح کا ایک سوال کیا گیا تو آپ نے جوابا فرمایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ واپس کرتے وقت یہ ظاہر کرے کہ یہ فلاں چیز کی قیمت ہے جو میں نے چوری کی تھی۔

( فآول انجديده سم ٣٨٥) و الله ورسوله اعلم بالصواب







# دِنْ الله السَّحَالِ السَّحَالِ السَّحَالِ السَّحَالِ السَّحَالِ السَّحَالِ السَّحَالِ السَّحَالِ السَّحَالِ ا وضى اورنفاذِ وصيت كانترى عم

سوال:

ایک صاحب بنام اختر علی خان صاحب میرے محلے میں رہتے تھے۔ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹی (جو کہ طلاق یافتہ ہے)ان کے دارث ہیں۔ تین جار برس سے مرحوم اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات ختم کر بچکے تھے لیکن طلاق نہیں دی تھی اور بیٹی سے بھی لاتعلقی اختیار کرلی تھی اور تنہار ہتے تھے۔ پچھ مرصے کے بعد انہوں نے اپنا مکان نیج کرمیرے ذریعے ملغ چھ لاکھ رویے (=/600,000) کے سیونگ سرمیفیکیٹ خریدے اور ان میں وارث کے طور پر مجھے آ نا مز دکر دیا اور میسر فیفیکید میرے پاس رکھوا دیے اور ان سے ملنے والے مناقع سے اپی گذر بسرکرتے رہے۔مرحوم نے مجھے زبانی طور پر بیدوصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اگر کوئی میرے دستخط کے ساتھ (جو کہ میرے پاس محفوظ ہیں ) میری کوئی تحریری وصیت لائے تو اس کے مطابق معاملہ کرلینا۔ دوسری صورت میں تمام رقم مسجد میں دیے دینا اور میری بیوی اور بیٹی کومت وینا۔ بیمرحوم کے الفاظ ہیں لیکن میتمام وصیت زبانی ہے اور اس کی کوئی تحریز ہمیں ہے۔26 مارچ2002ء کوڈریہ غازی خان میں ان کا انتقال ہو گیا۔اب وہ رقم سرفیفیکیٹ کی صورت میں میرے پاس ہے اور سرمیفیکیٹ میں مرحوم نے مجھے نامزد کیا ہوا ہے۔ان کے انقال کے بعدمرحوم کی بیوی اور بٹی نے رقم کے سلسلے میں مجھے سے رابطہ کیا ہے۔اس وقت میں شدید البحص میں ہوں۔ ہوی اور بیٹی کے یاس مرحوم کی کوئی وصیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا مخض ان کی کوئی وصیت لے کر انجمی تک میرے پاس آیا ہے۔اس کے علاوہ میرے یاس بھی مرحوم کی کوئی تحریری وصیت نہیں ہے اور نہ ہی مرحوم کے اور کوئی رشتہ دار ہیں۔آپ قرآن وحدیث کےمطابق اس مسئلے کا شری حل بیان فرمائیں۔[سائل:محرسعید ملیز کراجی]

۔ سوال مذکور میں جوتفصیل بیان کی مئی اُس سےمطابق سائل (سعیدصاحب) مرحوم اختر علی کے وصی ہیں۔ اور وضی اُس مخص کو کہتے ہیں جس کو کسی مخص نے اپنے قرض کی ادائیگی' وصیت کی تنفیذ اور تقسیم جائیداد کے معاملات کا ذمہ دار بنایا ہو۔ نیز آ دئ اپنی زندگی میں جو کچھ وصیت کرتا ہے' وہ اُس کے انقال کے بعد اُس کے کل مال کے ایک تہائی (One) میں نافذ ہوتی ہے۔

Third) میں نافذ ہوتی ہے۔

اس اعتبارے سائل (سعیدصاحب) پر بہ حیثیت وصی لازم ہے کہ وہ مرحوم کے کل مال میں سے ایک تہائی مقدار مسجد میں صرف کریں۔ کیونکہ مرحوم نے مسجد میں وینے کی وصیت کی تھی جبکہ بقیہ مال شرعی قانون کے مطابق اُن کے دو وارث (بیوہ اور بیٹی) میں تقسیم کریں۔ شرعی قانون سے مرادیہ ہے کہ کل مال کے آٹھ حصے کیے جا کیں جن میں سے ایک حصہ بیوہ کواور بقیہ سمات حصے بیٹی کودیے جا کیں۔ واللّٰہ و دسولہ اعلم بالصواب

## ورثاء کے لیے وصیت کی شرعی حیثیت

### سوال:

دوبیٹیوں نے اپی والدہ کی ۲۲ برس خدمت کی اس طویل عرصے میں دوسر ہے بہن بھائی (جو کہ دونوں بہنوں سے عمر میں بڑے ہیں اور صاحب حیثیت بھی ہیں ) نے کسی قتم کی کوئی خدمت اپنی والدہ کی نہیں کی اور نہ ہی کچھ دیا۔والدہ نے اپنے انقال سے قبل کچھ وسیتیں ذبانی کیں اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کو کہا ذبانی کیں اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کو کہا کہ چونکہ تم دونوں جھوٹی بیٹیوں کو کہا کہ چونکہ تم دونوں نے میری خدمت کی ہے میرے بعد اللہ تعالی تمہارا محافظ ہے تمہارا کوئی ہی بیش لہذا میں ورافت کے علاوہ بھی جی خدمت تمہیں دیتی ہوں اور فلاں فلاں چیز تمہاری ہی بھی نہیں لہذا میں ورافت کے علاوہ ہی جی خوشری حصہ ہے وہ تو دونوں کوئل گیا ہے لیکن جو وصیت کی تھی وہ دوسرے بہن بھائیوں نے ان کوئیس دیا حالاتکہ وہ سب صاحب حیثیت وصیت کی تھی وہ دوسرے بہن بھائیوں نے ان کوئیس دیا حالاتکہ وہ سب صاحب حیثیت بیں اور یہ بیچاری غریب و بے وارث ہیں۔قرآن وسنت کی روشنی میں ارشاد فرما کیں کہ کیا شری طور پروراشت کے علاوہ وصیت کے مطابق بیدونوں بہنیں اپنی والدہ کی جائیداد سے لے شری طور پروراشت کے علاوہ وصیت کے مطابق بیدونوں بہنیں اپنی والدہ کی جائیداد سے لے شری طور پروراشت کے علاوہ وصیت کے مطابق بیدونوں بہنیں اپنی والدہ کی جائیداد سے لے سے ہیں؟ [سائل: محرسران احرسعیدی کراجی]

### جواب:

سوال ندکور میں والدہ کا بیہ جملہ درج ہے کہ' میں وراثت کے علاوہ بھی حق خدمت حمہیں دیتی ہوں اور فلاں فلاں چیز تمہاری ہے'۔اس قول کے بموجب والدہ نے اگر اپنی زندگی ہی میں اپنی ملکیت میں ہے کوئی چیز دو بیٹیوں کے قبضہ میں دیدی تھی تب تو وہ بیٹیاں اس چیز کی مالک ہوگئیں اس چیز کا وراخت کی تقسیم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔اور اگر والدہ نے مرنے کے بعد کی وصیت کی تقی تو میہ وصیت درست نہیں ہے۔اس لیے کہ بیٹیاں شرعاً دارث میں اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ چنانچہ رسول الله ملتی میں نے خطبہ ججۃ الوداع میں ارشاوفرمايا:"أن الله تبارك وتعالى قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"-( جامع ترندی ج ۲ ص ۳۳ سنن ابوداؤدج ۲ ص ۴ ۴ سنبن نسائی ج ۲ ص ۱۳۱۱ سنن ابن ماجیص ۱۹۱۴ مشکلو ة المصابح ص ۲۷۵) بیتک الله تبارک و تعالیٰ نے ہر حق دار کواس کا حق عطا فرما دیا ہے۔ لہٰذا اب وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ علی بن سلطان محمد القارى أنفى عليه الرحمد لكحة بين: "كانست الوصيسة لسلاق ارب فرضا قبل نزول 'اية الميراث فلما نزلت بطلت الوصية فان اوصى واجاز باقى الورثة صحت"-(مرقات جهس ۲۵۵) قارب کے لیے وصیت کرنا آیت میراث کے نزول سے پہلے فرض تھا پھر جب آیت میراث نازل ہوگئ تو (اقارب کے لیے) وصیت کرنا باطل ہوگیا۔ ہاں!اگر کوئی وارث کے لیے وصیت کرے اور باقی ورثاء بھی اجازت دے دیں تو بیدوصیت درست ہوگی۔ علامه على قارى عليه الرحمة كى صراحت معلوم مواكه وارث كے ليے وصيت اصلا درست نہیں اس صورت میں درست ہوسکتی ہے جب کہور ثاءاس کی اجازت وے دیں۔ يبى ائكدار بعديبم الرحمة كاموقف ہے۔ (كمامرت في الانصاح عن معاني الصحاح ج ٢ص ٢١) اس كى تائدسیدنا عبداللدابن عباس رضی الله تعالی عنها کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ رسول الله مُنْ الله الله من المالي "لا تبجوز وصيبة لوارث الا ان تبجيسز الورثة"- (نصب الرابة ج ۵ ص ۲۱۹ سنن بیبتی ج۲ ص ۲۷۳) وارث کے لیے وصیت صرف اس صورت درست ہوسکتی ہے جب کہ درٹاءاس کی اجازت دے دیں۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

# مرحوم یامرحومہ کی کسی وصیت کی وجہ سے وفنانے میں تاخیر کرنا

464

#### سوال:

زید کی والدہ کا انتقال ہوگیا اس کی والدہ نے مرتے وقت بیہ وصیت کی کہ میرا جنازہ گھر سے نکالنے سے قبل تمام لوگوں کوسیر ہو کر کھانا کھلانا ہے اس کے بعد دفتانا ہے۔ یا پھر وصیت نہ کی لیکن رسم کو برقر اررکھتے ہوئے زید نے غرباء و مساکین کو کھانا کھلایا اس کے بعد میت کو قبرستان لے جایا گیا اور دفنایا۔ آیا ایساعمل کرنے سے زید کی والدہ کو ثواب ملے گایا گناہ؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ [سائل:عابد حین ضلع مظفرآباد] ،

#### جواب:

صورت مسئولہ میں سائل نے زید کی والدہ کی جس وصیت کا تذکرہ کیا یہ وصیت اوراس طرح کی وہ تمام وصیتیں جوشری تھم کے خلاف ہوں 'باطل و مردود ہیں۔ مرنے کے بعد شریعت مطہرہ کا تھم یہ ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے 'تجبیر و تکفین عمل میں لائی جائے اور کی رسم کی بنیاد پر تجبیر و تکفین میں تاخیر نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کی بایا: ' اذا مات احد کم فلا تحبسوہ و اسوعوا بعد اللہ قبرہ ''۔ (مکلؤة شریف م ۱۳۹) یعنی جبتم میں ہے کوئی شخص مرجائے تواسے روکے مت رکھواور قبر کی طرف لے جانے میں جلدی کرو۔

صدرالشربعه علامه امجد على اعظمى عليه الرحمة لكھتے ہیں كہ: '' عنسل وكفن و دنن میں جلدی حاہیے كہ حدیث میں اس كی بہت تا كيد آئی۔''

(بهارشر بعت حصه ۴ مس ۷۳ مطبوعه ضيا والقرآن پېلی کیشنز لا مور )

ندکورہ بالاَحوالوں سے معلوم ہوا کہ تجھیز و تکفین میں کسی رسم یا وصیت کی بنیاد پرتا خیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں!اگر جمیز و تکفین کو ندروکا جائے اور دوسری جانب ایصال تو اب کے لیے کوئی کھانا بھی کھلا دے تو حرج نہیں ہے۔ واضح رہے کہ فقراء ومساکین کومیت کے ترکہ میں

ے کھانا نہیں کھلایا جائے گا بلکہ کوئی بھی وارث اپی طرف سے ایصال اُثواب کے لیے ہیں کرسکتا ہے۔ واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

# اولا دکوعاق کرنے کی شرعی حیثیت

سوال:

اگرکوئی باپ اپ بیٹے کونافر مانی کی بناء پر اپنی جائیداد سے عاق کر دیتا ہے اور بیٹے کو بیٹا مانے سے انکار کر دیتا ہے تو کیا شریعت میں باپ کو اس بات کاحق ہے کہ وہ اپنی اولا دکو جائیداد سے عاق کر دیا اور اپنے بیٹے کے خون کے دشتہ سے بھی انکار کر دے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت سے جواب عنایت فرمائیں۔[سائل: سید فاروق احمر کلشن اقبال کراچی]

عاق کرنے کا جوم مہوم عوام الناس میں رائج ہے لیمی والدین کا اپنے بیٹے یا بٹی کو جائیداد ہے محروم کردینا بلکہ بحض اوقات اولاد کو اولاد شلیم کرنے ہے انکار کردینا اور اس طرح کی دیگر صور تیں ان کی شرعا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جائیداد ہے محروم کرنے کے بارے میں مرکار دوعالم میں آئی اس کا خرق کی استاد فر مایا: ''من قطع میواٹ وار ثه قطع المله میرا ثه من المسجنة یوم القیامة ''جس نے اپنو وارث کے حصہ کو منقطع کیا اللہ تبارک وتعالی جنت ہوا اس کا حصہ قطع فرما دے گا۔ (مکلوة شریف میں ۲۹۱۲) اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ کوئی اس کا حصہ قطع فرما دے گا۔ (مکلوة شریف کرسٹنا۔ کیونکہ کی بھی شخص کے مرنے کے بعداس کا مال اس کے ورثاء میں جو تشیم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر ہے۔ ہاں اگر والدین کو شری وجہ کی بنیاد پر اولا دے تاراضی ہو (مثلاً اولا دکی شری حکم میں والدین کی نافر مان ہویا تھو والدین اپنی عزام ان ہویا تقال کے بعداولا دکی ناجا کر عیش پرتی کا خطرہ ہو) تو والدین اپنی عائم میں والدین آئی کوان صورتوں میں جائیداد سے محروم کر سے تیں۔ اس طور پرکہ یا تو والدین آئی کی عام میں مرف کردیں اور پھیا نئی کی نیک اولا دکو دیدیں۔ ان دونوں صورتوں میں جائیداد سے میکروم کر سے تیں۔ اس طور کہیا نئی نیک کام میں صرف کردیں اور پھیا نئی نیک اولا دکو دیدیں۔ ان دونوں صورتوں میں والدین کے انتقال کے بعد نہ کوئی ترکہ ہوگا نداس کی تشیم کام سکدر پیش ہوگا۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

# نافرمان اولا دكوميراث يسيمحروم كرنے كاتھم

#### سوال:

- (۱) الله رب العزت کی طرف سے اولا دکو تھم ہے کہ وہ اپنے من رسیدہ والدین کے ساتھ '' اف'' بھی نہ کرے اگر اولا داس تھم رنی کے خلاف نہ صرف نافر مانی بلکہ مار پیٹ اور قصد اجھوٹے الزام تراثی پر آمادہ اور ممل پیرا ہوجائے تو کیا ایسی اولا داللہ تعالیٰ کے تھم کی فلاف ورزی اور نافر مانی کی بناء پر دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے گی یانہیں؟
- (۲) کیا قرآن پاک اور احادیث نبوی شریف کی روسے بیہ بات ٹابت ہوسکتی ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب مکرم نبی کریم ملٹی لیکھ نے کہیں بیہ فرمایا کہ حد درجہ نافر مان اور سرکش اور مغرور اولا دکو بھی والدین کی موت کے بعد ترکہ یا دراشت میں حصد دینا ضروری اور لازمی ہے؟ اگر ایبا کوئی تھم ہے تو جواب کے ذریعہ میرے علم میں اضافہ فرما کمیں تاکہ میری تشفی ہوسکے۔
- (۳) وہ اولا د جو انہائی نافر مان سرکش اور مغرور ہواگر اسے بلا مشقت ایک بڑی رقم ترکہ میں فنڈہ میں طب ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کے غرور اور سرکشی (جسے عرف عام میں فنڈہ گردی کہتے ہیں) میں اضافہ ہوجائے اور دوسروں کے لیے مصیبتوں اور مشکلات کا باعث بنے میں معاون ٹابت ہوجس کی وجہ سے مخلوق خدا کے لیے غیر ضرور کی طور پر ممکنہ اذیت کا باعث ہوجائے۔الی صورت میں محترم والدین کا اللہ تعالی کی عدالت میں کیا مقام ہوگا؟[سائل:سیدفاروق احمر کلش اقبال]

#### جواب:

(۱) اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی بدکلائی بداخلاتی ان کی نافر مانی اور ان کی عزت وحرمت کی پامالی اشد حرام اور سخت محرومی کا باعث ہے تاہم بیکفراور دائرہ اسلام سے خروج کا باعث نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی کلمہ گومسلمان کتنے ہی برے گاناموں کا ارتکاب کیوں نہ کرلے وہ بہر حال مسلمان ہی رہتا ہے اور اس وقت تک

مسلمان رہتا ہے جب تک کہ اس سے کوئی گفریہ بات یا گفریہ فعل صادر نہ ہوجائے۔
(۳\_۲) و پسے تو احادیث میں مطلقا وارد ہوا ہے کہ کسی بھی وارث کو اس کے حصہ وراثت
سے محروم کرناممنوع ہے۔ جیسا کہ مشکلوۃ المصابیح کی اس حدیث سے ظاہر ہے کہ'' جس
نے اپنے وارث کی میراث کوقطع کیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ہے اس
کا حصہ طع فر مادےگا۔ (مشکلوۃ س ۲۲۱)

لیکن ہمارے علیاء وفقہاء رحمہم اللہ تعالی نے کتب فقہ میں بیصورت بھی بیان فرمائی ہے کہا گرکسی شخص کی اولا دحد درجہ فاسق و فاجر اور نافر مان ہوا در والدین کواپنے انتقال کے بعد اولا دکی سرکشی کا خطرہ ہوتو والدین اس نافر مان بیٹے یا بیٹی کواپنے تر کہ سے محروم کر سکتے ہیں۔ اولا دکی سرکشی کا خطرہ ہوتو والدین اس نافر مان بیٹے یا بیٹی کواپنے تر کہ سے محروم کر سکتے ہیں۔ اور اس کی صورت رہے کہ:

(۱) اپنی زندگی میں اپنی نیک اور فرما نبردار اولا دکو اپنی جائیداد اور ملکیت کا مالک بنادیں اور نافر مان کومحروم کردیں با(۲) اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کسی نیک کام میں صرف کردیں اور نافر مان کومحروم کردیں۔ بیدونوں صور تیں شرعاً جائز اور درست ہیں۔ چنانچہ البحرالرائق فاوی عالمگیری اور بہار شریعت میں ہے:

"ولو كان ولده فاسقا فاراد ان يصرف ماله الى وجوه الخير و يحرمه عن الميراث هذا خير من تركه لان فيه اعانة على المعصية".

(البحرارائق ج ع ص ۲۸۸ افاوی عالمگیری ج س ۱۳۹ بہارشریعت صد ۱۳ ص ۲۸۸ افاوی عالمگیری ج س ۱۳۹ بہارشریعت صد ۱۳ ص ۲۸۸ الیکو لیعنی اولاد (لڑکا الڑکی) اگر فاسق ہو (اور بیگان ہوکہ میرے مرنے کے بعد بیہ مال کو بدکاری اور گناہ میں خرچ کرڈالے گا) تو اس کے لیے مال چھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ نیک کاموں میں بیداموال صرف کرڈالے داس صورت میں اسے میراث سے محروم کرنے میں گناہ بین کہ بیدھیقۃ میراث سے محروم کرنانہیں ہے بلکہ اپنے اموال اور اپنی کمائی کوحرام میں خرچ کرنے کے اور اگراس نافر مان اولاد کے لیے مال چھوڑ اتو یہ معصیت اور گناہ کے کام پرتعاون کرنا کہلائے گا۔

ا اوپر جو حدیث ذکر کی گئی کہ'' جس نے اپنے وارث کی میراث کو قطع کیا' قیامت کے ون اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ہے اس کا حصہ تطع فرماد ہے گا''اس کے بارے میں صدر الشریعیہ علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ بیراس صورت میں ہے جب کوئی مخض بلا وجہ شرعی اینے کسی وارث کومحروم کرے۔ (نآویٰ امجدیہے ۲۳ ص۲۲)

لیمن اگر کسی شرگ وجه کی بناء پر وارث کو وراشت سے محروم کردیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی فخض اپنے نافر مان بیٹے کو وراشت سے محروم کرکے اپنی جائیداد بقیہ اولاد کو دینا چاہے تو آیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں تو آپ نے جوابا فر مایا کہ ' اگر فسی المواقع اُو فاسق و فاجر است پدر را می رسد که اُو را محروم دارد''۔ یعنی اگر وہ واقعة فاس فاجر است پدر را می رسد که اُو را محروم دارد''۔ یعنی اگر وہ واقعة فاس وفاجر ہوتو باپ کو یہ تن حاصل ہے کہ اس کومروم رکھے۔

( قادي رضوييج ١٩ ص ٣٥٨) و الله و رسوله اعلم بالصواب

# گود لیے ہوئے بیٹے کی شرعی حیثیت

### سوال:

زیداور بکر دو بھائی ہیں۔ زید ہے اولا دے جب کہ بکر صاحب اولا دے جن میں اولا و نرید بھی موجود ہے۔ بر عکس اس کے زید کی بیوی اپ بھائی کے بیٹے کو گوداس لیے لین چاہتی ہے تاکہ زید کی جائیداد کا وارث اس کا بھتیجا ہوجائے۔ بیوی کے اصرار پر زید اپ سالے کے بیٹے کو گود لے لیتا ہے اور تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد زیداللہ کو پیارا ہوجا تا ہے۔ زید کے وصال کے بعد بکر اور اس کے خاندان کے لوگ زید کی وراثت کے اصل حقدار یہ کہتے ہیں: جب اپ بی خاندان اور قبیلے میں گود لینے کے لیے بچموجود تھے تو غیر خاندان اور غیر قبیلے سے گود لیے ہوئے بچکا زید کی جائیداد میں کیوکر حق یا حصہ ہوسکتا ہے؟ دریافت کرنا یہ مقصود ہے کہ قانون شریعت میں گود کی کیا حشیت ہے؟

[سأنل، پيرنځ محمه ولدمولي بخش کراچي]

#### جواب:

کسی کے بچہ یا بچی کو کور لینا'ان کی پرورش کرنا شرعاً جائز اور باعث تواب ہے۔ لیکن اس کا مطلب بیہیں ہے کہ اس بچہ یا بچی کو وہ حقوق بھی حاصل ہوجا کیں جوشرعاً حقیقی بنتے یا

بیٹی کو حاصل ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بدرواج تھا کہ اگر کوئی شخص کی دوسرے کے بیٹے کو گود

لیتا تو وہ ہر لحاظ ہے اس کا حقیقی بیٹا شار ہوتا' حقیقی بیٹے کے تمام حقوق اور سب مراعات اسے
حاصل ہوجا تیں وہ وراثت ہیں حصہ دار بن جاتا' گھر کی خوا تین کے ساتھ اس کا میل جول
حقیقی بیٹے کی طرح بے پردگی کے ساتھ اور بے تکلفا نہ ہوتا۔ بدرواج بہت ساری حق تلفیوں
اوراخلاقی قباحتوں کا سبب بن کررہ گیا تھا۔ مرنے والے کے حقیقی وارث حصہ پانے سے محروم
ہوجاتے اوراکی گود کا بچہ یا بچی سب بچھ لے جاتے ۔ قرآن حکیم نے اس بدترین رسم وروائ
کا خاتمہ کردیا اورارشا دفر مایا: ' می جعکل آڈی تیا تھ گھ ذلاگھ قو لُکھ ہوائی الھی آئی اللہ تھالی نے ) تمہارے منہ ہولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ( بیہ
تو صرف ) تمہارے منہ کی باتیں ہیں اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے بہی لکھا ہے کہ بیہ
تو صرف ) تمہارے منہ کی باتیں ہیں اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے بہی لکھا ہے کہ بیہ
آیت ان لوگوں کے ردمیں نازل ہوئی جوگود کے بیٹے یا بیٹی کو تھتی بیٹے کے حقوق قد یدیتے اور
آئی جائیداد میں حصہ دار بناتے۔ (مدارک التزیل خوائن العرفان الاحزاب: ۳)

الہذا سوال مذکور میں زید کی بیوی کا اپنے بھائی کے بینے کو گود لینا شرعاً درست ہے لیکن اسے اپنے شوہر کے مال میں سے حصہ دینا جا ئزنہیں ہے۔ (زید نے اپنے مرنے کے بعد جو کھیز کہ چھوڑ اہے وہ سب اسی زید کے ورثاء میں شرعی قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔)

یہاں ریکھی واضح رہے کہ اپنے ہی خاندان اور رشتہ داروں کا بچہ گودلیا جائے یا غیر خاندان کا بچہ سب کا تھم بکسال اور برابر ہے بعنی وہ جائیداد کا وارث نہیں ہوگا۔ خاندان کا بچہ سب کا تھم بکسال اور برابر ہے بعنی وہ جائیداد کا وارث نہیں ہوگا۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

بعض علاقوں میں میٹ کی جائیداد تقسیم کرنے کا ایک جاہلانہ طریقنہ اور اس کا شرعی تھم

### سوال:

میراث کا مال (ترکہ)جو باپ نے چھوڑا ہے اس کے بیچے اس کے مرنے کے بعداس کا چھوڑا ہوا مال اور اس کے بیٹے چھے رو پیر پیسدا پی طرف سے ملاتے ہیں اور پچھے مسرال

#### جواب:

یں بیان فرمایا گیا کہ میراث میں سے حصہ اللہ کی طرف سے مقرد کردہ ہے اور بیمیت کے ورثاء کاحق ہے البندااس میں غیر ورثاء شریک نہیں ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

'' وَقَالُکُ لُونَ النّہِ اَتُ اکْلُا لَی مَّا'' (الفجر: ١٩) اور تم میراث کا مال مزے لے کہ کھا جاتے ہو۔''
اس آیت میں رب تعالی نے جا بلیت کی ایک قبیح رسم کا ذکر فرمایا ہے کہ زمانہ جا بلیت میں لوگ عورتوں اور بچوں کومیراث سے محروم کردیتے تھے اور ان کو ان کاحق میراث نہ دیا جا تا تھا 'تو یہ آیہ ویرنازل کی گئی۔ صورت مسئولہ میں بھی تقریباً بی صورت ہے کہ میراث ورثاء میں تھی میں تقریباً بی صورت ہے کہ میراث ورثاء میں تھی میں تقریباً کی صورت ہے کہ میراث ورثاء میں تھی میں تقریباً کی صورت ہے کہ میراث ورثاء میں تقسیم ہونے کے بجائے غیر ورثاء رشتہ داروں اور خاندان کے دوسر ہوگوں میں تقسیم کردی جاتی ہے جو ایک طرح سے وراشت کے حقد اروں کو ان کے حق سے دور کرنے کے مترادف ہے۔

لبنداریسم جابلانداورزمانه کوالیت کی ایک یادگار ہے جس کو ہرحال ہیں ختم ہونا چاہیے
تاکہ ہرحقدارکواس کاحق دیدیا جائے۔ نبی اکرم ملٹی آلیلم نے ارشاد فرمایا: "اعطوا کل فدی
حق حقد" ہرحقدارکواس کاحق دو صورت مسئولہ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ فدکورہ رسم اگر
ادانہ کی جائے تو خلاف ورزی کرنے والے کی عزت کونشانہ بنایا جاتا ہے اس سے رشتہ داری
ختم کردی جاتی ہے اس کے بارے میں سرور دوعالم ملٹی آلیلم نے ارشاد فرمایا: "فان دھانکم
واحدوالکم واعداصکم حرام علیکم" پس بے شک تبہارا خون تبہارا مال تبہاری آبرو
تبہارے لیے قابل احترام ہے۔ (مسلم شریف نامیر)

والله ورسوله اعلم بالصواب

کسی بھی شخص کا اپنی زندگی میں اولا دیے درمیان جائیدا دفقسیم کرنے کا شرعی طریقه

سوال:

میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور میں نے دوبری شادی نہیں کی۔میرا کنبہ سات بیوں اور جاربیٹیوں برمشمل ہے جس میں سے ایک بیٹا ابھی غیرشادی شدہ ہے میرے دو پلاٹ ہیں جن کی انداز آمالیت چودہ لاکھرو ہے ہوسکتی ہے۔ اس رقم میں سے اپنے ایک بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور پچھ رقم میں اپنے کفن دفن کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس سال اللہ تعالیٰ کی بہت مہر بانی 'عنایت اور کرم نوازی سے حج کا فریضہ ادا کرر ہاہوں اور میں جانے سے بہلے اپنی ملکیت کی تقسیم چاہتا ہوں۔ برائے کرم شریعت کی رو سے میں اپنے لیے کتنی رقم رکھ سکتا ہوں اور کتنی اپنی اولاد میں تقسیم کرسکتا ہوں۔ اور یہ بھی بتا ہے کہ میرے انتقال کے بعداس ملکیت کی تقسیم کس طرح ہوگی ؟[سائل: محمد احمد ولد حاجی عبدالرحان نع کرا جی ]

جواب:

صورت مسئولہ کا جواب ہیہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی ہی میں اپنی اولا دے درمیان مال تقسیم کرنا جا ہے تقسیم کرنا جا ہے تقسیم کرنا جا ہے استے کوئی حصہ مقرر نہیں ہے بلکہ جتنا مال بھی تقسیم کرنا جا ہے اس کو بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر تقسیم کرے۔ بلاوجہ کم یا زیادہ کرنا مکروہ ہے۔ فقہ فنی کی تمام مستند کتب میں ای طرح ہے۔

(بدائع الصنائع ج٢ص ١٩٩٠ نقادئ عالمگیری ج٣ص ١٩١١ البحرالرائق ج٢ص ٢٨٨)
لبذا سوال فرکور بین سائل اپنی ملکیت کواگر اپنی اولا و کے درمیان زندگی ہی بین تقسیم
کرنا چاہتا ہے تو سب کے درمیان برابر تقسیم کرے اور چونکہ مال کا خود مالک ہے لہذا اس بین
سے جتنار کھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ سائل نے اپنے انقال کے بعد کی تقسیم کا جوسوال کیا ہے اس
کا جواب یہ ہے کہ سائل کے انقال کے بعد جتنی اولا دبیان کی گئی ہے اگر وہ سب زندہ ہوں
اور سائل کے انتقال تک کنبہ ان ہی افراد پر مشتمل رہے تو سائل کے کل ترکہ کو (کفن وفن کے
افر اجاب اور قرض وغیرہ کی اوا کی کے بعد ) ۱۸ حصول بین تقسیم کیا جائے گا جن بیل سے
افراجات اور قرض وغیرہ کی اوا کی حصد دیا جائے گا۔ واللہ ور صولہ اعلم بالصواب

زندگی میں جائیدا دیسیم کرنے کے دوران بیٹیوں کومحروم کرنے کی ممانعت

سوال:

ہارے ایک عزیز عبد الکریم صاحب نے دوسال پہلے اپنا مکان اسپے دو بیوں

عبدالمنان اورعبدالقیوم کے نام کردیا اور انہیں اس مکان میں علیحدہ علیحدہ تعین حصہ پر قبضہ بھی دے دیا اپنی حیات میں بیٹوں کے ساتھ رہے اور مکان میں بیٹیوں کو کوئی حصہ نہ دیا کیونکہ بیٹیوں کے سلوک پر نالاں تھے۔لیکن حیات میں ایک دو بارضرور کہا کہ مکان میں بیٹیوں کا مصہ نکال کررقم بیٹے بیٹیوں کو دے دیں گرعملا اس پر شدیدز ور نہ دیا۔ اب انقال کے تیسرے روز وصیت سامنے آئی جس کے مطابق باپ نے دونوں بیٹوں کو مالک تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بیٹیوں کو مکان میں سے حصہ دیں۔وصیت کی رائنگ ان ہی کی ہے گرکوئی گواہ اور اس کے سائن موجو ذہیں ہیں۔

آیا بینے حصہ دینے کے پابند ہیں یانہیں؟ آگاہ فرمائے۔

[سائل:سيدعثان الدين كراچي ]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں سائل کی صدافت پراعتاد کرتے ہوئے جواب ہے کہ ذندگی میں جب کوئی خض اپنی جائیداد کو اولاد کے درمیان تقیم کرے تو اس میں لڑے اور لڑکیوں کو برابر دیا ضروری ہے۔ بلا وجلڑ کیوں کو خدد ینا یا لڑکوں سے کم دینا ظلم ہے۔ سمی عبدالکر بم صاحب نے اپنی ذندگی میں اپنا مکان صرف اپنے بیٹوں کے نام کر کے اور بیٹیوں کو حصد خدد کر یقینا خلاف شریعت کام کیا۔ اگر چہان کے مالک بنانے سے ان کے بیٹے نہ کورہ مکان کے مالک ہوگئے اور لڑکیوں کا اس مکان میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ کین سوچنا چا ہے کہ والد کا بی گناہ قبر و حشر میں گرفت کا باعث ہوسکتا ہے۔ اس لیے بیٹوں کو چا ہے کہ دالد سے گناہ کا بوجھ کم کرنے حشر میں گرفت کا باعث ہوسکتا ہے۔ اس لیے بیٹوں کو چا ہے کہ دالد سے گناہ کا بوجھ کم کرنے ہدردی کا مظاہرہ کریں اور اپنی جانب سے آئییں بھی جائیداد سے نفع پہنچا کیں ۔ (جس وصیت ہدردی کا مظاہرہ کریں اور اپنی جانب سے آئییں بھی جائیداد سے نفع پہنچا کیں ۔ (جس وصیت نامہ کا سوال میں تذکرہ ہے اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہے کہ اولاد کے نیک عمل اور حسن سلوک سے فوت ہونے والے والدین کو فاکدہ پہنچتا ہے۔ کہ اولاد کے نیک عمل اور حسن سلوک سے فوت ہونے والے والدین کو فاکدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم کہنچ ہیں کہ والدین کے درجات میں بلندی اور ان پر ہونے والے والدین کو فاکدہ پہنچتا ہے۔ کہ اولاد ہے ہیں کہ والدین کے درجات میں بلندی اور ان پر ہونے والے عذاب میں کی کا کہ نامہ بہ بہت بڑا سب اولاد ہے خصوصاً اولاد کا باہمی مجبت سے دربنا اور بہنوں سے ہم روی کا کرنا شریعت میں بہت ہیں مطلوب ہے۔ واللّٰہ ور سولہ اعلم بالصوا ب

## جائيداد ميں مطلقة عورت كا حصه اور مرحوم كے نام سمینی کی طرف سے جاری ہونے والے واجبات كاشرى عكم

ا يك صحف (متنقيم ولدشهاب الدين ) مه مئى ٢٠٠١ ء كولا ولدفوت بهوگيا ـ مرحوم ٢٠٠٣ ء ايک میں اپی بیوی ( تکہت پروین ) کو پہلے ایک طلاق اور پھرتقریباً ساڑھے تمین ماہ بعد بقیہ دو طلاقیں دے کر نکاح سے فارغ کر چکا تھا۔لیکن مسلک اہل حدیث سے فتو کی کیکر بدستور از دواجی زندگی قائم رکھی۔مرحوم چونکہ سرکاری ملازم تھا اس لیے اس نے تمپنی کے نومینیشن فارم میں واجبات کی وصولیا بی سے لیے ۱۹۹۹ء میں اپنی بیوی (محکمت پروین) کو نامز د کیا تھا۔ اس پس منظر میں دو چیزیں دریافت طلب اور طل طلب ہیں:

(۱) ندکورہ تورت کے علاوہ مرحوم کے ورثاء میں والدہ ایک بھائی ایک بہن اور ایک سیمتی ہے۔ مرحوم کا تر کہ اور سرکاری واجبات میں ان ور ٹاء کا کیا حصہ ہوگا؟ اور آیا مرحوم کی بیوی اس میں حصہ دار ہوگی یا نہیں؟

(۴) سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے مینی نے مرحوم کے گھروالوں کو پنشن یا دیگرواجبات ادا کیے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہوگی ؟خصوصاً اس صورت میں جب کہ مرحوم نے واجبات کی وصولیانی کے لیے اپنی بیوی کو نامزد کیا تھا۔اس کی شرعی حیثیت کیا ہو می؟ آیا وہ واجبات ورثاء میں تقتیم ہوں سے یا مرحوم کی بیوی ان واجبات کی حق دار موكى؟[سائل: تمكيم زين افغاني 'نيوكرا في ] م

جواب:

سوال ذکور میں سائل نے جومورت حال بیان کی ہے اس کے مطابق مرحوم (متنقیم) کی بیدی (محبت) سی مینیت سے مرحوم کے مال میں حصدوار نہیں ہے۔ کیونکہ مم ۲۰۰۰ء میں وہ مرحوم کے نکاح سے کمل طور پر فارغ اور خارج ہو پیکی تنی۔ اہل صدیث کے فتوی پھل

کرتے ہوئے مرحوم نے جو دن ندکورہ عورت کے ساتھ گزارے وہ خالصۃ حرام کاری میں گزارے وہ خالصۃ حرام کاری میں گزارے ہے۔ جس کے لیے عورت پر لازم ہے کہ وہ صدق دل سے اپنے اس جرم کی تو ہہ کرے اور مرحوم کے ورثاء پر لازم ہے کہ وہ مرحوم کے اس گناہ کی بخشش کے لیے خصوصی دعا اور ایسال ثواب کا اہتمام کریں۔

اب مرحوم کی کل جائدادخواہ وہ ممپنی کی طرف سے ملنے والے واجبات ہول یا کوئی واتی مرحوم کی کل جائدادخواہ وہ ممپنی کی طرف سے ملنے والے واجبات ہول یا کوئی ذاتی پراپرٹی اور بینک بیلنس سب کا سب مرحوم کے صرف اور صرف تین ورثاء میں تقسیم ہوگا (ایک والدہ ایک بھائی اور ایک بہن) اور اس کا طریقہ درج ذیل ہے:

المسئلة من ۲۸=۱۸

والده ایک بهمائی ایک بهن ا ۵

۵ i• ۳

یعنی مرحوم کی کل جائیداد (بشمول دیگر واجبات) کے ۱۸ حصے کیے جائیں گے جن میں سے مرحوم کی والدہ کو تین حصے بھائی کو دس حصے اور بہن کو پانچ حصے دیے جائیں گے -مرحوم کی اور سمانقد مطلقہ بیوی کا شرعاً کوئی حصہ بیں ہے - جہال تک پنشن کا معاملہ بیتو وہ جائیداد میں شامل نہیں ہے بلکہ حکومت کی طرف ہے کسی بھی نامزد کردہ فرد کے لیے عطیہ و جہہ ہے ۔ بہن شامل نہیں ہے بلکہ حکومت کی طرف ہے کسی بھی نامزد کردہ فرد کے لیے عطیہ و جہہ ہے ۔ لہذا بیر قم حکومت جن افراد کے نام پر جاری کر ہے وہ اس کے مالک ہول گے۔ لیا اللہ ورسولہ اعلم بالصواب واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

اگر کسی شخص کے ورثاء میں ایک وارث اہل حدیث ہوتو .....

سوال:

زید کنوارہ تھااس کا انتقال ہو گیا۔ بہما ندگان میں ایک بھائی اہلحدیث اور تین بھائیوں کاتعلق مسلک منی بربلوی سے ہے۔ ارشاد فرمائیں کہ زید کی ورافت میں اہلحدیث وہائی بھائی کا کچھ حصہ شرعاً لگتا ہے یا نہیں؟ مفصل جواب ارشاد فرما کیں۔مرحوم کا تعلق اہل سنت سی بریلوی سے تھا۔ والدین کا پہلے ہی ہے انتقال ہو چکا ہے۔

[سائل: محمر يوسف صابرسعيدي نيوكراجي]

#### جواب:

علم فقداورعلم میراث کی تمام کتب میں بی مسئلہ موجود ہے کہ میت اور وارث کے درمیان اگر دین کا اختلاف ہوتو وہ آپس میں ایک دومرے کے وارث نہیں ہول گے۔ سراجی اور شریفیہ میں ہے کہ: '' والمشالث اختلاف الدینین فلا یوث السکافور مین المسلم اجماعا لقوله علیه السلام لا یتوارث اهل ملتین شتی '' (افرجدابوداودوالداری) میراث نہ پانے کا تیسرا سبب وارث اور میت کے فد بب کا الگ ہونا ہے۔ لبذا کا فرخض بالا تفاق مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ ملڑ کا لیگ ہونا ہے۔ لبذا کا فرخض بالا تفاق مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ ملڑ کا لیگ ہونا ہے۔ لبذا کا فرخوش فد بب مسئولہ میں وارث نہیں ہو سکتے۔ (سراجی مع شرح شریفیہ میا) لبذا صورت مسئولہ میں زید کا جو بھائی بد فد ہب ہاں کی بدعقیدگی اگر مسلمہ علماء کے فتو کی کے مطابق صد کفر تک میں زید کا جو بھائی بد فد ہب ہاں کی بدعقیدگی اگر مسلمہ علماء کے فتو کی کے مطابق صد کفر تک برعقیدگی موجود ہا وراگراس کی بدعقیدگی مدافر کو بینی مدافر کو بینی نہ بدوتو وہ میت کا وارث بوگا۔ والله ور سوله اعلم بالصواب بدعقیدگی مدافر کو بینی نہ بدوتو وہ میت کا وارث بوگا۔ والله ور سوله اعلم بالصواب

# کسی شخص کی جائیداد میں ساس اور مندوں کا حصہ ہوتا ہے یانہیں؟

#### سوال:

میں ضامن علی مرحوم کی ہوہ ہوں۔ میری جائیداد کے مالک میرے سرتھ۔ سرنے یہ پائٹ میرے شوہر نے اپنی وفات سے پہلے میرے نام کرادیا تھا۔ اور میرے شوہر نے اپنی وفات سے پہلے میرے نام کرادیا تھا۔ میں نے یہ پلاوٹ گیارہ لاکھ پچاس ہزار میں نے دیا ہے اس مکان پر چھ لاکھ کا قرض ہے۔ قرض کی رقم نکال کر پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے بچتے ہیں۔ میری ساس صاحبہ یہ کہتی ہیں کہاس رقم سے میری لڑکوں کا بھی حصہ دیا جائے جب کہ میری تمام ندیں شادی شدہ ہیں اور یا حیثیت ہیں۔ میں شری طور پرترکہ کی رقم وارثوں میں کس طرح تقیم کروں۔

میرے عزیز واقارب بیہ ہیں: میں میری ساس میری ساندیں میرے سبینے اور میری ۵ بیٹیاں۔ شرعی طور پراس قم سے حصے نکال کرمیری رہنمائی فرمائیں۔ ہیں آپ کے لیے دعا گورہوں گی۔[سائلہ: بیوہ ضامن علی مرحوم شاہ فیصل کالونی]

#### جواب:

صورت مسئولہ میں فدکورہ پلاٹ اگر واقعہ سو ہے اپنی زندگی میں سائلہ کے نام کردیا تھا تو سائلہ تنہا اس مکان کی مالکہ ہے اور جب تک سائلہ زندہ ہے اس مکان میں کی کا بھی حصہ نہیں ہے۔ کیونکہ وراخت کے مطابق حصوں کی تقسیم کاعمل آدی کے مرنے کے بعد جاری ہوتا ہے۔ زندگی میں ہرخض کو اپنی ملکیت میں جائز تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ صورت مسئولہ میں پہلی بات یہ ہے کہ سائلہ پر فہ کورہ بلاٹ کی رقم کوتقسیم کرنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی فی الوقت اس رقم میں کی کا حصہ ہے۔ اگر سائلہ اپنی اوالا د کے درمیان بلاٹ کی رقم کوتقسیم کرنا چاہے تو بر ابر تقسیم کرے گئ کی بیشی ممنوع ہے۔ جہاں تک سائلہ کی ساس اور نندوں کا حصہ ہے۔ سائلہ کی اولاد کے درمیان (شرعی طریقہ کے حصہ ہوگی۔ سائلہ کی زندگی میں نہ کورہ رقم میں سے اپنی سائلہ کی اولاد کے درمیان (شرعی طریقہ کے مرنے کے بعد این کا کوئی حصہ ہے۔ سائلہ مطابق ) تقسیم ہوگی۔ سائلہ جب تک زندہ ہے اگر وہ زندگی میں نہ کورہ رقم میں سے اپنی سائلہ و اولاد کو جورہ بینا چاہتو و دے اور نہ دینا چاہتو دے اور چاہتو نہ دے۔ ایک طری اولاد کو جمی سائلہ کے انتقال کے اولاد کو درمیان تقسیم ہوگی ساس اور نندوں کا کوئی حصہ بیس ہوگا۔ واللہ و درسولہ اعلم بالصواب

# بیوی کے انتقال کے بعداس کے زیورات اور سامان جہیز کا تھم

سەال:

میری ڈیڑھسال پہلے شادی ہوئی اور اس کے بعد میری اہلیہ بیار ہوئی جس کا علاج

میں نے اپنے بیبوں سے کرایا اور میری بیوی کے گھر والوں نے اس سلسلے میں کوئی تعاون نہیں کیا بلکہ بیاری کے زمانے میں وہ چیزیں جو کہ جہیز میں میری بیوی لائی تھی وہ انہوں نے بیجانا شروع کر دیں اور اب اس کے بعد وہ سارا جہیز ما نگ رہے ہیں۔ از روئے شرع میری بیوی کے انقال کے بعد ان زیورات اور دیگر سامان جو کہ جہیز میں آیا تھا'اس کا شرعا کیا تھم ہے؟ [سائل: عبدالغفارُنارتھ کراچی]

#### جواب:

صورت مسئولہ کا جواب یہ ہے کہ شادی ہیاہ کے موقع پرلڑی کوجو چیزیں جہیز میں (زیورات اور دیگر سامان) دیا جاتا ہے وہ سب لڑی کی ملکت ہوتا ہے کی اور کا شرعا اس پر کوئی حق جہیز میں ہے۔ بلکہ شرع علم یہ ہے کہ اگر ہوی کوشو ہر طلاق دید ہے اور دونوں میں علیحد گی جو جائے تو ہوی ہی اس تمام ساز وسامان کی حقد ارہے جواسے جہیز میں دیا گیا تھا۔ ای طرح جب ہوی کا انتقال ہو جائے تو شو ہر یا کوئی اور اس مال کا تنہا ما لک یا حقد ار نہیں بلکہ وہ سب پچھ جو عورت کی ذاتی ملکہ تنہا اس کے مرنے کے بعد وہ شرعی قانون کے مطابق ور ثاء میں تقسیم ہوگا۔ چنانچہ اعلی حضرت امام الجسمت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمة والرضوان کستے ہیں: ''وہ مال تمام و کمال خاص ملک عورت ہے۔ دوسرے کا اس میں پچھ حق نہیں۔ ''فی رد المحتاد : کل احد یعلم ان المجھاز ملک المر أة و انه اذا طلقها تا خذہ کله و اذا ماتت یورث عنها و لا یختص بشینی منه ''۔ (تاوی رضویہ ۵ ص ۲۳ تدیم) اس طرح علامہ شامی علیہ الرحمة کلے ہیں: ''قال الشیخ الامام الاجل الشهیلہ : اس قول پر دیا جائے کہ جمیز عورت کی ملک ہے۔ اس قول پر دیا جائے کہ جمیز عورت کی ملک ہے۔ اس قول پر دیا جائے کہ جمیز عورت کی ملک ہے۔ اس قول پر دیا جائے کہ جمیز عورت کی ملک ہے۔

ای طرح تورالابصاری ہے: ' جھن ابنت بہ بہ از وسلمھا بذالك ليس له الاسترداد منها وبه يفتى '۔ (تورالابسارج سم ٢٢٨) باپ ائى بنى كوجب جيزد ے كي توباپ كو اپن لينے كاكوئى حق نہيں ہے۔ يعنى يدسب كھ بنى كى مكيت ہے۔ اس رفتوى ہے۔

البذا صورت مستولہ میں بوی کے کھر والے بیاری کے زمانہ میں جہیز میں سے جو

چیزیں گھر لے گئے تھے اور جو ابھی تک شوہر کے یہاں باتی ہیں وہ سب چونکہ بیوی کی ناتہ ملکیت تھا'شری قانون کے مطالق وہ سب بیوی کے ورثاء میں درج ذیل طریقے پرتقسیم ہوءً ہوں۔
المسئلة من سنة ۲

یعنی مرنے والی خاتون کے جہیز اور دیگرتز کہ کے کل چھے جوں گے جن میں ستہ۔ شوہرکوتین کال کوایک اور باپ کودو جھے کمیں گے۔واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب



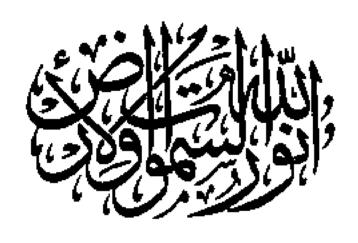

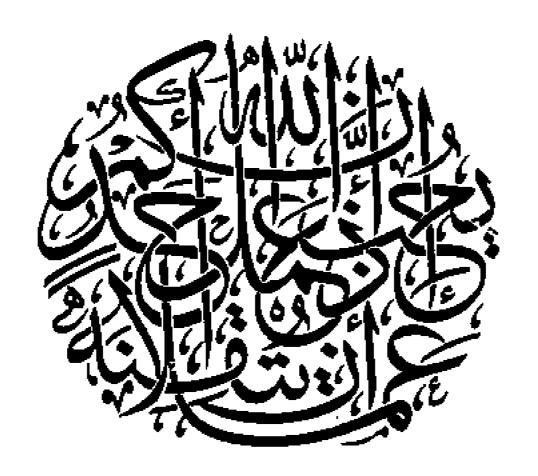



# بِسِّهُ اللَّهِ التَّهُ الله وسعها " "لا يكلف الله نفسا الا وسعها " برايك اشكال كاجواب

سوال:

"لا یکلف الله نفسا الا و سعها "یعنی الله تعالی سی کواتی آز مائش میں نہیں ڈالٹا مگر جتنا وہ برداشت کر سکے بعض اوقات دیکھا گیا کہ سی کوکوئی غم صدمہ پریشانی لاحق ہوئی اور وہ اسے برداشت نہ کرسکا اور ہارث فیل ہونے کے سبب انقال کر گیا' اس اعتبار سے آیت کا مفہوم کیا ہوگا ؟ ملل جواب ہے منون ومشکور فرما کمیں۔[سائل:محمرشاہنواز ملیز کراچی]

جواب:

صورت مسئوله کا جواب یہ ہے کہ آیت مبارک الایکلف الله نفسا الا وسعها "
معنوی اعتبارے عموم پرنہیں ہے۔ بلکہ اس ہے دینی معاملات اور شرعی احکام مراد بین لیمنی اللہ تبارک وتعالی برخص کواحکام کا اتنائی مکلف فرما تا ہے جس قدروہ استطاعت رکھتا ہے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ کا اگا حصداس پرواضح دلیل ہے کہ "لها ما کسبت و علیها ما کتسبت "بر نفس کے لیے اس کا اجروثواب ہے جووہ نیک اعمال کرے اور اس کا عذاب ہے جووہ بنفس کے لیے اس کا اجروثواب ہے جووہ نیک اعمال کرے اور اس کا عذاب ہے جووہ بداعمالی کرے۔ "لایکلف الله نفسا الا وسعها" کے بیان کردہ مفہوم کی تائید قرآن عکیم کی دیگر آیات ہے جی ہوتی ہے جسے فرمایا: 'یوید گا الله بیکم الیسو و آلا یوید بیکم العسر"۔ دیگر آیات ہے جسے فرمایا: 'یوید گا ارادہ فرما تا ہے نہ کر تنگی کا۔ اس طرح فرمایا: (البقرہ: ۱۸۵) الله تعالی مند تنہیں رکھی۔ "و مَا جَعَلَ عَلَیْکُم فِی اللّٰینِ مِنْ حَوْجٍ " (الج: ۱۸۵) الله تعالی نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی مشقت نہیں رکھی۔

ان آیات سے واضح مواکر الایکلف الله نفسا الا وسعها "میں عدم تکلیف سے مراداموردیدید اور اعمال وافعال بیل چنانچ متازمفسر قرآن علامدابوحیان اندلی الایکلف

الله "كقسير مين لكصة بن ا

"لا يكلف الله نفسا الا وسعها خبر من الله تعالى اخبر به انه لا يكلف العباد من افعال القلوب والجوارح الا ماهو في وسع المكلف و مقتضى ادراكه و نيته". (الجم الحيط ٢٢٠ ص٢٠)

یعن آیت مبارکہ' لایہ کلف الله نفسا الا و سعها''ایک خبر ہے جس کے ذریعے اللہ نتعالیٰ نے بیہ بتایا کہ وہ بندوں کو ظاہری اور باطنی افعال کا اسی قدر مکلف فرما تا ہے جتنا بندے کی استطاعت اور اس کے ادراک ونیت کا تقاضا ہوتا ہے۔

اس طرح آیت ندکوره کی تفسیر میں امام بغوی علیه الرحمة فرماتے ہیں:

"روى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه قال هم المؤمنون خاصة وسع عليهم امر دينهم ولم يكلفهم فيه الا مايستطيعون كما قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله تعالى و ما جعل عليكم فى الدين من حرج". (معالم التريل عاص ٣٠٢، تغير فازن عاص ٢٢٢)

یعنی حضرت سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فاص مؤمنین مراد ہیں جن پر الله تعالی نے ان کے دینی معاملات کشادہ فرماد ہے اور انہیں اتناہی وینی امور میں مکلف فرمایا جتنی وہ استطاعت رکھتے تھے جیسا کہ البقرة: ۱۸۵ اور الجج: ۸ میں اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

آبيت مباركه ومِن كلِ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ "

سوال:

سوں، قرآن شریف میں آیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بیدا کیے ہیں۔ جب کے مختف ( ایجوا) کا جوڑ انہیں ہوتا؟ وضاحت فرمادین نہایت ممنون ہوں گا۔

[سائل: سيدذ والفقارعل (ايف لي ابريا)]

#### جواب:

قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ''وَمِنُ کُلِّ شَیْءِ خَلَقْنَا زَوْ جَیْنِ لَعَلَّکُمْ نَذَکَّرُوْنَ 'O''
اور ہم نے ہرچیز سے جوڑ ہے جوڑ ہے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ (الذاریات: ۹۶)
اس آیت کو پڑھ کر بعض لوگوں کو غلط نہی ہوتی ہے کہ جب ہر چیز کا جوڑا بنایا گیا ہے تو
مخنث کا جوڑا کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) عربی میں جب کوئی چیز '' کو نظرے بیان کی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اُس سے ہر ہر فرد مراد ہو بلکہ کی مرتبہ یہ اکثری تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ چیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خد خد (پرندہ) نے ملک بلقیس کے متعلق کہا: '' و اُو یُسٹ مِن مُکل شئیء '' اُسے ہر چیز حاصل ہے۔ (المل: ۲۲) اس میں ملکہ بلقیس کے لیے '' کل شئیء '' کا لفظ آیا ہے حالانکہ اُسے دنیا کی تمام چیزیں حاصل نہ قیس بلکہ دنیا کا کوئی بھی شخص ایبانہیں جس کوتمام چیزیں حاصل ہوں۔ خد خد کی مرا دیتھی کہ بلقیس کو چیزوں کی ایک بہت بڑی تعداد حاصل ہے۔ ای طرح جس آیت میں سے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے اُس سے مراد سے ہے کہ ہم نے اکثر چیزیں ایک بنائی ہیں جو جوڑ رے والی ہیں۔ کیونکہ بعض چیزوں کو اللہ عزوا کا ان کی نہیں ہے۔ ورنہ بنائی ہیں جو جوڑ رے والی ہیں۔ کیونکہ بعض چیزوں کا جوڑ ہے والا ہونا الازی نہیں ہے۔ ورنہ مخرض نے آج مخنث کی بناء پر اعتراض کیا ہے' کل فرشتوں کی بناء پر اعتراض کرے گا! اس معرض نے آج مخنث کی بناء پر اعتراض کیا ہے' کل فرشتوں کی بناء پر اعتراض کرے گا! اس معرض نے آج مخنث کی بناء پر اعتراض کیا ہوڑ ہیں۔ تا کہ اللہ کی قدرت کی یہ دونوں جہیں ماد ہیں۔ تا کہ اللہ کی قدرت کی یہ دونوں جہیس معلوق پر آشکار اہو جائمیں کہ وہ جوڑ ہے والی چیزیں بیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور ہے اور ہے والی چیز ہمی قادر ہے اور ہے۔ ورنہ والی چیزیں بیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور ہے۔ ورنہ والی چیزیں بیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور ہے۔ ورنہ والی چیزیں بیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور ہے۔

(۲) دومرایه که آیت میں صرف اتنافر مایا ہے کہ 'نہم نے ہر چیز کا جوڑ اتخلیق فر مایا'۔ یہ بیس فر مایا کہ وہ جوڑاتم پر ظاہر بھی فر مایا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ممکن ہے کہ کسی چیز کا جوڑا (تخلیق کے مایا کہ وہ جوڑاتم پر ظاہر بھی فر مایا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ممکن ہے کہ کسی چیز کا جوڑا (تخلیق کے اعتبارہے) موجود ہواور ہم پر اُس کا حال ظاہر نہ ہو۔ چنانچہ مخنث (بیجوا) اگر چہ عوام کے نزد یک نے کرومو نث دونوں اقسام سے خارج ہو کیکن اللہ عز وجل کے نزد یک اُس کا خدکر یا مو نث ہونا متعین ہے۔ کیونکہ وہی اس کو تخلیق فر مانے والا ہے۔

علامه جلال الدين محلى عليه الرحمة سورة الليل كي تفسير مين فرمات بين:

(وما حلق الذكر والانشى) ادم و صواء و كلّ ذكر و كلّ انشى والخنشى المشكل عندنا ذكر او انشى عند الله تعالى فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلّم ذكرا و لا انشى. (ترجمه) الله عز وجل كاارشاد كه أس في جوجى فدكرا ورمونث بيدا فرمايا أس كي تتم إس مين فدكر ومؤنث سے في تو حضرت آدم و ﴿ الله عليما السلام مراد بين في بر اور برمونث مراد ہے۔ جہال تك خُنشى ( آيجو ہے ) كا معالمه ہے تو وہ ہمارے نزد يك بي يجرب بي يحيده ہے ورند الله عز وجل كے نزد يك وه فدكر يا مؤنث ميں شامل ہے۔ يهى وجہ ہے كه اگر يحقف بي تتم كھائے كه وه كي بجل يا مؤنث ميں شامل ہے۔ يهى وجہ ہے كه اگر سے گفتگونيوں كر ہے كا كي وجہ ہے كہ اگر سے گفتگونيوں كر ہے كا كي وجہ بي جائے گی۔ (جالين مع ماشية الجمل جم م٥٣٥ مطبوم كرا بى مقدم الله ميں شامل ہے۔ البنا الن سے كلام كر نے كي صورت ميں قتم ثوث جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا ميں شامل ہے۔ البنا الن سے كلام كر نے كي صورت ميں قتم ثوث جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا ميں شامل ہيں۔

(٣) آیت میں جوفر مایا کہ '' ہم نے ہر چیز کا جوڑ آتخلیق فر مایا ''اس سے مرادیہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑ آتخلیق فر مایا '۔ جیسے ' رات ' کے مقابل' ' دن ''اور '' سفیدی'' کے مقابل' ' سیابی' 'اور'' آسان ' کے مقابل' ' زمین' بیدا فر مائی۔ ای طرح جان دار چیز ول کے مقابلہ میں بے جان چیز یں بیدا فر مائیں۔ جان دار چیز دل میں نمام انسان داخل ہیں خواہ مرد ہول یا عورتیں یا پیجڑ ہے۔ اور جتنی چیز یں بے جان ہیں وہ سب کی سب انسانوں کے مقابل ہیں۔ یول تیجڑ ول کواگر مطلقا انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ان کا جوڑ (اور مقابل) بے جان چیز یں ہیں۔ لہٰذا تیجڑ ول کو بے جوڑ ہم کھنا درست نہیں ہے۔

مُفرِشهر حفرت الوالفضل سيدمحود آلوى حنى بغدادى عليه الرحمه الى آيت مبادكه كي تفيير من حفرت مجاهد هذا اشارة الى تفيير من حفرت مجاهد هذا اشارة الى المستضادات والمستقاب الات كالمليل والنهاد والشقوة والسعادة والهدى والتقلال والسماء والارض والسواد والبياض والتصحة والمرض الى غير

ذالك ورجمه الطبوى باته ادلّ على القدرة "(ترجمه) حضرت مجابد نے فرمایا: جوڑے سے مراویہ ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد اور مدمقابل پیدا کیا گیا ہے 'جیسے دن اور رات ' بیختی اور خوش بختی مرایت اور گراہی زمین و آسان سیاہی اور سفیدی صحت اور بیاری وغیرہ وغیرہ اور خوش بختی مراجری نے اس قول کوتر جیجے دی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی قدرت کی زیادہ متائید ہے۔ (روح المعانی جزیر ۲۵ مطبوعہ بیروت)

ہاری اس گفتگو ہے جو باتیں سامنے آئیں ان کا خلاصہ بیہ ہے:

- (۱) آہتِ مبارکہ کا بیار شادکہ '' ہم نے ہر چیز کا جوڑ اتخلیق فرمایا' اس سے ہر چیز مراد نہیں ہے بلکہ اکثر چیز بین مراؤسیں ۔ لہٰذا اگر ہیجو ول کا جوڑا نہ بھی ہوتو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ بلکہ اس میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے اپنی قدرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ بتایا کہ وہ جوڑے والے اور بے جوڑے والے ہرطرح کے لوگ پیدا کرنے پر قادر ہے۔
- (۲) جس آیت میں ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کرنے کا تذکرہ فر مایا گیا۔ ہے اُسدیس ہے ہیں اور اس کے اور ظاہر فر مادیا ہے البندا ہے ہم تنہ ہر چیز کا جوڑا ہونا لوگوں پر واضح اور ظاہر فر مادیا ہے البندا ہے ہم تاک ہے کہ ایک چیز لوگوں کی نظر میں بے جوڑ ہوا ورعلم البی میں اُین کا جوڑا موجود ہو۔ اس لیے اگر کوئی چیز بہ ظاہر پیچیدہ اور بے جوڑ نظر آتی ہے تو یہ بندہ کی نگاہ اور پیچھ کا تصور تو ہو سکتا ہے لیکن خلیقِ البی کا اس میں کوئی قصور اور نقص نہیں ہے۔ معترض کا اعتراض تب مکتا ہے لیکن خلیقِ البی کا اس میں کوئی قصور اور نقص نہیں ہے۔ معترض کا اعتراض تب درست ہوتا جب آیت میں یہ فرمایا گیا ہوتا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑ الوگوں پر ظاہر فرمادیا۔ جب کہ آیت میں ایسانہیں فرمایا گیا۔
- (٣) آیت میں جوڑے کا جولفظ فر مایا گیا ہے وہ 'مرمقابل' کے معنی میں ہے۔ مرادیہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مرمقابل پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا ہیجوا چونکہ انسان ہونے کی وجہ سے جان دار چیز وں میں شمار ہوتا ہے اس لیے اس کامذ مقابل بے جان چیز یں ہیں۔ سے جان دار چیز وں میں شمار ہوتا ہے اس لیے اس کامذ مقابل بے جان چیز یں ہیں۔ واللّٰه ورسوله اعلم بالصواب

# حجرۂ رسول طبی کیا۔ حجرۂ رسول طبی کیا۔ سے بعد سیدہ عائشہ کا وہاں جانے سے کریز کرنا کے بعد سیدہ عائشہ کا وہاں جانے سے کریز کرنا

#### سوال:

حضرت عا مُشهرضي الله عنها حضور مُكَانِيكِم كي قبر انور اور حضرت ابو بمرصديق رضي الله عنہ کی قبر پرتشریف لے جاتی تھیں لیکن حضرت عمر کے وصال کے بعد آپ نہیں جاتی تھیں۔ آخر كيول؟ [سائل: قارى الطاف حسين معيدي كراجي ]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور ماتی کیا ہم میرے حجرے میں وفن ہوئے میں بغیر جیا در اوڑھے بے جیابانہ حاضر ہوتی اور کہتی:" انسما هو زوجی "(بیمیرے شوہر ہی تو ہیں ) پھرمیرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنن ہوئے جب بھی میں بغیرا حتیاط کے چلی جاتی اور کہتی: ' انھا ھھا زوجی وابی '' (میمیرے شوہراور باب ہی تو ہیں) پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عند دنن ہوئے تو میں نہایت احتیاط کے ساتھ چا درے کہی موئى حاضر موتى اس طرح كهكوئى عضوكهلاندر بيت "حياء من عمر دضى الله عنه" (حضرت عمرے شرم کی وجہ سے )۔ (منداحمہ ج ۲۰ ۳۰۳ المتدرک ج ۳ ص ۱۲ مجمع الزوائدج ۸ ص ۲۹۔ جه ص ١٣٤ الملفوظ ج ١٣٥ م مثرح فيحمسلم ج ٢٥٠ ١٥٥)

مندرجه بالاردايت كي آخرى الفاظ بينشاندى كرتے بيس كه حضرت عائشه رضى الله عنہانے بارگاہِ نبوی میں حاضر ہونا بہوجہ عمر رضی الله عند تزک ندفر مایا تھا بلکہ حضرت عمر رضی الله عند کی وجہ سے کافی احتیاط کے ساتھ بابردہ حاضر ہوتی تھیں۔ لہذا میہ کہنا غلط ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہانے وصال عمر کے بعد وہاں جانا ترک کردیا تھا۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

# شرط کے متعلق ایک حدیث کی سند پراعتراض کا جواب

(۱) حدیث سیح کے لیے چند لازمی شرائط میں ہے رہی ہیں کہ(۱)راوی ثقہ ہو(۲) کامل الضبط ہو (۳) متقن ہو (۷) سند میں اتصال ہو۔ جب کہ پیج مسلم کی روایت ہے: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" ايك صاحب جواسيخ آپ كوعالم وین کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیر حدیث شریف' راوی کی ذکر کر کر دہ شرائط پر پوری نہیں ہے بلکہ راوی کی شرا بط اور اس حدیث میں مکرا ؤ ہے۔

كياان كى بيربات درست ہے۔؟ ان كى اس بات كو مان كينے سے احاد يث صحيحہ سے اعمّادتو مجروح نہیں ہوتا؟ ایسے خص ہے ملنے جلنے کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟

 (۲) وہ عالم صاحب میں کہتے ہیں کہ سندِ حدیث کا تعلق امورِ دین سے ہے؟ کیا ہہ بات درست ہے یا خلاف شرع ہے؟ اپناجواب عنایت فر ما کرعنداللّٰہ ماجور ہول۔

[سائل:محرفيمل F.Cايريا كراچى ]

#### جواب:

سوال مذکور میں مسلم شریف کے حوالہ ہے جو حدیث پاکتحریر کی گئی ہے اس کے الفاظ اسطرح بين:" من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرط مأته مترة "لعنی جس نے کوئی الیی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہ ہویا اس کے مخالف ہو'اس کا اعتبار تنہیں اگر چہوہ سومر تبہشرط لگائے۔تقریبا انہی الفاظ کے ساتھ امام بخاری علیہ الرحمة نے بھی ا بني سيح ميں اس روايت كونش فر مايا\_ (و كيھے: سيح بخارى:٢٥١١، صيح مسلم:١٥٠١)

سوال میں جن الفاظ کے ساتھ حدیث شریف تحریر کی گئی ہے وہ سنن نسائی سنن ابن ماجهٔ مسنداحمد اور کنز العمال وغیرہ میں موجود ہے۔حوالہ کے لیے و کیھئے:سنن نسائی ج۲ ص ۲۴۹ 'ابن ماجهص ۱۱ 'مسند احمد بن طنبل ج ۸ ص ۱۲۴۴ 'رقم : ۴ ۳۶۳ ۴ '' کنز العمال ج ۱۰

صدیث مذکور کے متعلق جن صاحب نے بیکہا ہے کہ اس حدیث اور راوی کی شرا لَظ میں

مکراؤ ہے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس دعوے کی وضاحت کریں اور ثابت کریں کہ بیہ صدیت صحت کی شرا لط پر بوری نہیں ہے۔اس کے بعد ہی جواب کی مزید وضاحت ہوگی۔ (۲) سند حدیث کاتعلق بلا شبه امور دین سے ہے کہ اس کالحاظ ضروری ہے حضرت سیدنا عبدالله الإسناد لقال من شاء ما شاء" (صحیمسلمجاس ۱۲)اسناد کاتعلق اموردین سے ہے اگراسنادنہ ہوتی تو ہر خص اپنی مرضی ہے جو حیاہتا کہد یتا۔والله ورسوله اعلم بالصواب

# سياه عمامه باند صنے كى فضيلت

#### سوال:

سناه عمامه باند صنے کی کیا فضیلت ہے۔ احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں وضاحت فر ما ئىس؟ [سائل: سىد بايرعلى كراجي]

#### جواب:

ساہ عمامہ باندھنے کی فضیلت میہ ہے کہ میہ نبی اکرم ملٹی لیائم اور کئی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی اللہ م مكه كے دن مكه ميں داخل ہوئے اس وقت آپ ملتی ليائی نے سياہ ممامه باندھا ہوا تھا۔ (صحیح سلم ج اص ۹ سام 'شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۲۳)

ای طرح حضرت جعفر بن عمر و بن امیه رضی الله تعالی عنداینے والدیے روایت کرتے میں وہ کہتے ہیں کہ میری نظروں کے سامنے اب بھی بیمنظر ہے کہ رسول اللہ ملٹی فیلیا ہم سیاہ عمامہ باند هے منبر پرتشریف فرماہیں۔(الی اخرہ)(سنن نسائی جوم ۲۹۰ شرح سیح مسلم جوم ۳۷۵) امام ابو بكر ابن الى شيبه (متوفى ٢٣٥ هه) نے اپنى معروف كتاب "المصنف" بيس سياه عمامه سے عنوان ہے متنقل باب باندھا ہے اس میں مختلف صحابہ کے حوالہ سے سیاہ عمامہ کے استعال پر ۲۲ روایات ذکر کی ہیں۔جن میں سے جارروایات میں نبی اکرم ملتی ایکی کے سیاہ عمامداستعال فرمانے كا ذكر ہے أيك روايت بيس حضرت جرئيل البن عليدالسلام كے حواليہ ے ہے کہ آنہوں نے فرعون کے غرق ہونے کے دن سیاہ عمامہ باندھا ہوا تھا۔ بھیدسترہ روایات

میں متفرق طور پر مختلف صحابہ کرام کے سیاہ عمامہ استعمال کرنے کا ذکر ہے۔ جن میں حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهٔ حسنین سیدنا علی مرتضی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهٔ حسنین کر میمین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه اور حضرت ابوالدردا ' رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے اساء کرا می سرِ فہرست ہیں۔

( مصنف ابن ابی شیبه ج ۵ ص ۸ سا "مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت )

البندا سیاہ عمامہ باندھنا شرعاً نہ صرف جائز وستحسن ہے بلکہ نبی اکرم ملی اللہ اور جلیل القدر صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اگر پچھلوگ اس رنگ کے عمامہ کوا بنا نہ ہی شعار بنالیس تو اس کا شرع سے تعلق نہیں۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

# عمام كاشمله سينے براكانے كاتھم

#### سوال:

زیدصاحب ایک مسجد میں امامت کرواتے ہیں اور جب نماز پڑھانے کا قصد کرتے ہیں تو قصد البیخ عمامے کے ایک شملے کو اپنے سیدھے کندھے کی طرف آگے کو لے آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یمل سنتِ رسول مُنٹی اللّاج میں سے ہے۔ دلائل کی روشنی میں اصلاح فرما کیں؟[سائل: محدزاہد' شاہ فیصل کا لونی]

#### جواب:

عمامہ کے شملہ کو بیچھے لڑکا نا اور سینے پر لے آنا دونوں طریقے حدیث شریف سے ثابت
ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے: حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے
ہیں کہ رسول اللہ مُنٹی ہیں ہے میرے سر پرعمامہ باندھا تو اسے میرے آگے اور میرے بیچھے کی طرف لئے لئے دیا۔ (سنن ابوداؤدج ۲۰۹۳، تم: ۲۰۹۵، مثلو قشریف ۳۳۳۹)

أعلامه على قارى حنى رحمة الله تعالى عليه حديث ندكور كي شرح كرتے موئے لكھتے ہيں:

"قال ابن الملك: اى أرسل لعمامتى طرفين احدهما على صدرى والاخر مين خلفى و روى ابن ابى شيبة عن على كرم الله تعالى وجهه انه المرايمة عممه بعمامة واسدل طرفيها على منكبيه وفى شرح السنة قال محمد

بن قیس: رأیت ابن عمر رضی الله تعالٰی عنهما معتما قد ارسلها بین یدیه ومن خلفه''. (مرتات شرح مشکوة ج۸ص۱۳۱)

لین ابن الملک نے حدیث مذکور کا مفہوم سے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم ملی اللہ اللہ حضرت عبد الرحمٰ اللہ تعالیٰ عنہ کے عمامہ کے دوشملے چھوڑے۔ ایک شملہ کوسینہ پر اور دوسرے کو پیچھے کی جانب لٹکایا۔ امام ابن ابی شیبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملی آئیلی نے ان کے سر پر عمامہ باندھا اور ان کے کا ندھوں پر دوشملے چھوڑے۔ شرح النہ میں ہے کہ محمد بن قیس نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما کو عمامہ باند ھے ہوئے دیکھا انہوں نے ایک شملہ آگے اور ایک شملہ پیچھے کی طرف لٹکایا ہوا تھا۔

ندکورہ دلائل کی روشنی میں واضح ہوگیا کہ تماہے کے شملہ کو سینے پرلٹکا ٹانبی اکرم ملٹی آلیم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے اور سنت ہے۔ واللّٰہ ور سولہ اعلم بالصواب

# عمامه ميں اعتجار کا شرعی حکم

#### سوال:

اعتجار کس صورت میں ہوتا ہے؟ ٹو پی پہنے ہوئے یا بغیرٹو پی کی صورت میں؟ [سائل:محمدانصل قادری کورتگی]

#### جواب:

اعتجار کے مسئلہ پربطور تمبید اولا یہ بات جانی چاہیے کہ زمانۂ جاہلیت میں مختلف رسومات کی طرح سر پر عمامہ کہ طرح کپڑ البیٹنا بھی رسم ورواج کا ایک حصہ تھا۔ اور وہ لوگ بغیر نو پی کے سر پر عمامہ با ندھا کرتے تھے۔ نبی اکرم ملتی آئیم نے مسلمانوں کو ان سے ممتاز کرنے کے لیے ٹو پی پر عمامہ با ندھنے کا تھم فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ: ' فوق ما بیسننا و بین الممشو کین العمانم علی القلانس ''یعنی ہمارے اور شرکین کے درمیان فرق وہ عمامہ بیں جوٹو ہوں پر با ندھے جائیں۔ (سنن ترفدی: ۱۷۸۳)

اس تمبيد كى روشى بيس بهم يدكت بيس كه عمامه أو بي پر باندهنا جائيد وفي كمخض

سر پر عمامه ال طرح باندهنا كه درمياني حصه كلارب شرعاً بيا عنجار بي محقق على الاطلاق علامه ابن هام عليه الرحمة لكھتے ہيں: "يكوه الاعتبار وهو ان يلف العمامة حول داسه ويدع وسطها" اعتجار مكروه (تحريمي) باوراعتجاريه به كه عمامه سركة س پاس ليسي اور درمياني حصه خالي جيور و درمياني حصه خالي جيور و درمياني حصه خالي جيور و در وفتح القديرج اص ١١٣) شارح كنز علامه ابن تجيم مصري اور علامه ابن عابدين شامي عليم الرحمة نے بھي يمي لكھا ہے۔

( دیکھئے:البحرالرائق ج ۲ ص ۲۴ 'ردامختارج ۲ ص ۲۳ ۳)

صدرالشر بعیہ علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ:'' اعتجار یعنی گیڑی اس طرح باندھنا کہ چے سرید نہ ہو' مکروہ تحریمی ہے''۔(بہارشریعت حصہ سوم ۹۳)

فآوی امجدیہ میں حضرت صدر الشریعہ سے سوال کیا گیا کہ نماز میں اعتجار اُو پی کی عدم موجودگی میں مکروہ تحریکی ہے یا مطلق اعتجار مکروہ تحریکی ہے ؟ تو آپ نے جوابا فرمایا کہ ' لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ اُو پی بہنے رہنے کی حالت میں اعتجار ہوتا ہے مگر شخصی یہ ہے کہ اعتجار اس صورت میں ہے کہ علمامہ کے بنچ کوئی چیز سرکو چھپانے والی نہ ہو'۔ (فاوی اعجدیا اص ۱۹۹۳) صدر الشریعہ کی اس تحقیق کی روشن میں ان لوگوں کوا پی اصلاح کرنی جا ہے جو عمامہ کی فو پی کھلی رہنے پراعتجار کا تھم لگاتے ہیں اور اسے مکر وہ تحریکی یافسق قرار دیتے ہیں۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

### اسٹون واش راسلک اوران جیسے دیگرملبوسات بہننے کا حکم دیگرملبوسات بہننے کا حکم

سوال:

ریشی کپڑا پہننامرد کے لیے حرام ہے؟ آج کل ریشم نما جومختلف کپڑے نکلے ہیں مثلاً اسٹون واش راسلک۔ان کے پہننے کا کیا تھم ہے۔مفصل جواب عنایت فرما کیں۔
اسٹون واش راسلک۔ان کے پہننے کا کیا تھم ہے۔مفصل جواب عنایت فرما کیں۔
[سائل:عبدالرحمٰن لیافت آباد]

جواب:

آج كل ماركيث ميں بہت سارے كپڑے ايسے آجكے ہيں جو بدظا ہرريشم معلوم ہوتے

ہیں' مثلاً اسٹون واش اور راسلک وغیرہ' ان کے بارے میں باوتو ق ذرائع ہے معلوم ہوا ہے کہ ان میں اصلی ریشم نہیں ہوتا ہے بلکہ عمو ما ان میں پولیسٹر یانفتی ریشم ہوتا ہے یا ریڈیم کی ملاوٹ کر کے شائنگ اور چمک پیدا کی جاتی ہے' جس سے کپڑ اریشی معلوم ہوتا ہے۔اگر فی الواقع ایسا ہی ہے کہ ان کپڑ وں میں اصلی ریشم نہیں ہوتا ہے تو ان کا استعمال جائز ہے' کیونکہ شرعاً ریشم وہی ہے جواصلی ہو۔ یعنی کسی کیڑ ہے کے لعاب سے بنایا گیا ہو' تھم شرعی اسی پرلاگو ہوگا۔ (نآدی رضویہ نے ماص ۲۰۷)

اور اگر بالفرض ان کپڑوں ہیں ریشم ہوتب بھی ان کے استعمال کی ایک جائز صورت موجود ہے اور وہ بید کداگر ان کپڑوں کا تاناریشم ہواور بانا سوت ہوتو ریشی ہونے کے باوجود ان کا استعمال جائز ہوگا۔

لیکن بہر حال ایسا کپڑا جس کے پہنے ہے لوگ برگمانی میں مبتلا ہوں اس کے لیے استعال ہے بچنا ہی بہتر ہے خصوصاً وہ حضرات جوعوام الناس کے درمیان کسی دین منصب پر فائز میں انہیں زیادہ اختیاط جا ہے۔ حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمة والرضوان لکھتے ہیں:

ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہیں' بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہویا نہ ہو دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ اگر تانا ریشم ہواور بانا سوت ہوتو ہر شخص کے لیے ہرموقع پر جائز ہے' لیکن اس صورت میں اگر کپڑے کی بناوٹ ایس ہے کہ ریشم ہی ریشم دکھائی دیتا ہے تو اس کا پہننا مکروہ ہے۔ بعض قسم کی مخمل ایسی ہوتی ہے کہ اس کے روئیں ریشم کے ہوتے ہیں اس کے پہننے کا بھی بہی تھم ہے۔ سن اور رام بانس کے کپڑے جو بہ ظاہر بالکل ریشم معلوم ہوتے ہیں ان کا پہننا آگر چہ ریشم کا پہننا نہیں ہے گر اس سے بچنا چا ہے۔خصوصاً علاء کو' کہ لوگوں کو برظنی کا موقع ملے گایا دوسروں کوریشم پہننے کا ذریعہ ہے گا۔

(بهادشربعت حصه ۱۲ص ۳۳ ملخصا)

فآویٰ امجدیہ میں حضرت صدر الشریعہ ہے ایک قتم کا کپڑا (چینا سلک) کے متعلق سوال کیا گیا کہ آیا اس کا پہننا جائز ہے یانہیں؟ تو آپ نے جوابا ارشاد فرمایا: کیا گیا گیا کہ آیا اس کا پہننا جائز ہے یانہیں؟ تو آپ نے جوابا ارشاد فرمایا: ریشم کیڑے سے بیدا ہوتا ہے۔ آج کل درختوں کی چھال کو باریک کر کے بھی ریشم

بناتے ہیں گرید هیفة ندریشم ہے نداس کا پہننا حرام۔ اگرید چیناسلک نقلی ریشم ہوتو جائز ہوگا۔ جولوگ اس کے ماہر ہیں وہ شناخت کرسکیں گے کہ یہ اصلی ریشم ہے۔ بہ ہرحال اگراس کانقلی ہونا ثابت ہوجائے تو حرام ندہوگا 'پھر بھی احتیاط چاہیے کہ اگر چہ حرام نہ ہو گرلوگوں کو برگمانی کاموقع ہے اور ایسے امور ہے پر ہیز چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے: '' اتقوا مواضع التھم '' تہمت کی جگہوں ہے پر ہیز کرو۔ (فادی امجدیدج میں میں اللہ میں التھم '' تہمت کی جگہوں ہے پر ہیز کرو۔ (فادی امجدیدج میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہیں ہے کہ اللہ میں ہیں ہیں ہیں کرو۔ (فادی امجدیدج میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہیں ہیں ہیں اللہ میں الل

والله ورسوله اعلم بالصواب

### انبیاءواولیاءاور دیگرشعائراسلام کے تعلق ایک شخص کی ہرز ہسرائی اوراس کا جواب ایک شخص کی ہرز ہسرائی اوراس کا جواب

#### سوال:

ایک شخص لوگوں سے بیان کرتا ہے کہ:

- (۱) ایک سیدصاحب نے مجھے بیٹا بنایا تھااس لیے میں سید ہوں وہ اپنے آپ کوسید کہتا ہے اور نام کے ساتھ سیدلکھتا ہے جب کہ ریخودقوم کا'' میواتی'' ہے۔
- (۲) حضور مُنْ اللِّهِم كى مجھے زیارت نصیب ہوئی اور آپ مُنْ اَلَّهُ اَلَٰهِم نَے مجھ پر بہت شفقت فرمائی اور مجھے اپنے اہل بیت میں شامل کرلیا اور تمام اہل بیت سے میرا تعارف کروایا۔
- (۳) میرےاستادخواب میں آئے اور تمام دنیا کی مجھے سیر کرائی' دنیا کا ہر ملک مجھے دکھایا اور تمام دنیامیری دسترس میں آگئی۔
- (۳) وہ ڈاٹڑھی کے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن وحدیث میں دکھادو کہ ڈاڑھی کتنی ہونی چاہیے۔ابیا کوئی ذکر نہیں ہے' آپ کی مرضی ہے جتنی یا جیسے چاہور کھویہ سنت ہے اور خود ڈاڑھی کتروا کر مچھوٹی رکھتا ہے۔
- (۵) میں نے دوآ دمیوں میں صلاح کروادی تو حضور ملٹھ ایک میرے خواب میں آئے اور فرمایا '' اے خواب میں آئے اور فرمایا '' اے خص آج تو نے اتن بردی نیکی کی ہے کہ مسجد عبو کی ملٹھ ایک ہا کوڈ معادوں تو اتنا میں موگا، تو نے اتن بردی نیکی کی ہے''۔ وہ کہتا ہے میں نے خواب میں مسجد

نبوی ملک میں کے مینار کے کنگور کے کرائے ہیں۔

- (۱) حضور ملتی آیا میرے خواب میں آئے مجھے بھائی کہد کر خطاب کیا اور انہوں نے مجھے ہوائی بنالیا۔ بھائی بنالیا۔
- (ے) میرے شاگر دکوغوث پاک رضی الله عنه نے 40 دن تک خواب میں تعلیم وی ہے جب کہ وہ شاگر دبھی کلین شیو ہے۔
- (۸) وہ مخص نماز روزہ کی پابندی بھی نہیں کرتا'نہ پڑھتا ہے نہ تھم دیتا ہے 'کسی سے مریبہیں ہے۔ کیا ہے ہے'لیکن خود مرید کرتا ہے'وہ کہتا ہے کہ خواب میں بیعت وخلافت ہوئی ہے۔ کیا ہی با تیں وخواب قابل اعتبار اور قابل یقین ہیں۔ کیا ان باتوں پریفین کر کتے ہیں' باوجود ان باتوں پریفین کر کتے ہیں' باوجود ان باتوں کے اس شخص کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے جاسکتے ہیں؟

[ سائل:محررمضان کراچی ]

#### جواب:

صورتِ مسئولہ میں بر تقذیر صدق سائل جواب ہے کہ کسی بھی شخص کا اپنانسب بدلنا اور اپنے آپ کوغیر باپ کی طرف منسوب کرنا شرعا حرام اور ناجا نز ہے۔ رسول الله ملق الله علیہ حوام "فرمان ہے:" من ادعی الی غیر ابیہ و هو یعلم انه غیر ابیه فالحنة علیه حوام "جس نے اپنے آپ کواپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ (بخاری: ۲۳۲۲ مسلم: ۱۳ منداحمہ جام ۱۵ اواود: ۱۱۳۳ مند دری جسم سن داری جسم سے تو اس پر جنت حرام ہے۔ (بخاری: ۲۳۲۲ ابن حبان ص ۱۵)

نیزسوال میں یہ بھی ذکور ہے کہ تھی فرکورنماز روزہ کی ادائیگی نہ خود کرتا ہے نہ دوسرول کو تھم دیتا ہے ایسا تھی شرعاً فاسق ہے اور فاسق کے بارے میں قرآن تھیم میں ارشاد ہے کہ:
'' یکا تیکھا الّذین 'امّنُو آ اِنْ جَآءَ گُم فاسِق بِنبا فَتَبَیّنُو آ' (الجرات: ۱) اے ایمان والو! اگر فاسق آ دمی تمہارے پاس کوئی خرکیر آئے تو اس کی جھان بین کرلیا کرو۔ قرآن مجید کے اس فرمان کے بموجب اس کی با تمی خصوصاً خواب قطعاً نا قابل اعتبار ہیں۔خواب کو بنیاد بناکر کوئی خواب کو بنیاد بناکر کوئی خص مرید نہیں بن سکتا' چہ جائیکہ وہ پیر بن جائے۔ ایسے خص کی صحبت اختیار کرنا یا اس سے دوستانہ تعلقات رکھنا شرعاً نا جائز ہے۔ ارشادر بانی ہے: '' وَ لَا قَوْ کُولُو آ اِلَمَی النَّذِیْنَ سے دوستانہ تعلقات رکھنا شرعاً نا جائز ہے۔ ارشادر بانی ہے: '' وَ لَا قَوْ کُولُو آ اِلْمَی النَّذِیْنَ

ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ "(حود: ١١٣) ظالمول كے ساتھ تعلق ندر كھوورنة تهبيں (بھی) آگ جھوئے گی۔ حدیث پاک میں ارشاد فر مایا كہ: "ایا كم و ایا هم لا یضلونكم ولا یفتنونكم " (صحیح مسلم جام ۱۰) تم اپنے آپ كوان سے جدار كھواور ان كواپنے سے دور ركھؤاليا نه ہوكہ وہ تمہيں گمراه كردي اورفتنول میں ڈالدیں۔ دعائے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں كہ: "و نخلع و نتوك من یفجوك" بین اوراس سے جدا ہو تیرانا فر مان ہو ہم اس كوچھوڑتے ہیں اوراس سے جدا ہو تیرانا فر مان ہو ہم اس كوچھوڑتے ہیں اوراس سے جدا ہوتے ہیں۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

# کالا خضاب لگانے کی ممانعت اوراس میں وسمہ ملانے کا استخباب

#### سوال:

(۱) ایک حدیث پاک میں ہے کہ تمین چیزیں ایس ہیں جو نداق میں بھی منعقد ہوجاتی بیں۔وہ تمین چیزیں کیا ہیں؟ نیز اس حدیث پاک کامکمل حوالہ مع راوی بیان فر مادیں؟ (۲) کالا خضاب مردوں کو لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کون سا اور کن صورتوں

میں؟ وَسمه یا بُسمه کیا ہوتا ہے؟ [سائل:محمر فان عطاری کیا تت آباد]

#### جواب:

(۱) جس حدیث شریف میں یہ ہے کہ تین چیزیں نداق میں بھی منعقد ہوجاتی ہیں وہ حدیث درج ذیل ہے:

"عن ابسی هریرة رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله ملتی آیم : ثلاث جدهن جد و هزلهن جد النکاح و الطلاق و الرجعة ". (سنن رَندَن: ۲۱۹۳ اسنن ابن اجده ۲۰۳۹ منن دارتطنی ج سه ۲۵۸ المتدرک ج سه ۱۹۸ استان اله ۱۹۸۳ منن دارتطنی ج سه ۲۵۸ المتدرک ج سه ۱۹۸ استان و المصابح : ۲۵۳ س ۲۸۳) بعنی حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله ملتی آیم نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں ایسی بین که ان کو شجیدگی کے ساتھ کیا جائے یا غدا قا وہ واقع بوجاتی بین نکاح طلاق اور رجوع۔

(۲) کالا خضاب مردول کولگانا جائز نہیں ہے۔رسول اللہ ملتی کی اجادیث مبارکہ میں شدت کے ساتھ اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ ملتی کی کی انعت فرمائیا:

''یکون قوم یخصبون آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا بربحون رانحة المجنة'' آخر زمانہ میں پھول کے جوسیاہ خضاب کریں گے جے کورز کے بوٹ کے نیاوگ جنت کی خوشبونیں پاکیں گے۔ (سنن ابوداؤد جاس ۲۲۲)

اک طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمائیا: ''من خصب بالسواد سود الله وجهه یوم القیامة''جس نے کالا خضاب لگایا' قیامت کے دن اللہ کر جول اس کا چرہ سیاہ فرمائے کا۔ (جمع الزدائد ن دس سیال کا چرہ سیاہ فرمائے کا۔ (جمع الزدائد ن دس سیال

احادیث مبارکہ میں چونکہ مطلقا کا لے رنگ کے استعال سے منع فرمایا ہے اس لیے ہر وہ چیز جس کے لگانے سے سریا ڈاڑھی میں کالا رنگ آئے وہ ممنوع ہوگی خواہ وہ سیاہ مہندی ہو گائے ہے۔ انگارہ ہونا کہ ہو اور ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بربیوی نوراللہ مرقدہ نے گیارہ احادیث مبارکہ سے سیاہ خضاب کی ممانعت کو ٹابت کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ:

"احادیث و روایات میں مطلق سیاہ رنگ ہے ممانعت فرمائی۔ تو جو چیز بالوں کو سیاہ کرے خواہ نرا نیل یا مہندی کامیل یا کوئی تیل غرض پچھ ہوسب نا جائز وحرام اوران وعیدوں میں داخل ہے۔ بالفرض اگر خالص مہندی سیاہ رنگت لاتی وہ بھی حرام ہوتی اور خالص نیل زرد یا سرخ رنگ دیتا وہ بھی جائز ہوتا۔ یوں ہی نیل اور مہندی کامیل یا کوئی بلا ہو جو پچھ سیاہ رنگ لائے سب حرام ہے "۔ (فاوی رضویہ نے ۱۰ ص ۵۲)

سوال میں وَسماور بَسمہ کے متعلق ہو چھا گیا ہے اس میں بَسمہ تو کوئی چیز نہیں ہے البت و سمہ نیل کے پتوں کو کہتے ہیں ان کومبندی میں ملا کر خضاب کیا جاتا ہے جس سے بالول میں و ارک براوُن (Dark Brown) رنگ آ جاتا ہے۔ عربی میں اس کو گئم کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابو ذررضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی مبارکہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابو ذررضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی اگرم مُن آئید ہم نے فرمایا کہ بڑھا ہے کی علامت کو بد لنے کی سب سے بہترین چیز '' حناء اور کتم'' ہے (بعن مہندی اور وسمہ) ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حناء اور کتم کا آمیزہ بالوں میں لگایا ہوا تھا' نی اکرم مُن آئید ہم نے اسے خالص مہندی کے رنگ سے زیادہ اچھا قرار بالوں میں لگایا ہوا تھا' نی اکرم مُن آئید ہم نے اے اسے خالص مہندی کے رنگ سے زیادہ اچھا قرار

ويا\_ (مشكوة المصابح باب الترجل)

۔ لہذا بالوں کو خالص مہندی ہے رنگنا بھی جائز ہے لیکن اس میں وسمہ کی اس حد تک الہذا بالوں کو خالص مہندی ہے رنگنا بھی جائز ہے لین اس میں وسمہ کی اس حد تک آمیزش کہ وہ سیابی کو پہنچنے کی صورت میں اس کا استعال حرام ہوگا۔واللّٰه ورسوله اعلم بالصواب

# سیاہ مہندی یا کالاکولالگانے کا حکم

سوال:

ڈاڑھی یا سر پرسیاہ مہندی یا کالا کولا لگا نا کیسا ہے؟ دلائل کی روشنی میں داضح فر ما کمیں؟ [سائل: نملام حسن قادری'یاسین آباد]

#### جواب:

ڈاڑھی اور سر کے بالوں کورنگنا سنتِ مستخبہ ہے 'جیبیا کہ کثیر احادیث مبارکداور کتب فقہ کی عبارات سے ثابت ہے لیکن احادیث مبارکہ میں سیاہ رنگ کو استعال کرنے کی شدت سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ ملتی لیا ہے ارشا دفر مایا: 'یکون قوم یخصبون فی 'اخو الزمان بالسواد کے حواصل الحمام لایریحون رائحۃ الجنة'' آخرز مانہ میں کھ لوگ ایسے ہوں گے جو سیاہ خضاب کریں سے جیسے کبوتر کے بوٹے 'یدلوگ جنت کی خوشبونیں یا کمیں گے۔ (سنن ابوداؤد ن ۲۲س ۲۲۲)

ای طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا: "من خصب بالسواد سوّد الله و جهه یوم القیامة" بس نے کالا خضاب لگایا و قیامت کے دن الله عز وجل اس کا چبره سیاه فرمائے گا۔ (مجمع الزوائدین ۵ ص ۱۲۳)

اورجلیل القدر تا بعی حضرت مجاہد رضی الله تعالیٰ عند فرماتے تھے کہ سب سے پہلے فرعون نے کالا خضاب لگایا تھا۔ (مصنف ابن الی شیبہ ن ۸ ص ۲۵۱)

ان تمام احادیث ہے واضح ہوگیا کہ کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے۔ باتی دیگر رنگوں کے خضاب لگانا جائز نہیں ہے۔ باتی دیگر رنگوں کے خضاب لگانا جائز اور احادیث میں چونکہ مطلقا کا لے رنگ کے استعال ہے منع فر مایا ہے اس لیے وہ چیز جس کے لگانے ہے سریا ڈاڑھی میں کالا رنگ آئے وہ ممنوع ہوگی خواہ وہ سیاہ

مہندی ہو' کالا کولا ہو یا بچھاور ہو۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمة والرضوان نے گیارہ احادیث مبارکہ سے سیاہ خضاب کی ممانعت کو ٹابت کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ: احادیث و روایات میں مطلق سیاہ رنگ ہے ممانعت فرمائی۔ تو جو چیز بالوں کو سیاہ کرے خواہ وہ نرانیل ہو یا مہندی یا کوئی تیل' غرض کچھ ہوسب نا جائز وحرام اور ان وعیدوں میں داخل ہے۔ بالفرض اگر خالص مہندی سیاہ رنگ لاتی وہ بھی حرام ہوتی اور خالص نیل زردیا سرخ رنگ دیتا وه بھی جائز ہوتا۔ یوں ہی نیل اورمہندی کامیل یا کوئی بلا ہو جو پچھ سیاہ رنگ لائے سبحرام ہیں۔ (نآوی رضویہ ن ۱۰ ص ۵۹) والله ورسوله اعلم بالصواب

# مونچیس بالکل منڈوادینا کیساہے؟

#### سوال:

مونچھوں کا مونڈ ناکیسا ہے جبیسا کہ دیو بندی وغیرہ کرتے ہیں جب کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیه الرحمة بھی موجھیں مونڈ اکرتے تھے کیا رہمی جائزے؟ کیا یہ مثلہ کے حکم میں تبيس؟ [ سأئل: محمر تر فان عطاري ليافت آباد ]

موچھیں منڈانے کے بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ بعض علماء نے اس کو جائز اورسنت قرار دیا ہے اور بعض نے اسے بدعت قرار دیا ہے۔

ورمخيّار بين علامه علا وَالدين صلَّفي عليه الرحمة لكصة بين: " في المحتبي حلق الشارب بدعة وقيل سنة "مجتلى مين بكرمونجيس منذانا بدعت باوربعض كزويك سنت ہے۔ ( درمخارمع ردالحنارج ۹ ص ۹۷ س)

مذكوره عبارت ميں" قبل سنة "برحاشيه لکھتے ہوئے علامه شامی قدس سره فرماتے ہیں: "مشى عليه في الملتقى و عبارة المحتبي بعد مارمز للطحاوي: حلقه سنة ونسبه الى أبى حنيفة وصاحبيه "ملتقى مين بهي موتجيس منذان كوسنت قرارديا كياب مجتلى کے مصنف نے امام طحاوی کے علامتی نشان کے ساتھ لکھا ہے کہ موجھیں منڈ انا سنت ہے اور ، مام طحاوی نے اس کوامام اعظم ابوصنیفهٔ امام ابو پوسف اور امام محمد علیهم الرحمة کا قول قرار دیا ہے۔

علامہ شامی علیہ الرحمۃ نے اس عبارت میں "دملتی" کا جوحوالہ دیا ہے اس ہے امام ابراہیم بن محمطتی المتوفی ۱۹۵۹ ھی کتاب "ملتی الابح" مراد ہے۔ اس میں علامہ علی لکھتے ہیں: "والسنة تقلیم الاظافیر ونتف الابط وحلق العانة والشارب و قصه حسن "والسنة تقلیم الاظافیر ونتف الابط وحلق العانة والشارب و قصه حسن سنت بیہ ہے کہ ناخن تراشے جا کیں 'بغل کے بال اکھیڑ ہے جا کیں' زیرناف اورمونچھول کے بال مونڈ ہے جا کیں' اورمونچھوں کے دونیوں کے بال مونڈ ہے جا کیں' اورمونچھوں کے دونیوں کے دونیوں کی دونیوں کے دونیوں کی دونیوں کے دونیوں کی دونیوں کے دونیوں کی دونیوں کی دونیوں کے دونیوں کی دونیوں کیں دونیوں کی دونیوں کیا ہے دونیوں کی دون

اس عبارت میں مونچھوں کے بال منڈانے کوسنت اور کم کرانے کوحسن قرار دیا گیا ہے۔ اور علامہ شامی کی محولہ عبارت کے مطابق امام طحاوی بھی اس کے قائل ہیں کہ موتجھیں منڈانا سنت ہے۔اور امام طحاوی کی تحقیق کے مطابق ائمہا حناف کا بہی ندہب ہے۔'' شرح معانی الآثار' میں امام طحاوی نے موتچیں منڈانے کے عنوان سے مستقل ایک باب باندھا ہے اس میں انہوں نے حضرت ابن عباس' حضرت ابن عمر' حضرت انس اور حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت ہے استدلال کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم ملتَّ فیلائِلم نے موچھیں منڈانے کا (بھی) تھم دیا ہے۔ اور جن روایات میں یہ ہے کہ'' موچھیں تم کرانا فطرت ہے ہے'ان کا جواب میدیا ہے کہ ان روایات کا مطلب میجی ہوسکتا ہے کہ موتجھیں كثوانااوركم كرانا فطرت سے بئالبت منڈوانا افضل ہے۔اس كے بعد آخر ميں لكھا ہے: "هذا مـذهـب ابـي حنيفة و ابي يوسف و محمد رحمهم الله تعالٰي''امام أعظم ابوطيفهُ امام ابو بوسف اورامام محملیهم الرحمة كایمی ند ب بے۔ پھر حضرت عثمان بن عبید الله بن رافع المدني كے حوالہ ہے لكھا ہے كه حضرت عبدالله بن عمرُ حضرت ابوهريرہ مخضرت ابوسعيد خدر ك حضرت ابواسید ساعدی مخضرت رافع بن خدیج مخضرت جابر بن عبد الله حضرت انس بن مالك حضرت سلمه بن اكوع اورحضرت مهل بن سعد ميسب كيسب موتجهي منذايا كرتے تھے۔ (شرح معانی الا ثار سمتاب الکرامیة باب طلق الشارب جسم سے ۲۰- ۳۰ مطبوعه قدیمی کراچی ) ا مام طحاوی کی اس تحقیق کوفتاوی عالمگیری میں بھی ذکر کیا گیا ہے چنانچہ عالمگیری متاب الكرامية ميس ب:

"وياخذ من شاربه حتى ينصير مثل الحاجب كذا في الغياثيه و كان بعض السلف يترك سباليه وهما اطراف الشوارب كذافي الغرائب. ذكر الطحاوى في شرح الاثار ان قص للشارب حسن و تقصيره ان يوخذ حتى ينقص من الاطار وهو الطرف الاعلى من الشفة العليا قال والحلق سنة وهو احسن من القص وهذا قول ابى حنيفة و صاحبيه رحمهم الله تعالى كذا في محيط السرخسي ". ( نآوي عالي ي حيفة و صاحبيه رحمهم الله تعالى كذا في محيط السرخسي ". ( نآوي عاليم ي ي حصه ٢٥٠٠)

یعنی آ دی اپنی مونچیس اتنی کتر وائے کہ وہ بھنووں کی طرح ہوجائے 'یہ غیاثیہ میں ہے۔
اور غرائب میں اس طرفح ہے کہ بعض اسلاف اپنی مونچیوں کے کنارے چیوڑ دیتے تھے۔
شرح آ ثار میں امام طحاوی نے یہ بیان کیا ہے کہ مونچیس کتر وانا اچھا ہے اور کتر وانے کی صورت یہ ہے کہ اتنی کاٹ دے کہ وہ اوپر والے ہونٹ کے کنارے سے اور نجی ہوجائے۔ (امام طحاوی نے فرمایا کہ ) منڈ انا سنت ہے اور یہ کتر وانے کے مقابلہ میں زیادہ اچھا ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد ) علیہم الرحمة کا یہی موقف ہے جسیا کہ محیط سرحی میں ہیں ہے۔

امام طحاوی علیہ الرحمۃ اور دیگر کتب فقہ کی تصریحات کے مطابق ہمار ہے زدیک مونچیں منڈ انا رسول اللہ مائی لیکھ کی احادیث کے مطابق ہے اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اتباع ہے۔ ہمارے امام 'علامہ شاہ احمد نورانی ''نوراللہ مرقدہ چونکہ جلیل القدر عالم دین اور بلند پایہ مفکر تھے اس لیے بلاشہ وہ نہ کورہ دلائل ہی کی بناء پر اپنی مونچیس منڈ ات تھے۔ اگر اس کو مثلہ قرار دیا جائے تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ممل پر اعتراض اور تقید متصور ہوگ ہے مض دیو بندیوں یا اور دیگر فرقہائے باطلہ کا کسی عمل کو پابندی سے کرنا جائز کو ناجائز اور ثابت شدہ کو باطل نہیں کرسکتا۔ واللہ ور سولہ اعلم بالصواب

# ایک مثنت بااس سے زائد ڈاڑھی رکھنے کا تھم

#### سوال:

ڈ اڑھی کو ایک مشت کے برابر رکھنا کسی حدیث مبارک سے ٹابت ہے یانبیں؟ نبی اکرم مستی آلیے کا اس بار ہے میں ارشاد اور عمل کیا تھا اور صحابہ کرام کا طریقہ مبارکہ کیا تھا؟ [سائل: محمد قادری نوکراجی]

#### جواب:

احادیث مبارکہ میں نبی اکرم ملق کیا آئی نے ڈاڑھی کو بڑھانے اور دراز کرنے کا تھم دیا ہے۔ حضرت عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہ مااور حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ منے آئی ارشا دفر مایا کہ مونچھیں بہت کم کرواور ڈاڑھیوں کو بڑھاؤ۔

(صحیح بناری ج۲ ص۸۷۵ مسجیح مسلم خ اص ۱۲۹)

اس حدیث میں بیہ وضاحت نہیں ہے کہ ڈاڑھی کوئس قدر بڑھایا جائے۔ چنانجے اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ می اگرم طلی تیلیم کا اپناعمل کیا تھا اور صحابہ کرام کاعمل کیا تھا؟ روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم منٹ الیام کی ڈاڑھی مبارک ایک مشت ہے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمة بیان کرتے ہیں کہ:'' سکٹ السلے حیاة تملأ صدرہ "بعن نبی اکرم ملی فیلیم کی وار هی مبارک تھنی تھی جو کہ آپ کے سیندمبارک کے بالائی حصہ کو بھر لیتی بھتی ۔ (الثفاء ج اص ۴۸ مطبوعہ ملتان ) سینہ مبارک کے بالائی حصہ کو بھرنے کا مطلب میہ ہے کہ آپ ملٹی ٹیلیلم کی ڈاڑھی مبارک ایک مشت ہے بھی زیادہ ہوتی تھی' کیونکہ آب دراز گردن تھے جو کہ حسن کا تقاضا ہے۔اور دراز گردن ہونے کی صورت میں سینہ کے بالائی حصہ کو بھرنے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک ایک مشت ہے کم ہو بلکہ کم از کم ایک مشت یا اس ہے زائد ہوتی تھی۔ یہاں یہ واضح رہے کہ ایک مشت سے زائد ہونے کا بیمطلب بھی نہیں ہے کہ ڈاڑھی اس قدر کمبی رکھی جائے کہ ویکھنے والے اس پر ہنسیں اور اس کا نداق اڑا <sup>ن</sup>میں' جیسا کہ فی زمانہ بعض غیر مقلدین کا طریقہ ہے۔ بیلوگ اس قدر لمبی ڈاڑھیاں رکھ لیتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو ان کا چہرہ عجیب وغریب منظر پیش کرتا ہے۔ حالانکہ روایات سے ثابت ہے کہ ڈاڑھی کی اس قدر لمبائی '' معقلیٰ' کی نشانی ہے۔ ( کما ذکرہ انعلی القاری فی شرح الشفاءج اص ١٦٠) اس لیے عافیت اس میں ہے کہ ڈاڑھی کم از کم ا یک مشت رکھی جائے جبیہا کہ سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو ہر مرہ رضی اللّٰہ عنہما کے حوالے سے ہم عنقریب واضح کریں گئے یا ایک مشت ہے زائدر کھی جائے مگراس قدر کہوہ حد اعتدال میں

صحابہ کرام میں بھی بعض کے حوالہ ہے بیٹا بت ہے کہ وہ ایک مشت کے بعد اپنی ڈاڑھی

کوکم کرتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب جج یا عمرہ کرتے تو اپنی ڈاڑھی کومٹی میں پکڑتے اور جومقدار فاضل ہوتی اس کو کاٹ دیتے سے۔ (صحیح بخاری ۲۰ م ۸۷۵) ای طرح امام ابن الی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سید نا ابو ہریرہ رضی اللہ عندا بی ڈاڑھی کومٹی میں پکڑتے اور مٹی سے زائد ڈاڑھی کوکاٹ دیتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه ج ٨ ص ٣ ١٣)

ان تمام دلائل ہے معلوم ہوا کہ نبی اگرم مٹھ آیاتی اور صحابہ کرام کامعمول ایک مشت یا اس ہے زائد ڈاڑھی رکھنے کا تھا۔ ایک مشت ہے کم ڈاڑھی رکھنے کاعمل کسی حدیث ہے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے بی اکرم مٹھ آیاتی اور صحابہ کرام ہے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ڈاڑھی ایک مشت یا (معتدل مقدار میں )اس ہے زائدر کھی جائے۔ واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

ایک مثنت ڈاڑھی کاشار ہونٹوں کے بیچے سے کیا جائے یا ٹھوڑی کے بیچے سے؟

#### سوال:

- (۱) ایک مشت ڈاڑھی کہاں سے نالی جانی جانی جا ہے؟ ہونؤں کے بنیجے سے یاتھوڑی کے بنیج سے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہونؤں کے بنیجے سے ناپنی جا ہیں۔ کیونکہ ڈاڑھی ہونڈں کے بنیجے سے شروع ہوتی ہے؟
- (۲) ایسا شخص جو ہونٹوں کے نیچے سے ڈاڑھی ناپ کرکائے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیونکہ اس کے نیچے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیونکہ اس کے نزد کیک ڈاڑھی ہونٹوں کے نیچے سے شروع ہوتی ہے اوراس حساب سے وہ ایک مشت ناپ کر بقیہ بالوں کوکا ثنا ہے۔

[سائل: سيدمحمه وقاص باشي خطيب ميمن مسجد اسكيم ٣٣]

#### جواب:

(۱) علماء کااس بات پراتفاق ہے کہ ایک مشت ڈاڑھی کا شار کھوڑی کے بنچے ہے ہوتا ہے۔ جو مخص کھوڑی کے اوپر والے بالول ہے ایک مشت شار کرکے ڈاڑھی کا ثما ہے وہ در حقیقت اپنی ڈاڑھی کو ایک مشت ہے کم کرتا ہے۔ بلکہ اس صورت میں اصل ڈاڑھی

صرف ایک یا ڈیڑھ انگل کی مقدار پجتی ہے اور یہ کھلافسق ہے۔ بی اکرم ملٹی ایکی ہے میت کا تقاضا یہ ہے کہ ڈاڑھی میں امت مسلمہ کے متفقہ کمل کے خلاف نئی نئی تراش خراش ہے بچا جائے۔ اور کم از کم ایک مشت کی مقدار مکمل ڈاڑھی رکھی جائے۔ اور کم از کم ایک مشت کی مقدار مکمل ڈاڑھی رکھی جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمدرضا محد ث بریلوی تو راللہ مرقدہ فرماتے ہیں:

'' ظاہر ہے کہ ڈاڑھی کی مقدار ٹھوڑی کے بنچ سے لی جائے گی۔ یعنی جھوٹے ہوئے بال اس قدر ہوں۔ وہ جو بعض بے باک بُنجال لب زیریں کے بنچ سے ہاتھ رکھ کر چارانگل بال اس قدر ہوں۔ وہ جو بعض بے باک بُنجال لب زیریں کے بنچ سے ہاتھ رکھ کر چارانگل بال اس قدر ہوں۔ وہ جو بعض بے باک بُنجال لب زیریں کے بنچ سے ہاتھ رکھ کر چارانگل بے ہیں کہ ٹھوڑی کے بنچ ایک ہی انگل رہے یہ مض جہالت اور شرع مظمر میں بے باک

ب جو خص ہونٹوں کے نیچے ڈاڑھی ایک مشت ناپ کرکائے وہ قابلِ امامت نہیں ہے۔
کیونکہ ایک مشت ہے کم ڈاڑھی رکھنے والا فاس ہے اور فاس کے پیچھے نماز مکروہ وہ کیونکہ ایک مشت ہے کم ڈاڑھی رکھنے والا فاس ہے اور فاس کے پیچھے نماز مکروہ تحر کی واجب الاعادہ ہے۔ کما ہو مقرّر فی کتب مذھبنا المھذب.
والله ورسوله اعلم بالصواب

# د احد سین 'نام ر<u>کھنے کا حکم</u>

#### سوال:

احد حسین نام رکھنا کیا ہے؟ اگر رکھ لیا ہوتو کیا کیا جائے؟

[ سائل: حافظ محمر شاہنواز خدادا کالونی ]

#### جواب:

بہتریہ ہے کہ اس نام کو بدل دیا جائے۔ کیونکہ واحد اور وحید کے مقابلے میں احد کا استعال عمویاً اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ بندوں کے لیے بدلفظ مستعمل نہیں ہے۔ فآوی عالمگیری میں ہے کہ ایسا نام جو بندوں کے لیے نہ اللہ عز وجل نے ذکر فرمایا ہونہ اللہ کے رسول نے اور نہ ہی مسلمانوں میں اس کا استعال ہوتو ایسے نام سے بچنا ہی بہتر ہے۔

( فمآوي عاتشيري ج٥ ص ٣٢ ٣ )

صورت مسئوله میں احد حسین کومحد حسین یا احد حسین کردیا جائے یا کوئی اور اطمینان بخش

نام *ركالياجاسة \_*والله ورسوله اعلم بالصواب

# " عبدالمناف"نام رکھنے کاحکم

#### سوال:

عبدالمناف نام رکھنا کیہا ہے؟ اور مناف کامعنی کیا ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب مرحمت فرما کمیں۔[سائل:عبدالرجیم مکرانۂ راجھستان ٔ انڈیا]

#### جواب:

عبدالمناف نام رکھنا جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عبدالمناف کی بجائے عبد مناف رکھا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ عبدالمناف کی بجائے عبد مناف رکھا جائے۔ نبی کریم مُنْ قَبْلِیْم کے سکڑ دادا کالقب عبدِ مناف تھا۔ یعنی سیّدنا محمد مُنْ قَبْلِیْم بن عبداللّه بن عبداللّه بن عبدالله بن ہاشم بن عبدمناف۔ (کذانی کتب السیرة النویّة)

"مناف"عربی زبان کالفظ ہے اس کامعنی ہے: بلند وبالا اور معزز زومکر م ۔ صاحب سبل الهدی والرشاد علا مد سبیلی فرمات میں کہ عبد مناف اپنی عادات واطوار اور خصلتوں میں اپنے ہم زمانہ لوگوں سے چونکہ بلند وبالا تصاس لیے عبد مناف کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ہم زمانہ لوگوں سے چونکہ بلند وبالا تصاس لیے عبد مناف کے لقب سے مشہور ہوئے۔ (ضیاء النی منتی النی منتی ہی ہم من اللہ منتی ہی ہم دمانہ منتی ہم کے اللہ منتی ہم ک

خلاصه بيكه عبد مناف كامعنى ب: بلندوبالا اورمعزز خصلتوں والا لهذابيام ركھنا جائز ب- والله ورسوله اعلم بالصواب

با ہمی جھگڑ ہے میں مدعی اور منگرِ دعویٰ کی شرعی فر مہداری

#### سوال:

میں ایک امام مسجد ہوں اور گزشتہ 25 سال سے مسجد کی خدمت کررہا ہوں میری مسجد کی خدمت کررہا ہوں میری مسجد کی انتظامیہ میں ایک شخص جس کا نام فتح محمد نیازی ہے وہ بہت بیار ہوگیا تھا اور اس کا علاج کرنے کے لیے ایک محکیم آیا تھا اور اس نے نیازی صاحب کا علاج کیا اور وہ تھیک ہوگیا اور

نیازی صاحب نے اس کیم کی بڑی تعریف کی تو میں نے کوشش کی کہ میں اس سے حکمت کے کیے نیخہ نے لیاں روحانیت ہے اور لوگوں کو اس سے فاکدہ ہور ہا ہے اس لیے میں نے سوجا کہ حکمت بھی ہوتا کہ لوگوں کو اور زیادہ فاکدہ ہوتو میں نے اس کیم سے رابطہ رکھا اور ملتار ہالیکن بعد میں جب بتا چلا کہ اس کے پاس پچونہیں ہے تو میں اس سے ہٹ گیا اور رابطہ تم کر دیا بعد میں انتظامیہ نے الزام لگایا کہ دہ فیض کا لے علم والا تھا اور امام صاحب نے اس سے کالاعلم سیکھا ہے حالا نکہ میں انتخداور اس کے رسول ملتی آئی کی وحاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سے پچونہیں سیکھا اور میں ایک عالم اور امام ہوکرا یک غلط کام کو کیسے سیکھ سکتا ہوں؟ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی رشنی میں اس مسئلے کاحل فرمائیں۔ [ سائل: محمین ایئر پورٹ]

#### جواب:

صورت مسئوله میں سائل کی صدافت پراعتماد کرتے ہوئے جواب سے ہے کہ شرعاً کسی بھی دعوی کرنے والے پر گواہ پیش کرنالازم ہاور جواس دعوی کامنکر ہواس برشم اٹھانالازم ہے۔ نبی اکرم ملتی بینی نے ارشاد فر مایا: '' البینة علی من ادعی و الیمین علی من انگو'' جو دعوی کرے وہ گواہ پیش کرے اور جوانکار کرے وہ تشم اٹھائے۔ (ترندی کتاب الاحکام: اسمان منن دارقطنی جسم س ۱۱۰ مشکوۃ ص ۱۳۲۱ الجامع الصفیرللسیوطی: ۳۹۵ مسئونی بینی ج ۸ س

صورت مسئولہ میں کمیٹی کا دعوی ہے کہ امام صاحب نے تکیم سے کالاعلم سیکھا ہے اور
امام صاحب اس دعو ہے کوتنلیم نہیں کرتے نہ ہی تحکیم سے اس دعو ہے کوتقلہ بین حاصل ہے۔
لہذا حدیث فہ کور کے مطابق کمیٹی پرلازم ہے کہ وہ اپنے دعو ہے کی سچائی پر گواہ پیش کرے اور
اس بات کو ثابت کرے کہ امام صاحب کو کالاعلم آتا ہے۔ اگر کمیٹی اپنے دعو ہے کو ثابت نہ
کر سکے تو امام پرفتم اٹھا تا لازم ہے کہ میں نے کالاعلم نہیں سیکھا ہے۔ جب امام قتم اٹھا لے تو
سمیٹی کا دعوی شرعا نے معتبر ہوگا اور وہ دعوی امام پرمحض الزام اور تہمت ہوگا، جو سی بھی مسلمان
پرعا کہ کرنا یاس کے خلاف بنیا و بنانا جائز نہیں ہے۔ و الله ورسوله اعلم ہالصواب

# گالی دینے کی شرعی ممانعت

#### سوال:

زید نے عمر دکوگالی دی اور عمر و زید کا باپ بھی ہے اور عمر و نے زید کو پڑھایا بھی ہے اور زید عمر و کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ اب زید کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشی میں کیا تھم ہے؟[سائل:عبدالمالک سیف کراچی]

#### جواب:

صورتِ مسئولہ کا جواب یہ ہے کہ ہرمسلمان پر دوسرے مسلمان کا احترام لازم ہے۔
نی اکرم ملٹی کیا آئی کے صریح ارشادات کے مطابق کسی بھی مسلمان کو گالی دینا صریح جرم اور شق ہے۔
ہے۔ تیجے بخاری کی حدیث ہے: '' سباب المسلم فسق ''یعنی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔
(صیح بخاری: ۸۸ 'صیح مسلم' ۱۳ 'مشکو ۃ المصابح ص اس)

صورت ِمسئولہ میں عمروزید کے لیے کئی حوالوں سے قابلِ احترام اور لائقِ اکرام ہے۔ عمروزید کا والد بھی ہے اور امام بھی بلکہ اس کا استاذ اور معلم ومر بی بھی ہے۔لہٰذا زید پر بدرجہ ً اولی واعلیٰ عمرو کا احترام لازم ہے۔

ذیل میں ہم نی اکرم مُلَّوَّ اَلَیْم کے دوارشادات پیش کررہے ہیں جن کی روشی میں زید کا حکم شرکی واضح ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظم شرکی واضح ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علی والدید . قیل یار سول اللہ و کیف فر مایا: ''ان من اکسو السکسانو ان بلعن الرجل والدید . قیل یار سول اللہ و کیف یسلعن الرجل والدید ؟ قال یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امه فیسب امه '' بیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آ دی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ عرض کی گئی: یارسول اللہ! آ دی اپنے والدین پر کھنے لعنت کر سے عرض کی گئی: یارسول اللہ! آ دی اپنے والدین پر کسے لعنت کرسکتا ہے؟ ارشاد فر مایا کہ وہ کی شخص کے باپ کوگائی دیتا ہے اور وہ کی شخص کی مال کوگائی دیتا ہے وہ وہ شخص اس کی مال کوگائی دیتا ہے اور وہ کی شخص کی مال کوگائی دیتا ہے تو وہ شخص اس کی مال کوگائی دیتا ہے اور وہ کی شخص کی مال کوگائی دیتا ہے تو دہ شخص اس کی مال کوگائی دیتا ہے۔ (صحیح بخاری ج م ۱۳ م ۱۳۸۳)

كبيره گنامول ميں ہے ہے۔ (سنن ترنہ ؟ باص ١٢)

ندکورہ احادیث کی روشن میں واضح ہوگیا کہ زیدا ہے والدعمروکوگائی دے کرگناہ بیرہ کا مرتکب ہوا ہے اور سیح بخاری کی ندکور الصدر حدیث کے مطابق وہ فسق کا بھی مرتکب ہے۔ للبذا زید پرلازم ہے کہ اپنے اس گناہ کی سیح دل سے تو بہ کر سے اور اپنے والد کو جو اذبیت پہنچائی ہے۔ اس کی ان سے معافی مائے کہ در حقیقت والدکی رضا میں رب کی رضا ہے اور والدک ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ او سیما قال مُنْ اَلَیْ اِلْمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمِی وَ اللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِلْمَالُولِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمالِیْ اللّٰمِی وَ اللّٰمَالِیْ اِللّٰمِی اِللّٰمِی وَ اللّٰمَالِیْ اِللّٰمِی وَ اللّٰمَالِیْ اِللّٰمَالِیْ اِللّٰمِی اللّٰمِی وَ اللّٰمَالِیْ اللّٰمِی وَ اللّٰمَالِیْ اللّٰمِی وَ اللّٰمَالِیْ اللّٰمِی وَ اللّٰمَالِی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمَالِیْ اللّٰمِی وَ اللّٰمَالِیْ اللّٰمِی وَ اللّٰمَالِی وَ وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمَالِی وَ وَ اللّٰمَالِیْ اِللّٰمِی وَ اللّٰمَالِی وَ وَ اللّٰمَالِی وَ اللّٰمَالَیٰ وَلَیْ اللّٰمِی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمَالَٰیْ اِلْمَالْیٰ وَ وَ اللّٰمَالِیْقِیْقِیْ اِلْمَالِی وَ وَ اللّٰمَالِی وَ اللّٰمَالَٰیْ اِلْمَالِی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمَالِی وَ اللّٰمَالِی وَ اللّٰمِی وَ الْمِی وَ اللّٰمِی وَالْمُی وَالْمِی وَالْمُی وَالْمِی وَالْمُی وَالْمُی وَالْمُیْکُمُی وَالْمُی وَالْمِی وَالِمُی وَالْمُی وَالْمُی وَالْمُی وَالْمُی وَالْمُی وَ

# نابالغ كے تحا ئف كااستعال

#### سوال:

نا بالغ اولا دکومختف مواقع (مثلا بیدائش کے بعد عقیقہ میں رسم بسم الله 'رسم آمین اور سم روز ہ کشائی وغیرہ) پر ملنے والی رقم اور تنحا کف کو والدین استعمال میں لا سکتے ہیں یانہیں؟ [سائل جمرآ صف عطاری 81-8 مدرسة المدین کھشن شمیم بنیمن آباد]

#### جواب:

فقہاء کرام نے اس کی مختلف صور تیں بیان فر مائی ہیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) کسی تقریب اور خوشی کے بغیر نابالغ کوکسی نے کوئی چیز دی اور وہ چیز کھانے پینے کی ہو۔اس کا شرعی تھم یہ ہے کہ اگر دینے والے کے انداز سے معلوم ہوکہ خالص بچہ کو ہی دینامقصود ہے تو والدین اُس میں ہے نہیں کھا سکتے اور اگر دینے والے کے انداز سے معلوم ہوکہ بچہ کے انداز سے معلوم ہوکہ بچہ کے انداز سے معلوم ہوکہ بچہ کے بہانے والدین کودینامقصود ہے تو وہ کھا سکتے ہیں۔

(۲) کسی تقریب اورخوش کے بغیر نا بالغ کوکسی نے کوئی چیز دی اور وہ چیز کھانے پینے کی نہ ہو۔ اس کا شرعی تھم یہ ہے کہ والدین اس کو بلاضرورت استعمال نہیں کر سکتے ۔ اور ضرورت ہوتو ضرورت کی مقدار استعمال کر سکتے ہیں۔

' (۳) بچہ کی ولادت کی تقریب یا اس کی خوشی میں جو تنحا نف (رقم' لباس اور دیگر اشیاء ) دی جاتی ہیں' ان میں جن چیزوں کے متعلق معلوم ہو کہ بیصرف بچہ کے لیے ہیں (جیسے

چھوٹے کپڑے ) تو وہ صرف بچے کے لیے شار ہول گے اور جو چیزیں بچے کے لیے خاص نہ ہوں 'وہ والدین کے لیے شار ہوں گی (جیسے رقم اور بڑے کپڑے وغیرہ)۔
(۳) ولادت کے علاوہ دیگر تقریبات (رہم بسم اللہ اور روزہ کشائی وغیرہ) میں جو تحائف آتے ہیں' اُن میں جو چیزیں بچوں کے لیے خاص کر کے دی جاتی ہیں (جیسے اُن کے مناسب کپڑے یا کھلونے ) وہ اُنہی کے شار ہوں گے۔ اور دیگر چیزیں (رقم وغیرہ) میں عرف اور رواج دیکھا جائے گا۔ اگر عرف میں وہ چیزیں بچد کی شار ہوتی ہوں تو کسی اور کے لیے اُن کا استعمال درست نہیں ہوگا اور اگر عرف میں وہ بچد کی شار نہوتی ہول تو بھول تو بھروہ والدین کے لیے ہیں۔ (بہار شریعت حصہ ۱۳ ص ۵ اُم وضحا وہر ہیا)

# کسی مسلمان کوخبیث کہنے اور اس کے ساتھ گالی گلوچ کی ممانعت

#### سوال:

مولانا عزیز الرحمٰن ایک مسجد کے خطیب اور مدر سے کے مہتم ہیں علاقے میں لوگ انہیں بہت عزت کی نگاہ ہے و کیھتے ہیں' کچھٹر پبند ایسے ہیں جن سے ان کا احترام دیکھا نہیں جاتا' ان میں ایک شخص کا نام سبزعلی ہے اس نے ایک پنچایت کے دوران مولا ناصاحب کو'' خبیث' کہا اور دیگر ہیہودہ کلمات منسوب کئے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے شریعت مطہرہ میں کیا تھم ہے؟ [سائل:عبدالرحمٰن' کراچی]

#### جواب:

شرعاً به بات خلاف ایمان ہے کہ آ دمی لعن طعن اور بیبودہ گوئی ہے اپنی زبان کو آلودہ کرے۔ نبی اکرم ملتی لائی نے فرمایا: 'کسس السموٰ مین بالطعان و الا الله عان و الا الله الله عن 'وہ فخص کامل مؤمن نبیں ہے جوطعندہ کے لعنت 'بے حیائی اور بے مودگی کی با تیں کرے۔ (سنن ترندی: ۱۹۷۷) منداحہ جاس ۲۰۵۵ مشکوٰ قالمصائ : ۲۸۵۷) مداحہ جاس ۲۰۵۵ مشکوٰ قالمصائ : ۲۸۵۷) ای طرح شری نقط نظر ہے کسی مسلمان کو ضبیث کہنا قابل تعزیر جرم ہے۔ (کذانی الدر

لہذا سوال نہ کور میں سائل کے بیان کے مطابق مسمی سنرعلی نے جو بدکلامی کی ہے اس سے تو بہ کرنا اور جس مسلمان سے بدکلامی کی ہے اس سے حقوق العباد کی ادائیگ کے طور پر معافی مانگنا ضروری ہے۔ واللہ و رسولہ اعلم بالصواب

# اخلاقیات اورحسن سلوک کے متعلق اسلامی تعلیمات

سوال:

الحمد لله ميراتعلق ايك ندبي گرانے ہے ہاور بفضلہ تعالیٰ ميں اسلام كے احكامات

رعمل كرنے كى حتى المقدور كوشش كرتا ہوں۔ نداق كرنے اور كسى كوشك كرنے ہے ميں بميشہ
دور رہتا ہوں۔ ليكن ايك صاحب بين ان كاتعلق بھى ايك ند ببى جماعت ہے ہے۔ وہ جب
بھى مجھ ہے ملتے بيں تو ميرا خوب نداق اڑاتے ہيں۔ اور نا قابل برداشت حد تك تنگ
كرتے ہيں۔ اور جب انہيں لوگ سمجھاتے ہيں كدايیا نہيں كيا كروتو كہتے ہيں: ' زندگى چند
روزہ ہے كھيلوكودوعيش كرو۔ ہم اى ليے تو يبال آئے ہيں'۔ ندكورہ وضاحت كے بعد آپ
كی خدمت ميں ميرى چندگذارشات ہيں جن كا مجھے قرآن وسنت كی روشنی ميں حل مطلوب

(۱) ندکورہ مخص کے لیے شرعا کیا تھم ہے؟ کیا اس کافعل تعلیمات اسلامیہ کے خلاف نہیں؟

(م) آپ بتائیں کہ میں اس ہے شرعی حدود میں رہنے ہوئے اس کے خلاف کیا انتقامی کاروائی کرسکتا ہوں؟

(۳) اس کا بیکبنا شرعا کیا تھم رکھتا ہے کہ' زندگی چندروزہ ہے' کھیلوکودوعیش کرو۔ہم اسی لیے تو بیباں آئے ہیں؟' [ سائل:محدعمران قادری برنس روڈ 'کراچی ]

#### حواب:

بالترتبيب جوابات سيمين على الله عند جو وضاحت تحرير كى ہے اگر وہ مبنى برصدانت ہے تو بالترتبيب جوابات سيمين: (۱) وین اسلام نهایت جامع وین اور وین فطرت ہے اس میں جہال احکام شریعت کی بجا آ وری اورحرمت و بین کی پاسداری ضروری ہے وہاں بالخصوص اینے اعزاء ٔ اقارب اور بالعموم تمام مسلمانوں کی نہ صرف عزت نفس کا لحاظ ضروری ہے بلکہ ان کے ساتھ حسنِ سلوک اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا بھی نہایت اہمیت کا حامل اور لازمی حصہ ہے۔سائل نے جس شخص کے حوالے ہے رہ کھا ہے کہ وہ میرا بہت زیادہ نداق اڑا تا ہے اور نا قابل برداشت صدیک پریشان کرتا ہے شرکی نقط نظر سے بینہایت قابل ندمت اورممنوع فعل ہے۔قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے:

قَوْم مِنْ قَوْمٍ عُسْمَى أَنْ يَكُونُوا ارْاكي كَمْكُن بِوه ان سے بہتر ہول اور نہ خَيْسِرًا مِنْهُمْ وَلَا يُسَاءً مِنْ عورتين عورتون كانداق ارُائين كمكن هووه

يّسَاء عسلي أن يُكُنّ خيرًا ان يهم بهر بول-

مية وية مينهن (سوروالحبرات:١١)

مذکورہ آیت مبارکہ میں بڑے واضح انداز میں الله رب العلمین مسلمانوں کواس بات ہے منع فرمار ہاہے کہ وہ ایک دوسرے کا نداق اڑا ئیں۔ واضح رہے کہ نداق کرنا اور ہے نداق اڑانااور۔نداق کرنے کوعر بی میں''مزاح'' کہتے ہیں اور نداق اڑانے کولفظ''سنحویہ'' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نداق کرنے کی ایک حد تک تو اجازت ہے لیکن نداق اڑانا قطعاً ممنوع ہے اس لیے کہ مذاق اڑانے میں ایذائے مسلم یعنی مسلمان کو ایذاء پہنچانا ہے جو کہ بلاوجہ شرعی کے ممنوع ہے۔ ہمارے اس دعوے پر علامہ علی قاری حنفی اور امام احمد رضا فاصل بریلوی کی درج ذيل عبارات واصح دليل بين:

(الف) علامه على قارى حنفي عليه الرحمة لكصة بين:

"المراح انبساط مع الغير من غير ايذاء فان بلغ الايذاء يكون سخرية (الى قوله) قال النووى :اعلم ان المزاح المنهى عنه هو الذي فيه افراط ويداوم عليه فانه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين ويأول في كثيرمن الاوقات الى الايذاء ويورث الاحقاد

ويسقط المهابة والوقاد''. (مرتلت ١٥٠٥)

یعنی کسی کو تکلیف دیئے بغیر خوش دلی کے ساتھ پیش آنا مزاح (نداق کرنا) کہلاتا ہے۔
اوراس سے تکلیف پنچے تو یہ خرید (نداق اڑانا) کہلائے گا۔امام نووی فرماتے ہیں کہ وہ نداق
جوشر عام منوع ہے وہ وہ ہے جس میں آدمی حدسے بڑھ جائے اور مسلسل کرتا رہے اس لیے
کہ ایسا غداق ہنسی اور دل کی بختی کا باعث بنتا ہے دل کو اللہ کے ذکر اور معاملات وین کی فکر
سے غافل کردیتا ہے بسا اوقات ایذاء تک لے جاتا ہے کینہ اور وشمنی کا سبب بنتا ہے اور
انسان کے وقار کو مجروح کردیتا ہے۔

(ب) اعلى حضرت امام احمد رضا قادرى حنفى عليه الرحمة لكصة بين:

"ایذائے مسلم ہے وجہ شرعی حرام قطعی۔ قال اللہ تعالی والذین یؤدون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بھتانا واثما مبینا۔آنانکہ آزار دہند مردان مومن و زنان مومنه را بے جرم پس بتحقیق که بھتان و گناه آشکارابر خود برداشتند۔ سید عالم شُرِی اللہ اللہ الذی مسلما فقد اذائی ومن اذائی فقد اذائی اللہ اللہ اللہ الذی مسلمانے را آزار داد 'مرا اذیت رسانید وہر که مرا اذیت رسانید حق تعالی را ایذا کرد۔ اے وہر که سبحانه را ایذا کرد پس سر انجام است که بگیرد او را۔ اخرجه الطبرانی فی الاوسط عن انس رضی الله عنه".

( فآويٰ رضوبه ج٠١ص ٢٣)

یعنی کسی مسلمان کو بلا شرکی وجہ کے تکلیف دینا حرام قطعی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: اور وہ لوگ جومونین اور مومنات کو بلا وجہ تکلیف دینے ہیں بےشک انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ این ذمہ لیا۔ (الاحزاب: ۵۸) رسول اللہ مل اللہ مل فرماتے ہیں: جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تکلیف دی۔ تکلیف دی۔

اس مضمون ہے متعلق کثیر احاد یب مبارکہ وارد ہیں جن میں آپ مل اللہ اللہ است کسی

مسلمان پرظلم کرنے' تکلیف دینے اورا سے ذلیل ورسوا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نیز ایسے شخص کو جس کی شرارتوں سے لوگ شخص کو جس کی شرارتوں سے لوگ محفوظ ہوں اس کو بہترین اور جس کی شرارتوں سے لوگ محفوظ نہوں اس کو بدترین قرار دیا جتی کہ مسلمان کی تعریف ہی بیفرمائی کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

( توالے کے لیے و کھتے: مشکلوۃ المصائے ص11۔۱۲س۳۲۵۔۳۲۸) وفی ضمص ما بسطناہ لا یخفی علی احد وضوح حکم المسئول عنه و کونه مخالفا للتعالیم الاسلامیة.

(۳) قائل کا بیقول که ' زندگی چندر وزه ہے کھیلؤ کودو عیش کرو ہم ای لیے تو یہال آئے ہیں' شرعا قرآن وسنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ' وَ مَا الْحَیوٰ قُ اللّٰہُ نَبُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہ

قرآن علیم میں متعدد مقامات پرفر مایا گیا که دنیا محض کھیل کود ہے اور قرآن کے اس بیان کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی اصلاح اور آخرت کی جانب راغب کرنا ہے۔ بیمقصد خبیں کہ دنیالہو ولعب کا نام ہے لہٰذا جو چاہو سوکر و۔ لہٰذا بیہ کہنا کہ زندگی چندروزہ ہے کھیلوکودو عیش کرو قرآنی آیات کے خلاف ہے۔ قائل کے اس جملے سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے فعل ( تکلیف وایذا اور سانی ) پر نہایت جرائت مند دلیر اور عادی ہو چکا ہے۔ ای لیے اس فعل ( تکلیف وایذا اور سانی ) پر نہایت جرائت مند دلیر اور عادی ہو چکا ہے۔ ای لیے اس فعل ( تکلیف وایڈ اور سانی ) پر نہایت جرائت مند وایر نور عادی ہو چکا ہے۔ ای میے اس فعل ان کیف پر ہی اکتفانہیں کیا بلکہ یہ بھی کہددیا '' ہم ای لیے تو یہاں آئے ہیں' ۔ عالانکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: '' وَ مَا حَلَقْتُ الْحِنَّ وَ الْاِنْسُ الَّلَا لِیَعْهُدُونَ '' (الذاریات: ۵۲) میں نے جن وانس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔

قائل ایذاءرسانی کے ساتھ ساتھ زبان کے معاملہ میں بھی حدے گذر چکا ہے۔اس مقام پرایک حدیث شریف تحریر کرنا نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے:

حضرت بلال بن عادت رضى الله عند ــــ روايت هـ كدرسول الله من الله بها عليه " أن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله بها عليه سخطه الى يوم يلقاه. رواه في شرح السنة وروى مالك و الترمذي و ابن ماجة

نحوه". (مشكوة المصانيح ص١١٣)

لیمی آ دمی اپنی زبان سے الیم برمی بات بول دیتا ہے جس کے انجام سے بے خبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک کے لیے لکھ دیتا ہے جس دن وہ اس کے حضور حاضر ہوگا۔

(۳) سوال میں وضاحت سے بہ بات ذکور ہے کہ تنگ کرنے والا شخص سائل کونا قابل برداشت حد تک پریشان کرتا ہے شرعی نقط نظر سے بیظلم اور اعتداء (زیادتی) ہے۔ اور قرآن حکیم میں ایک سے زائد مقامات پرارشاد ہوا کہ جوتم پرزیادتی اورظلم کرے اور حد سے بردھ کر ایذاء رسانی کرے تو تم بھی ویبا ہی سلوک اس کے ساتھ کرو جیسا اس نے تمہارے ساتھ سلوک روارکھا ہے۔ ہم یہال پرقرآن حکیم سے فقط ایک جامع بیان اوراس پرمفسرین کی تعبیرات وتشریحات پیش کررہے ہیں جس سے ذکر کردہ مسکلہ شمس وامس کی طرح واضح ہوجائے گا:

اللّٰدرب العلمين ارشاوفر ما تا ہے:

''وَالَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ۞وَجَزَآوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّتُلُهَا فَمَن عَفَا وَاصَلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُجِبُّ الظَّلِمِيْنَ''. (الثوري:٠٠)

لیعنی (اجرہان کے لیے) جن کو صدیے بڑھ کر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اور برائی کا بدلہ ای قدر برائی ہے۔ ہاں! جو معاف کر دیے اور اصلاح کر دیے تو پس اس کا اجراللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہے شک وہ ظالموں کو پسندنہیں فرما تا۔

ال آیت مبارکہ میں داشتے بیان ہے کہ جب ایذاء و تکلیف حدیے بڑھ جائے تو بدلہ لینا جا ہے۔علامہ قرطبی نے ایسے مقام پر بدلہ لینے کوافضل قرار دیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

یہ فرمایا کہ'' جوشخص (مصائب پر) صبر کرے اور معافی سنے کام لے تو بے شک ہے ہمت کے کاموں میں سے ہے' بیاس وفت ہے جب نکلیف پہنچانے والا اس فعل کو اپنی عادت نہ بنا لے اور اگروہ حد ہے زیادہ تکلیف پہنچا نااور ستانا اپنی عادت بنا لے تو پھر بدلہ لینا بہتر ہے۔

اور اگروہ حد ہے زیادہ تکلیف پہنچا نااور ستانا اپنی عادت بنا لے تو پھر بدلہ لینا بہتر ہے۔

اور اگروہ حد ان کی مار الرجی نہجی والسر بتا ہوں میں اور کھی دور مستحسن قرار دور اور دور دور الدور دور الدور کھیدوں مستحسن قرار دور الدور دور دور کیکھی دور مستحسن قرار دور الدور دور کا دور دور کیکھی دور مستحسن قرار دور الدور دور کیکھی کیکھی دور کیکھی کی

امام بینیاوی علیدالرحمہ نے بھی ایسے مقام پر بدلہ لینے کومحموداور مستحسن قرار دیا اور وجہ بیہ بیان فرمائی تا کہ ظالم اور نکلیف دینے والا اپنے فعل پر جراُت مند نہ ہوجائے۔

(بيضاوي على هامش الشباب ج٨ص ٣٠٨)

لیکن بیاس دفت ہے جب بدلہ اور انتقامی کاروائی اتنی بی کی جائے جتنی زیادتی ہوئی ہوئی ہے نہ یہ کہ انتقام کی حدول کو پار کر جائے۔ای لیے آیت ندکورہ کے آخر میں فرمایا: "اند لا یہ حب السط لم مین "ب بشک اللہ تعالی ظالموں کو پہند نہیں فرما تا۔ای آیت میں ظالم سے مرادوہ بھی ہے جو بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جائے اوروہ بھی جو تکلیف دینے میں پہل کرے۔ چنانچاس مقام پرمفسرین نے لکھا: "ای المعتدین و ہو المبتدئ بالسینة و المتجاوزین فی الانتقام"۔(دارک التزیل جسم ۱۵ انسیر ابن کثیرج سم ۱۸ انتیر قرطبی جام سام)

ندکورہ تمام تفصیل اس صورت میں ہے جب کوئی شخص زیاد تیوں اور تکالف کے خلاف انتقامی کاروائی کرنا جا ہتا ہو۔ ہاں! شرعی اجازت کے باوجوداگر کوئی شخص زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہ لینا جا ہے تو وہ انتقامی کاروائی کے بجائے تادیبی کاروائی کرسکتا ہے۔ اور یہ بھی قرآن کیم کی رو سے ایک مستحسن اور قابل تعریف اقدام ہے۔ چنا نچہ ذکر کردہ آیت مبار کہ میں خود اللہ تعالیٰ نے ''ف من عفا و اصلح فاجوہ علی اللہ ''فرمایا ہے۔ جس کا مفہوم سے ہے کہ تکالیف کے باوجود جو شخص (انتقامی کاروائی سے) ورگذر کر کے بصورت اصلاح تادیبی کاروائی کے باس موجود ہے۔

ویے امید ہے کہ انشاء اللہ ہمارا یہ مفصل فتوی ہی ایک زبردست اصلاحی اور تادیبی
کاروائی ثابت ہوگا۔ اس لیے کہ معمولی سے معمولی سمجھ رکھنے والا آ دمی بھی اس فتویٰ کو پڑھ کر
سمجھ سکتا ہے کہ اسلام میں بندوں کے حقوق کا کس قدر لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ
ہمارے معاشرے میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی لیکن بہر حال قر آن وسنت کا فیصلہ اٹل
ہے۔ لہٰذا سوال میں جس شخص کے حوالے سے یوچھا گیا ہے اس پرلازم ہے کہ رب ذوالجلال

کے حضورا پنے گناہ کی معافی طلب کرے اور جو جو ایذاء رسانیاں کی ہیں 'سائل سے ان کی معافی ما نگے۔واللّٰہ ورسولہ اعلم بالصواب

# بات بات برقتم اللهانے كاشرى عمم

سوال:

ایک شخص عادة مربات برقر آن اٹھا تا ہے اور قسمیں کھا تا ہے قر آن وحدیث کی روشنی میں اس کی سزا کیا ہے یا ہر باراس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ برائے مہر بانی اس کا جواب تفصیلاً دیا جائے۔ (نوٹ) وہ شخص صاحب ہوش وعقل ہے اورا یک دفتر میں ملازم ہے۔ جائے۔ (نوٹ) وہ شخص صاحب ہوش وعقل ہے اورا یک دفتر میں ملازم ہے۔ اسائل: حافظ فیاض احمر کرا جی آ

جواب:

صورت مسئوله کا جواب یہ ہے کہ بات بات پرقتم اٹھانا شرعاً لائق ملامت اور قابل فرمت نعل ہے۔ کیونکہ ہر کثر تا تشمیس کھانے سے جہاں آ دی کے دل بیس شری صدود وقیود سے خفلت و لا پرواہی پیدا ہوتی ہے وہاں اس کی بات میں بھی وزن اور اعتماد برقر ارنہیں رہتا۔ اس کے نی اکرم مٹی آئیلیم کور آن مجید میں تھم دیا گیا کہ' و کلا تیطع محل حکاف' آپ کسی بھی ایسے خص کی بات نہ مانیں جو بہت زیادہ قشمیس اٹھا تا ہو۔ (القلم: ۱۰) اور مسلمانوں کو پابند کیا گیا گیا گئا تہ تو صفہ لا یمانکم ''تم اللہ کواپی قسموں کا نشا نہ نہ بناؤ۔ پابند کیا گیا کہ: '' و کلا تہ تعلق الله الله عرصه لا یمانکم '' تم اللہ کواپی قسموں کا نشا نہ نہ بناؤ۔ (البقرة: ۲۲) بعض مفسرین کے نزویک اس سے مرادیہ ہے کہ بات بات پرقتم نہ اٹھایا کرو۔ (البقرة جاری و زائن العرفان) اس طرح ایک اور مقام پرفر مایا: '' وَاحْفَظُولُو الْ اَیْسَانَکُمْ ''اپی قسموں کی مفاظت کیا کرو۔ (المائدہ: ۹۸) صدر الا فاضل فر ماتے ہیں: یہ بھی حفاظت سے ہے گھموں کی عادت ترک کردی جائے۔

ندکورہ تمام ترتفصیل ہے واضح ہوگیا کہ بات بات برقتم اٹھانا شریعت مطہرہ کی نظر میں ایک ندموم اور برافعل ہے۔ جہاں تک اس شخص کیلیے شرکی تھم (لیمی قشم کے کفارہ وغیرہ) کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل ہے ہے کہ اگر وہ شخص ماضی یا حال کے کسی واقعہ پر جان ہو جھ کرفتم اٹھائے اور اس میں وہ جموٹا ہوتو وہ گزاہ کہیرہ کا مرتکب ہوگا اور اس پرتو بہ کرنا لازم ہوگی۔ اس

میں کفارہ نہیں ہے۔ اوراگردہ شخص متفقبل کے کسی کام کوکرنے یا نہ کرنے کی قتم کھائے تو اس براس شم کو پورا کرنا لازم ہوگا (بہ شرط بیہ کہ وہ کسینوں کو دو وقت کا کھانا دید یا جائے یا دیو اس بر کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ بیہ ہے کہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا دید یا جائے یا انہیں کپڑا دید یا جائے۔ اگر ان باتوں کی طاقت نہ ہوتو تمین دن کے مسلسل روز ر کے جا کمیں۔ یہی کفارہ اس صورت میں ہے جب کوئی شخص مستقبل میں گناہ کی قتم کھائے۔ یعنی ارم ملتی آئی آئی ہے ایک صورت میں لازم ہوجاتا ہے کہ آ دمی اس قتم کو تو ڈرکر کفارہ دے۔ کیونکہ نبی اکرم ملتی آئی آئی ہے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کسی چیز کی قتم کھائی پھروہ اس چیز کے خلاف کرنے کو بہتر جانے نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کسی چیز کی قتم کھائی پھروہ اس چیز کے خلاف کرنے کو بہتر جانے تو وہ اس قتم کے خلاف کرے اور اس کا کفارہ دے۔ (صحیح مسلم: ۱۵۰)

والله ورسوله اعلم بالصواب

## دو بیٹے اگر والدہ کے قبل ہوں تو تس کی کیا ذمہ داری ہے؟

#### سوال:

ایک مکان جس میں دو بھائی والدہ سمیت رہائش پذیر بیں اس میں دونوں بھائیوں
کے درمیان دالدہ کو تھرانے کے مسئلہ میں جھڑا ہے۔ کیونکہ بڑے بھائی نے اس مکان میں
اپنے حصہ کو فر دخت کردیا ہے اور جھوٹا بھائی بھی اپنا حصہ فر دخت کررہا ہے۔ اب بڑا بھائی اس
پر بہضد ہے کہ چھوٹا بھائی والدہ کو ساتھ لیجائے جب کہ چھوٹے بھائی کا کہنا ہے کہ بھارے
درمیان بیہ معاہدہ ہوا تھا کہ'' جب تک والدہ زندہ ہے تب تک بیہ مکان نہ دونوں بھائی
فر دخت کر سکتے ہیں نہ مکان کو چھوڑ سکتے ہیں' جو مکان چھوڑ کر جائے گا وہ والدہ کو ساتھ لے کر
جائے گا''۔ اس معاہدہ کی رو سے بڑا بھائی والدہ کو لے کر جائے کیونکہ اس نے مکان کا اپنا
حصہ فر وخت کر دیا ہے۔

دونوں بھائیوں کے درمیان جھکڑے کے خاتمہ کے لیے ایک شخص کا مشورہ یہ ہے کہ اس مکان میں والدہ کا جوحصہ ہے وہ ایک بھائی لے لیے اور والدہ کوا بیخ ساتھ رکھے۔ جب

کے بعض کا مشورہ ہے ہے کہ دونوں بھائی اس مکان کو چھوڑنے کے بعد باری باری (ایک ماہ یا دوماہ) والدہ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ برائے کرم آپ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیس-دوماہ) والدہ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ برائے کرم آپ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیس-نوٹے: والدہ دماغی اور ذہنی طور پر کمزور ہے اس لیے وہ فیصلہ ہیں کر پارہی کہ کس جیٹے کے یہاں تھہرا جائے؟ [سائل: محمد عندرولدمحمدا سامیل نیوکراچی]

جواب:

سوال ندکور میں سائل (محد سکندر) نے جوصورت حال بیان کی ہے اگر وہ درست ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولا دونوں بھائیوں کے درمیان جھڑا ہونا ہی نہیں چا ہے۔ کیونکہ والدہ کی خدمت عین عباوت اور ابدی سعادت کا باعث ہے۔ جھڑ ے کے بجائے ہم بھائی کی جانب سے یہ کوشش ہونی چا ہے تھی کہ سعاوت اور خدمت کا یہ موقع اسے حاصل ہو۔ قرآن کریم میں اللہ عز وجل نے فرمایا: 'وَ الْحَفِظَ لَهُ مَا جَنَاحَ اللَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ ''والدین کے لیے نرم دلی کے ساتھ عاجزی کا بازوجھکا کررکھو۔ (بنی امرائیل: ۲۳)

حدیث باک میں رسول الله مانی آلیم نے ارشادفر مایا: '' فرلیل ہوجائے والیل ہوجائے ایس سے کی ایک کو یا دونوں کو بوجائے میں سے کی ایک کو یا دونوں کو بوجائے میں بایا اور پھر بھی جنت کوجائے ل نہر سکا۔

(صحیحمسلم:۲۵۵۱ سنن ترندی:۳۵۴۵ مصلح ة شریف: ۹۱۲ م

قرآن کریم اور حدیث پاک کے ندکورہ ارشاد کا نقاضا بیہ ہے کہ والدہ کے مسئلہ میں دونوں آپس میں قطعا جھکڑا نہ کریں بلکہ خوشی ہے اپنے پاس تھہرانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔

شری قانون کے مطابق ندکورہ جھڑے کاحل یہ ہے کہ دونوں ہمائی باری باری والدہ کو ایسے پاس فقر اکیں۔ فقہ میں یہ بات مرقوم ہے کہ کسی محض کے دو بیٹے ہوں پا بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو ان پراپے والدین کا خرج (رہائش طعام وغیرہ) برابر ہے۔ لینڈا زیر بحث سوال میں دونوں ہمائی برابری کے ساتھ شریک ہوں سے۔ لبندا زیر بحث سوال میں دونوں ہمائی برابری کی بنیاد پرمسئلہ کوحل کریں۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

# جانورول كوشو قيه بإلنے كاشرعى حكم

#### سوال:

زید بکری کا ایک چھوٹا بچہ خرید کرشوق کو پورا کرنیکی خاطر پالنے لگا کہ بچھ کرسے بعد بحد کبری کا بچہ کے معربے کا یا کہ نہیں؟ بکری کا بچہ طبعی موت مرگیا آیا اس صورت میں زید نظر شرع میں مجرم تقہرے گایا کہ نہیں؟ شوق پورا کرنے کی خاطر بکری کا بچہ پالنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ مفصل جواب عنایت فرما کر عنداللّٰد ما جورہوں ۔ [سائل: سراج احم' کراچی ]

#### جواب:

شوقیہ یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے بمری کا بچہ پالنا شرعاً جائز ہے۔ بشرطیکہ اس کے کھانے پانی کا بھر پور لحاظ رکھے اور اس کی نگہداشت میں قطعاً کوئی کی نہ کر ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول مُنْ اُنْ اِنْ کے ارشاد پاک کے مطابق ایک عورت اس وجہ سے عذاب میں گرفآر ہوئی کہ اس نے ایک بل کو پالا اور اسے اتنا بھوکارکھا کہ وہ مرگئی۔

(صحیح بخاری: ۱۸ ۳۳ مجیح مسلم: ۲۲۴۲ مفکلو قوشریف: ۱۹۰۳)

ال حدیث شریف سے جہال اشارۃ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانورکو پالنا شرعاً جائز ہے وہال یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی بھر پورنگہداشت بھی لازم اور ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ سے بوچھا گیا کہ آپ کو '' ابو ہریہ ''کی کنیت کیوں دی گئی؟ آپ نے فر مایا کہ میں اپنے گھریلو جانور چرایا کرتا تھا' میر بے پاس ایک چھوٹی کی باستی جس کورات کے وقت میں ایک درخت میں چھوڑ دیتا تھا اور دن میں اپنے ساتھ لیکر جاتا تھا اور اس کے ساتھ کھیلاً میں ایک درخت میں چھوڑ دیتا تھا اور دن میں اپنے ساتھ لیکر جاتا تھا اور اس کے ساتھ کھیلاً تھا۔ اس لیے لوگوں نے جھے'' ابو ہریرہ''کی کنیت دیدی۔ (سنن ترزی: ۳۸۳)اس روایت سے معلوم ہوا کہ جانور کوشو تیہ پالنا شرعاً جائز ہے۔ ورندرسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ من اور کوشو تیہ پالنا شرعاً جائز ہے۔ ورندرسول اللہ اللہ اللہ عنہ کوشت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوشت فرما و سے ۔ واللہ وردسولہ اعلم بالمصواب

## سمندریا دریا کے کون سے جانور حلال ہیں؟

#### سوال:

سمندریا دریا کے کون ہے جانور حلال ہیں؟ نیز کیا سمندر اور دریا وغیرہ کی ساری محصلیاں حلال ہیں؟ مغرامچھلی جو بازار میں تلی ہوئی بک رہی ہے اس کا کھانا کیسا ہے؟ معرافی مغرامچھلی جو بازار میں تلی ہوئی بک رہی ہے اس کا کھانا کیسا ہے؟ [سائل:محمرفان عطاری کیا تت آباد]

#### جواب:

سمندری جانوروں میں احناف کے نزدیک صرف مجھلی کھانا جائز ہے۔ صدر الشریعہ قدس سرہ '' درمختار'' کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ'' پانی کے جانوروں میں صرف مجھلی حلال ہے''۔
(بہارشریعت حصہ ۱۵ ص ۸۵)

صاحب بداید علیه الرحمة امام قدوری کے حوالہ سے لکھتے ہیں: '' لایہ و کل من حیوان الماء الا السمك و لا باس باكل الجویث و المار ما هی و انواع السمك' پائی كے جانور ول میں صرف مجھلی كھائی جاسكتى ہے۔ جریث (سیاہ مجھلی كی ایک قتم) مار مائی (سانب كی شكل كی مجھلی كی دیگر اقسام كھانا جائز ہے۔ (بدایہ اخرین سرمس)

نآدی شامی ج 9 ص ا ۷ سا' بدائع الصنائع ج ۵ ص ۵۹ 'اور فقد حنی کی تمام کتب میں اس طرح مرقوم ہے۔ لہٰدا بازار وغیرہ میں مچھلی کے عنوان سے جتنی محچلیاں بک رہی ہیں ان کا اگر بتحقیق محچلیاں بک رہی ہیں ان کا اگر بتحقیق محچلی ہونا معلوم اور ثابت ہوجائے تو ان کا کھانا جائز ہے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں لوگوں کوایڈاء پہنچانے کا مرتکب ہونا

#### سوال:

ہمارے برابر میں ایک کرایددارر ہے بین ان کی عادت ہے کہوہ بلیوں کو گوشت کے

نکڑ ہے اور چھیچاڑے کھلاتے رہتے ہیں۔ان کی اس عادت سے ہمارے گھرکے ہر طرف بلیوں نے ڈیرے ڈال دیئے ہیں۔تقریبا کوئی بارہ پندرہ بلیاں جمع ہوگئ ہیں جو کہ ہمارے لیے طرح کے پریشانیوں کا باعث بنتی جارہی ہیں۔ بھی باور چی خانے میں گھس کر گندگی پھیلادی تی ہیں اور حمی ہر طرف پاخانہ ہے ہمرار ہتا ہے جسے صاف کر کرکے گھر والے عاجز آ بچے ہیں گھر چونکہ بلیوں کو نبیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہاں لیے انہیں مارتے ہوئے جسی ڈرگٹ ہے۔ شرعی اعتبار سے اس مسئلے کاحل کیا ہوگا؟

[ سائل: محمة عبد الحفيظ كرا جي ]

#### جواب:

جانوروں کی مگہداشت بلاشہ ایک قابل تحسین اور باعث اجرفعل ہے۔ لیکن شرکی اعتبار سے اچھا کام کرنے میں بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو پڑوی یا اور دیگر افراد کے لیے باعث ضرر اور تکلیف دہ نہ ہو۔ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی:
یارسول اللہ مُنْ آئیدَ آئی آئی ! مجھے یہ کسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ فرمایا: جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنوکہ تم نے اچھا کیا اور جب یہ کہتے سنوکہ تم نے رسیوں کو یہ کہتے سنوکہ تم نے اچھا کیا اور جب یہ کہتے سنوکہ تم نے براکیا تو بیشک تم نے اچھا کیا اور جب یہ کہتے سنوکہ تم نے براکیا تو بیشک تم نے اچھا کیا اور جب یہ کہتے سنوکہ تم نے براکیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ)

سوال میں جوصور تھال بیان کی گئی ہے وہ یقینا باعثِ اذیت اور تکلیف دہ ہے۔ اس کے باوجود قرآن حکیم کی رو ہے مستحسن طریقہ یہ ہے کہ در گزر کرتے ہوئے آپس میں مصالحت ومفاہمت کاراستہ اختیار کیا جائے۔'' فیمس عفا واصلح فاجو ہ علی الله''جو درگزر کرتے ہوئے اصلاح سے کام لے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کرایہ دار کو بھی چاہیے کہ ایپ عیث ضرر نہ ہو۔ چاہی کہ ایپ کا ایپ کہ ایپ عیث ضرر نہ ہو۔ ویٹ دی کے لیے باعثِ ضرر نہ ہو۔ رسول اللہ مل میں شبت طریقہ اختیار کرے جو پڑوی کے لیے باعثِ ضرر نہ ہو۔ رسول اللہ مل میں شبت طریقہ اختیار کرے جو پڑوی کے لیے باعثِ ضرر نہ ہو۔

لینی رسول الله ملتی کی از تین بار فرمایا: وہ مخص مومن نہیں۔ یو چھا گیا کون؟ فرمایا: جس کی اؤیتوں سے اس کا پڑوی محفوظ وما مون نہ ہو۔ والله و رسوله اعلم بالصواب

# مجبوری کی صورت میں حرام کھانے کا شرعی تھم

#### سوال:

(1) فدوی نے بار ہاعلاء ہے سنا ہے کہ تمام عبادات کی مقبولیت کے لیے اکل حلال شرط اور لازی ہے۔ حرام کھانے کی صرف اتن گنجائش ہے کہ آدی اضطراب کی حالت میں جان بچانے کی مقدار کھائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا کھانا حرام ہواور وہ اس میں سے صرف اتنا کھائے کہ اس کی جان نے جائے تو اس صورت میں اس کی عبادات مقبول ہو کتی ہیں یانہیں؟ کیونکہ اس نے بہر حال حرام ہی کھایا ہے اگر چہ کم کھایا ہے؟

(۳) جس شخص کا کھانا پینا حرام ہواگر وہ اذ کار واستغفار کرنے تو اس کے لیے مفید ہو سکتے ہیں یانہیں؟ براہ کرم تسلی بخش جواب دیکرمشکور فرمائیں؟

[سائل: ایک طالبعلمٔ اشرف المدارسُ کراچی ]

#### جواب:

(۱) صورت مسئولہ کا جواب یہ ہے کہ مضطر کے لیے اتنا حرام کھانا جس سے رمق حیات برقرار رہے جائز ہے۔ کیونکہ البی صورت میں حرام اشیاء سے شرعاً حرمت اٹھ جاتی ہے اوران چیز دل کو بہقد رضر ورت کھانا مضطر کے لیے مباح ہوجاتا ہے۔اللّٰدعز وجل کا ارشاد مر:

"إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ الشَّهِ فَمَنِ أَنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اللهِ فَمَنِ اللهِ فَمُنْ وَرَّرَحِيْمَ (البَقْرة: ١٢٠) اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمَ (البَقْرة: ١٢٠)

لیتی اللہ نے تم پرجس کا (کھانا) حرام کیا ہے وہ صرف مردار' خون' خنز بریکا گوشت اور وہ جانور ہے جس پر ذرج کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو' سو جو شخص مجبور ہوجائے جب کہ وہ نافر مانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہوتو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ہے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے حدم ہر بان ہے۔

امام فخرالدين رازى عليدالرحمة اس آيت كي تغيير بيس قرمات بيس: "أن المقتضى للمحومة قائم في الميتة والدم الا انه زالت الحرمة لقيام المعارض "حرمت كا

تقاضا تو مردار اورخون میں اب بھی برقر ارہے کیکن رکاوٹ (ضرورت) کی وجہ ہے حرمت زائل ہو چکی ہے۔ (تغییر کبیر'ج ۵ ص ۱۹۳ مطبوعہ مکتبہ حقانیہ بیٹاور)

علامه سير محود آلوى بغدادى عليه الرحمة فرمات بين: "لا يأكل المضطر من الميتة الاقدر ما يمسك رمقه لان الاباحة للاضطرار وقد الدفع به" ـ (القرة: ١٢٥) من ١٠٠ مطبور بيروت) مجبور مضم مردار جانور بصرف اى قدر كها سكتا بحس ساس كى جان في جائ كيونكه شريعت مطبره كى طرف سي بياجازت فقط مجبورى كى صورت بين باور جومقدار بيان كى كن اس مجبورى دور موجاتى ب(لبندااس من الكهان كى اجازت نبيس) ـ نبيس) ـ

امام فخر الدین الرازی اور علامه سید محمود آلوی رحمة النه علیها کی عبارات سے معلوم ہوا کہ حرام اشیاء مضطرآ دمی کے لیے حرام نہیں رہتی ہیں بلکہ وہ مباح ہوجاتی ہیں بیعنی ضرورت کی مقدار ان کا کھانا جائز ہوجاتا ہے۔ اور جب کوئی مضطر شخص اتنا ہی حرام کھائے جتنی اسے ضرورت ہوتو یقینا اس کی عبادات مقبول ہیں۔ کیونکہ اس نے شرعی تکم کی مکمل پاسداری کی اور حدسے تجاوز نہیں کیا ہے۔

(۲) جوشخص مضطرنہ ہو اور اس کا کھانا پینا حرام ہو اس کے اذکار وتسبیحات اور دیگر اعمال اصولاً مقبول نہیں ہوتے۔ ہاں اگر اللہ تبارک وتعالیٰ محض اپنے نصل وکرم ہے قبول فر مانا جائے ہوئے وہ قادرِ مطلق ہے۔

صنح مسلم کی حدیث ہے کہ نی اکرم ملی اللہ استاد فر مایا: اے لوگو!اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عزوجل پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز ہی قبول فرما تا ہے۔ اور اللہ عزوجل نے مومنوں کوای بات کا تھم فرمایا ہے جس کا تھم اپنے رسولوں کوفر مایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: "نے ایٹھ الر سُل کے لُوا مِنَ الطَّیباتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِی بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ" (المومنون:۵۱) اے رسولو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھا واور نیک کام کرتے رہو ہے شک میں وہ تمام کام جانے والا ہوں جوتم کرتے ہو۔ اور ارشاد فرمایا: "یہ ایٹھ اللّذین المنوا کو ایم میں سے کھا واور نیک کام کرتے رہو ہے شک میں وہ تمام کام جانے والا ہوں جوتم کرتے ہو۔ اور ارشاد فرمایا: "یہ ایٹھ اللّذین المنوا کھوا مِن طیباتِ ما دَوْ قَدْ کُمُ " (البقرة: ۱۷۲) اے ایمان والو!ان پاک چیزوں میں سے کھا وجو ہم کے ایک جن وں میں سے کھا وجو ہم کے تنہیں دی ہیں۔ پھرنی اکرم مُلِّ الْکِلْمُ نے اس شخص کا ذکر فرمایا جودور در از کاسفر طے کرنے

آتا ہے اس کے بال بھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں وہ آسان کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا كردعا كرتا ہے: اے ميرے رب! اے ميرے رب! حالانكه اس شخص كا كھانا حرام ہوتا ہے اس کا بیناحرام ہوتا ہے اس کالباس حرام ہوتا ہے اور حرام سے وہ پرورش یا تا ہے تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟

(تشجیح مسلم:۱۰۱۵ 'سنن الترندی:۲۹۸۹ 'منداحمه ج۲ص ۳۲۸ 'مثکلوة المصابح ص ۲۳۱) ا مام حافظ ابوالعباس قرطبی علیه الرحمة اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:'' اسک الحرام يفسد القلوب فتحرم الرقة و الاخلاص فلاتقبل الاعمال ''حرام كهانا دلوں کو فاسد کردیتا ہے اور اس کی وجہ ہے دلوں ہے نرمی اور اخلاص ختم ہوجاتا ہے اس کیے حرام کھانے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ حدیث مذکور میں جو فر مایا کہ: اس کی وعا كهال يے قبول ہوگى؟ اس كى شرح كرتے ہوئے لكھتے ہيں كد: "معناہ انبه ليس اهلا لاجابة دعانه لكن يجوز ان يستجيب الله له تفضلا و لطفا وكرما ''دعاكِ قبول نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ وہ بندہ اس قابل نہیں رہتا ہے کہ اس کی دعا مقبول ہو۔ ہاں اللہ تبارک وتعالی محض اینے نصل وکرم ہے قبول فر ماسکتا ہے۔ (اہنہم جے ۳ ص ۹۵-۲۰ 'بیروت ) نو ن: جواب ندکور میں جہان جہاں مصطراور اضطرار کا لفظ آیا ہے اس سے مرادیہ ہے

كه آدمى كواتنى بھوك اور بياس كلے كه اے مرجانے كا خطرہ لاحق بمؤاور اے طلال طعام نہ ہے۔ابیا چخص صرف جان بیانے کی مقدار حرام کھا سکتا ہے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

# علم نجوم حاصل كرنے كاحكم

#### سوال:

- (۱) ہاتھ دیکھ کرکوئی چیز بتانا'ستاروں کاعلم رکھنااوراس پرایمان رکھنا کیسا ہے؟
- (۲) بعض لوگ نام اور عمر يو چيه كر شخصيت كے احوال بناتے ہيں اس كا كيا تھم ہے؟

[ سائل:محمدارشاد ٰاورتکی ناوّن ]

#### جواب:

(۱) ستاروں کاعلم حاصل کرنا علماء نے ممنوع قرار دیا ہے۔ صرف اتی مقدار کوجائز قرار دیا ہے جس کی بناء پرخشکی اور خصوصاً سمندری سفر میں راستوں کی صحیح سمتوں سے تعین میں آسانی ہواور نمازوں کے اوقات اور قبلہ کی سمت کی تحقیق ہو سکے۔ احیاء العلوم میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امام غزالی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ستاروں کا وہ علم حاصل کروکہ جس سے تم بحرو بر میں راستوں کی ہدایت حاصل کر سکو۔ اس سے نم محرضی اللہ عنہ نے جومنع فرمایا اس کی تین وجو ہات نیادہ حاصل کر نے سے حضرت عمرضی اللہ عنہ نے جومنع فرمایا اس کی تین وجو ہات ہیں: ایک تو یہ کہ علم اکثر مخلوق کے لیے مضر ہے کیونکہ عوام جب بیملم سیکھیں گے تو وہ سے ہی کہ سیاروں کے احرام محض اندازوں کے اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ سے کہ ستاروں کے احکام محض اندازوں پر منی ہوتے ہیں جن کا اعتبار نہیں ہے اور تیسری وجہ سے کہ اس علم کا کوئی فا کدہ نہیں ہے کیونکہ جو چیز مقدر کردی گئی ہے اس کو کوئی نال نہیں سکتا۔ (احیاء العلوم جام می مرموء ہیروت)

علی العموم ستاروں کاعلم حاصل کرنے سے جومنع کیا جاتا ہے اس کی ولیل نبی کریم ملتی ہے آلیے کا بیدارشاد پاک ہے کہ جس نے ستاروں کاعلم حاصل کیا اس نے جادو کاعلم حاصل کیا۔ (سنن ابوداؤد: ۳۹۰۵) اور جادو کاعلم سیکھنا کفر کی طرف لے جاتا ہے ورنہ کم از کم حرام ہونے میں کوئی شہنیں۔ تو یہی معاملہ ستاروں کے علم کا ہے۔

جہاں تک ہاتھ د کھے کرکسی چیز کے بتانے اور اس پر ایمان رکھنے کامعاملہ ہے تو اس کے شرع تھم کی تین صور تیں ہیں :

( ندبق وخوش طبعی ) ہوتو عبث ومکر وہ وحماقت ہے۔ ہاں اگرانہیں عاجز اور بےبس ظاہر کرنے کے اراد ہے سے ہوتو حرج نہیں۔(فآویٰ رضوبہ ج٠١ص ١٣٣١، طبع قدیم)

(۲) نام اور عمر یو چهرکشخصیت کے احوال بتانامحض گمان اور تخمینول کے سوا پجھنہیں۔اس
میں مشغول ہونامحض فضول اور لغو ہے۔اس میں بھی یقین اور عدم یقین کی بعض صور تیں
گراہی یا گفر کا سبب بن سکتی ہیں۔صاحب ایمان کی شان ہے ہے کہ وہ ہر بے مقصد چیز
کور کر دے۔ جسیا کہ رسول اللہ ملتی گیا گیا ہم نے ارشا وفر مایا: ''من حسن اسلام
الموء تر کہ مالایعنیه''کسی بھی شخص کے اسلام کی عمد گی ہے ہے کہ وہ بے مقصد چیز ول
کوچھوڑ دے۔ (منداحمہ جاص ۱۱۱ 'مفکل قرشریف: ۳۸۳۹)

والله ورسوله اعلم بالصواب

# جعلی سند کی بنیاد برکوئی عہدہ حاصل کرنا

سوال:

(۱) کوئی مخص جعلی سند حاصل کر کے زکو ہ سمیٹی کی چیئر مین شپ حاصل کر لیتا ہے وہ قانونی طور برتو مجرم ہے اس مخص کے لیے شرعی تھم کیا ہوگا؟

(۲) ندکورہ شخص زکوۃ فنڈکی اسکیم (اجتماعی شادی پیکیج ) ہے اپنے بیٹے کے لیے جو کہ زکوۃ کا مستحق نہیں ہے جو کہ زکوۃ کا مستحق نہیں ہے بچھ رقم حاصل کرلیتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟

[سائل: حافظ محمد خليل اوريكي ثاؤن ]

جواب:

(۱) جوشی کسی عہدہ اور منصب کا اہل نہ ہواس کا اس منصب کے حصول کے لیے جعلی سند

حاصل کرنا اور اس سند کی بنیاد پر مطلوب عہدہ حاصل کرنا قانونی طور پر جرم ہونے کے

ساتھ ساتھ شرعی نقط نظر ہے بھی جرم ہے۔ کیونکہ جعلی سند حاصل کر کے کسی منصب پر

فائز ہونا کئی خرابیوں کو متضمن ہے۔ اس میں آ دمی ایک جگہ نہیں متعدد جگہ کذب بیانی

کرنا ہے اور لوگوں پر اپنی سچائی ثابت کر کے فریب کاری اور دھوکہ دہی کا مرتکب ہوتا

ہے اور دھوکہ دہی کے سہارے خیانت و بدویانتی کا ارتکاب کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر

یہ کہ جعلی سند حاصل کرنے والا کسی عہدہ پر فائز ہوکر درحقیقت اس منصب کی اہلیت رکھنے والے افراد کی حق تلفی کرتا ہے۔ اور بچھشک نہیں کہ بیتمام خامیاں خرابیاں ظر شرع بیس گناہ بیرہ سے کم نہیں! اس لیے جعلی سند کی بنیاد پرکوئی منصب یا عہدہ (مثلاً ذکو قائمین کی چیئر مین شپ ) حاصل کرنے والا قانون کے علاوہ شریعت کی نگاہ میں بھی بجرم ہے۔ رسول اللہ مل اللہ مل اللہ مان قیامت کے متعلق ایک اعرابی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا: '' اذاصی عت الامان فی فیان طر الساعة ''جب امانت ضائع کی جائے گئو قیامت کا انظار کرنا! اعرابی نے یوچھا کہ امانت کس طرح ضائع کی جائے گئو قیامت کا انظار کرنا! اعرابی نے یوچھا کہ امانت کس طرح ضائع کی جائے گئو قیامت کا انظار کرنا! اعرابی غیر اھلیہ فانتظر السّاعة ''جب کوئی عاری اللہ کے پر دکردیا جائے تو قیامت کا انظار کرنا! اعرابی خیر اللہ فانتظر السّاعة ''جب کوئی عبدہ کئی نااہل کے پر دکردیا جائے تو قیامت کا انظار کرنا! اعرابی عبدہ کئی نااہل کے پر دکردیا جائے تو قیامت کا انظار کرنا۔ (سیح بخاری ۱۹۵۰)

فی زمانہ پاکستانی سیاست اور بہت سارے معاملات ای نااہلیت کے جھو کے سہارے پرچل رہے ہیں۔مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مناصب کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کیا کریں جوان مناصب کے اہل ہوں۔

(۲) جوزتم زکوۃ کے فنڈ میں جمع کی جائے اس سے کسی غیر ستحق فرد کی امداد شرعاً جائز نہیں ہے۔ البندا مذکورہ شخص کا بیٹا واقعۃ اگرزکوۃ کامستحق نہیں ہے تو اس کے لیے زکوۃ فنڈ سے ۔ البندا منوع اور قابل گرفت ہے۔ جورتم لی ہے اس کووانس لینا ضروری ہے۔ محرتم لینا شرعاً ممنوع اور قابل گرفت ہے۔ جورتم لی ہے اس کووانس لینا ضروری ہے۔ واللہ و اللہ و کہ منویلہ اعلم بالصواب

## بالول كوڈ ائى كروانے كاحكم

#### melb:

آج کل بہت سارے نو جوان خوبصورتی کے لیے سرکے بالوں کو ڈائی کرواتے ہیں۔ شرعاً اس کا کیا تھم ہے؟ قرآن وسنت کی روشی میں جواب مرحمت فرما کیں۔ [سائل: سیدمحرثقلین حیدر کلٹن جمال]

#### جواب:

الله تعالى نے جسمانی اعتبار سے انسان کو ایک مخصوص ساخت اور بناوٹ عطافر مائی ہے

ای طرح اعضاء کے درمیان یا ان اعضاء کے اجزاء کے درمیان ایک حد تک رنگت کافرق ہمی رکھا ہے۔جیسا کہ ہونٹ ہتھیلی باز و آئکھ اور بالوں کے درمیان فرق واضح ہے۔ان اعضاء یا اجزائے بدن کواس طرح مختلف شکلول اور متفرق رنگت کے ساتھ بیدا کرنا یقیناً عظیم حکمت الہید کا متبع ہے۔ شیطان تعین نے اس حکمت الہید کے خلاف تحریک چلانے کا دعویٰ کیا تھا۔ الہید کا متبع ہے۔ شیطان تعین نے اس حکمت الہید کے خلاف تحریک چلانے کا دعویٰ کیا تھا۔ چنا نچدر ب تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود قرار دیئے جانے کے بعداس نے کہا تھا: ' و کا مُصر تھا۔ خیا نے تو اس میں مردود قرار دیئے جانے کے بعداس نے کہا تھا: ' و کا مُصر تھا۔ فیلی خیر تی تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود قرار دیئے جانے کے بعداس نے کہا تھا: ' و کا مُسر تھا۔ کے۔ (انساء:۱۹)

اس آیت مبارکہ اور اس کی متعدد تقاسیر کی روسے دیکھا جائے تو بدن کے اجزاء کی قدرتی بناوٹ اور ان کی رنگت میں تبدیلی شیطانی منصوبہ کی تحمیل ہی معلوم ہوتی ہے۔ نیم علیم ہوتی ہے کہ آج کل کے نت نے فیشن زیب وزینت اور خوبصورتی کے لیے اختیار کئے جاتے ہیں اور خوبصورتی کو اللہ کے نزدیک وہی محبوب ہوگی جونفسانی خواہشات اور شیطانی منصوبہ جات کی پیروک سے پاک ہو۔ اس لیے ممارے نزدیک وہ کو اس لیے ممارے نزدیک وہ کو اس لیے ممارے نزدیک وہ لوگ جنہیں اللہ نے سیاہ بال عطافر مائے ہیں اور جنہیں جھوئی خوبصورتی ممارے نزدیک وہ لوگ جنہیں اللہ نے سیاہ بال عطافر مائے ہیں اور جنہیں جموئی خوبصورتی کے لیے تبدیلیوں کی ضرورت نہیں پڑتی انہیں اپنے بالوں کو ڈائی کرانے سے بچنا جات کی ہو ایک ہو ایک کرانے سے بچنا جات دی ہو ایک جو سولہ ایک ملاوہ دیگر رنگوں کا تھم فرمایا ہے لہذا وہ لوگ اپنے بال مقید ہو گئے ہیں انہیں چونکہ خود شریعت مطہرہ نے رنگنے کی اجازت دی ہے اور سیاہ خضاب کے علاوہ دیگر رنگوں کا تھم فرمایا ہے لہذا وہ لوگ اپنے بال رنگ کے ہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

## جوهض با قاعده عالم نه بهواس كا درس قر آن دينا

سوال:

ہماری مسجد کے امام صاحب نے درسِ قرآن دینا شروع کیا اور الحمد للندسورۃ الحجرات اور سورۃ النساء کو کمل کیا اور اب سورۃ البقرہ کا درس دے رہے ہیں۔ ایک شخص نے مسجد سمیٹی کو کہا کہ غیر عالم کو درس قرآن دینا حرام ہے تو مسجد انظامیہ نے امام صاحب کو کہا کہ درس قرآن دینا جرام مسجد کے امام صاحب کو کہا کہ درس قرآن دینا بند کردیں۔ ہماری مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ میں ایسے درس قرآن نہیں دیتا قرآن دینا بند کردیں۔ ہماری مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ میں ایسے درس قرآن نہیں دیتا

بلکہ کافی تفاسیر سے مطالعہ کر کے اور غور و فکر کر کے دیتا ہوں۔ اس پر انتظامیہ نے کہا کہ بحث نہیں کرتے ہم نے کہد دیا ہے اور علیائے کرام فر ماتے ہیں کہ غیر عالم درس قرآن نہیں دے سکتا۔ تو قبلہ مفتی صاحب بہترین حافظ قرآن تاری اور درسِ نظامی کے چند سال یعنی بچھ کتا ہیں علی مدمنی کرامت اللہ صاحب اور مفتی محد شفیخ حامدی صاحب اور بھی ہیں اور کرا ہی یو نیورٹی سے بھیرہ شریف کی شاخ دار العلوم ضیاء القرآن گرات سے پڑھی ہیں اور کرا ہی یو نیورٹی سے بی اس کا امتحان دے رہے ہیں مثلاً تقسیر مظہری ابن بی اے کا امتحان دے رہے ہیں اور کافی تفاسیر سے مطالعہ کرتے ہیں مثلاً تفسیر مظہری ابن کی شفیء القرآن تفسیر الحسنات تفسیر نعیی تبیان القرآن جلالین شرح کمالین اور احادیث کی کئی کتب موجود ہیں ودیگر مشز تی کتب بھی ہیں ان سے مطالعہ کرتے ہیں ایسا شخص درس در سکتا ہے پنہیں؟ غیر عالم سے کیا مراد ہے؟ درس قرآن ضیاء القرآن سے و کھی کردیتے ہیں این ہیں در سال امامت ہیں کہ جارے امام صاحب خطابت یعنی وعظ کر سکتے ہیں یا نہیں کہ جارے امام صاحب خطابت یعنی وعظ کر سکتے ہیں یا نہیں کہ جارے امام صاحب خطابت یعنی وعظ کر سکتے ہیں یا نہیں کہ جارے امام صاحب خوش ہیں۔ برائے مہر بانی رہنمائی کراحیان فر ما کیں۔ [ سائل امامت سے خوش ہیں۔ برائے مہر بانی رہنمائی کرا کہ کہ خراب کی امامت سے خوش ہیں۔ برائے مہر بانی رہنمائی فر ماکراحیان فر ما کیں۔ [ سائل اعلی ناتھ کرا ہی

#### جواب:

سوال فذكور ميں سائل نے جوصورت حال بيان كى ہے اگر وہ درست ہے تو شركی نقطہ نظر ہے امام فذكور كے درس دينے ميں كوئی حرج نہيں ہے۔اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا محدث بريلوى نورائلد مرقدہ ہے ايک جابل شخص كے متعلق سوال كيا گيا جوكسى عالم كى تصنيف ہے درس دين قرآپ نے اس كو جائز قرار ديا۔ (ناوئ رضويہ ۲۰ م ۵۹۲)

مقام غور ہے کہ ایک جابل مخص کا کسی عالم کی تصنیف سے درس وینا جائز ہے تو جوامام باضابطہ طور پرعلم وین سے شغف رکھتا ہواور علائے مفترین کی تحقیقات وتصانیف کا تکمل مطالعہ کر کے انہی باتوں کو بیان کر ہے جوعلائے امت نے ارقام فرمائی ہیں تو اس میں شرعاً کیا قیاحت ہو سکتی ہے؟

ہمارے نزدیک ندکورہ امام کا درس دینا ندصرف جائز بلکہ انتہائی عظیم علمی اور ندہی خدمت ہے۔عوام الناس اورمسجد انتظامیہ پرلازم ہے کہ امام کے ساتھ تعاون کریں اورلوگوں

میں اس محفل سے فاکدہ اٹھانے کا شعور بیدار کریں۔خصوصاً اس لیے کہ ہمارے زمانے میں محافل نعت کا رواج بہت بڑھ چکا ہے اورعوام الناس بھی بہت و وق وشوق سے رات رات کھر جاگ کر ان محافل میں شرکت کرتے ہیں۔ جب کہ اس کے برعکس اہل سنت کے خافین محبحہ مجد اور گھر گھر در ہی قرآن اور در ہی حدیث کے عنوان سے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ ان حالات میں اگر الجسنت کی کسی محبحہ میں علمی درس کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے اور لوگ بھی اس کی حالات میں اگر الجسنت کی کسی محبحہ میں علمی درس کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے اور لوگ بھی اس کی تائید اور جمایت کرتے ہیں تو ایسے سلسلے کو روکنا قطعا درست نہیں ہے 'بلکہ در حقیقت اپنی ہی تو تو کو نقصان پہنچانے کے متر ادف ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ فروغ علم کی محافل کی مخالفت تو ت کو نقصان پہنچانے ان کے ساتھ تعاون کی الجائے۔ ارشادِ ربانی ہے: '' وَ تَسَعَلُ وَ رُدُولُ عَلَمَی الْہِ وَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ اعلم بالصواب واللّٰه وَ رسولُه اعلم بالصواب

### ڈ اڑھی منڈ ہے طل کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور فاسق و فاجر کی تعریف کرنے کا حکم اور فاسق و فاجر کی تعریف کرنے کا حکم

سوال:

ایبافض جو ڈاڑھی منڈوا تا ہواس کے ہاتھ پر بیعت کرنا کیسا ہے؟ اور اس کو دنیا کی زندگی یا مرنے کے بعد فاسق و فاجر کہد سکتے ہیں یانہیں؟ اگر کوئی شخص ایسے آ دمی کی تعریف کر ہے تواس کا کیا تھم ہے؟ آیااس کواس ہے منع کیا جائے یانہیں؟

[سائل: ما فظ محمد ارشد مدنی بمکشن ا قبال ]

#### جواب:

صورت مسئولہ کا جواب یہ ہے کہ جو تھی ڈاڑھی منڈ واتا ہواس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ العزیز تحریر فرماتے ہیں کہ پیری کے لیے جارشرطیں ہیں اگر ان میں سے کوئی شرط مفقو دہوتو اس کے ہاتھ پر بیعت ناجائز ہے: اول سن صحیح العقیدہ ہو۔ دوم اس کا سلسلہ نبی اکرم مان کی بیکم سکسل ہو۔ سوم فاسق معلن نہ ہو۔ چہارم بقد رِضرورت علم رکھتا ہو کہ اوامر کا انتثال اور نواہی ہے اجتناب کر سکے ( لیعنی جن امور کے کہ کے کہ اور جن امور سے اجتناب کر سکے اس کے امور کے کرنے کا تھم ویا گیا ہے ان پر عمل کر سکے اور جن امور سے شرعا روکا گیا ہے ان سے اپنا بچاؤ کر سکے )۔ ( نآوی امجدیہ ج ۴ س ۳۲۲)

اس عبارت میں تیسری شرط قابلِ غور ہے کہ پیر' فاس معلن' نہ ہو یعنی علانہ فسق کا مرتکب نہ ہو۔ سوال نہ کور میں جس پیر کے حوالے ہے پوچھا گیا ہے وہ ڈاڑھی منڈ واتا ہے اور ڈاڑھی منڈ وانے والا شرعاً فاسق معلن ہے۔ لہٰذا ایسے خص ہے بیعت ہونا جائز نہیں ہے۔ اور جب تک وہ اپنی اس حالت پر برقر ار ہواس کو فاسق کہہ سکتے ہیں اور جو فاسق و فاجر کی تعریف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کی تعریف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حدیثِ پاک میں رسول اللہ مائے فیلی کے ارشاد فر مایا:' اذا مدح المفاسق غضب الوب مدیثِ پاک میں رسول اللہ مائے فیلی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ و اھتر له العوش ' جب کی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ عضب فر ما تا ہے اور عرش اللہ کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ عضب فر ما تا ہے اور عرش اللہ کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ عضب فر ما تا ہے اور عرش اللہ کی اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ عضب فر ما تا ہے اور عرش اللہ کی اللہ کی حدیث کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ عضب فر ما تا ہے در حول کہ اعلیٰ مالصو اب

### حقیقی والد کوچھوڑ کر کسی اور کی طرف اینے سے کومنسوب کرنے کا تھم آپ کومنسوب کرنے کا تھم

سوال:

ایک شخص ہے جس کی عنظریب شادی ہونے والی ہے۔ جب سے خص 25 دن کا تھا تواس کی والدہ کو طلاق ہوگئ تھی۔ اب بیشخص اپنے والد کے پاس دن کا پچھ حصہ رہا اور اس کی والدہ اپنے والد ین کے گھر جا چکی تھی۔ دودھ نہ ملنے کی وجہ سے اپنے باپ کے پاس بیشخص والدہ اپنے والد یک خوالے کرنا چاہا تو والدہ نہ صال ہوا تو برادری کے بی والد کے تھم سے اس شخص کو والدہ کے حوالے کرنا چاہا تو والدہ نہ کہا کہ بچہ کو اس صورت میں لیا جاسکتا ہے جب بی اس کے والد سے بیسے منامہ تکھوا کر اللہ علی اس کے والد سے بیسے منامہ تکھوا کر اللہ کے کہ یہ (بچہ) اس کی والدہ کے پاس بی رہے گا۔ والد کا اس پرکوئی حق نہیں ہوگا۔ پھر اس شخص کی والدہ نے ورسرے شخص سے شادی کرئی اور بیشخص والدہ کے پاس بی پرورش پا تارہا ور بیات بیا ہے والد کا نام کھوا تارہا ہے اور اب

شادی فارم پر والدہ کے پہلے شوہر کا نام لکھوانے سے گریز کررہا ہے اور سوتیلے باپ کا نام لکھوانا چاہتا ہے۔ آیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔[سائل:غلام پیڑپریٹ آبادٔ حیدرآباد]

جواب:

صورتِ مسئولہ کا جواب ہے کہ ولدیت میں حقیقی باپ کے علاوہ کی اور کا نام استعال کرنا شرعاً جائز بیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے: '' ادعو هم لاباء هم '' (الاحزاب: ۵) آئیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول مائی آئی ارشاد فرماتے ہیں: '' من ادعی الی غیر ابیه و هو یعلم انه غیر ابیه فالحنة مائی آئی ارشاد فرماتے ہیں: '' من ادعی الی غیر ابیه و هو یعلم انه غیر ابیه فالحنة علیه حوام ''۔ (صحیح بخاری: ۱۷۱۲) مسیح مسلم: ۱۳ 'منن ابوداؤد: ۱۱۳ 'منن ابوداؤد: ۲۱۱۳ 'منی فرف اپنی نبست کی تو یہ جانے ہوئے کہ فلال مخص میر احقیقی باپ نبیں ہے پھر بھی اس کی طرف اپنی نبست کی تو ایسے فیصل پر جنت حرام ہے۔ ،

ندگورہ آیت مبارکہ اور حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سی بھی شخص کا اپنے آپ کو حقیق باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ خصوصاً نکاح میں ایسا کرنا سنگین غلطی ہے۔ اسلیے کہ نکاح میں لڑکی ہے وکا ات حاصل کرتے وقت صحیح ولدیت کا تعین ضرور ک ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص لوگوں کے درمیان سو تیلے باپ کے نام سے مشہور ہو یعنی اوگ اسے سو تیلے باپ کے نام سے بھی نکاح ہوجائے گا۔ سو تیلے باپ کے نام سے بھی نکاح ہوجائے گا۔ لکین نکاح نامہ پر اصل باپ کا نام لکھ کر ساتھ ہی ہے بڑھا دیا جائے ''معروف سو تیلا بیٹا فلاں''۔ اس سے معلوم ہوجائے گا کہ حقیقی والد کون ہے اور لوگوں میں کس سے معروف سو تیلا بیٹا فلاں''۔ اس سے معلوم ہوجائے گا کہ حقیقی والد کون ہے اور لوگوں میں کس سے معروف ہو۔ وقار الفتادی جسم می معروف ہو۔ وقار الفتادی جسم می معروف ہو۔

# ساس کا اپنے داماداورنواسے سے پردہ کرنا

سوال:

سی اس این وحدیث کی روشی میں این داماد اور تواہے سے پردہ کرے گی یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشی میں اللہ جواب تحریر فرمائیں؟[سائل:عبدالکریم) پیرکالونی]

#### جواب:

جاننا چاہیے کہ عورت کے بعض قرابت داروہ ہوتے ہیں جن سے پردہ کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ ادر بعض قرابت داروہ ہیں جن سے پردہ کرنا واجب ہے اور بعض قرابت داریا تعلق دار وہ ہیں جن سے پردہ کرنے دونوں کا اختیار ہے البتہ فتنہ ہیدا ہونے کی صورت ہیں پردہ ہی مناسب ہے۔ ،

- (۱) عورت کے وہ متعلقین جن سے عورت کانسبی رشتہ ہے اور بھی ان سے نکاح نہیں ہوسکتا ان سے بردہ کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ جیسے باپ دادا' بھائی بھیجا' چچا' مامول' بیٹا' یوتا' نواسا۔
- (۲) اور وہ متعلقین جن سے فی الحال نکاح کرنا جائز نہ ہولیکن فی الواقع نکاح کیا جاسکتا ہوئ جسے بہنوئی۔ کہ جب تک بہن زندہ ہے اس سے نکاح نہیں ہوسکتالیکن بہن کی وفات یا طلاق کے بعد عورت بہنوئی سے نکاح کرسکتی ہے۔ یا جسے عورت کے چچا زا دُ ماموں زادُ پھوپھی زاد بھائی یا جیٹھ اور دیور ان سب سے پردہ شرعاً واجب ہے۔
- (۳) اور عورت کے وہ متعلقین جن سے نکاح تو ہمیشہ کوحرام ہے کیکن وہ نبی رشتہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ دودھ کے رشتہ کی وجہ سے یا سسرالی رشتہ کی وجہ سے نکاح حرام ہے جیسے سال کے لیے داماد اور بہو کے لیے سسر ان کا باہمی پر دہ شرعا نہ دواجب ہے نہ ممنوع ۔ لیعنی کرنا نہ کرنا دونوں جائز جیں البتہ بحالت جوانی یا کسی فتنہ کا خدشہ ہونے کی صورت میں پر دہ ہی مناسب بلکہ واجب اور باعث عافیت ہے۔

(پردہ کی تکمل تفصیل امام اہل سنت عظیم المرتبت الثاہ احمد رضا خان قدس سرہ العزیز نے فقاویٰ رضو بیقد یم'ج ۱۰ ص ۲۲۳ اور ۱۲ سر بیان فرمائی ہے۔)

ال تفصیل کی روشنی میں صورت مسئولہ کا جواب واضح ہے کہ عورت اپنے نواہے ہے پردہ نہیں کرنے گا ختیار ہے۔الاید کہ کمی فتنہ کا خدشہ ہو تو پردہ کرنے کا اختیار ہے۔الاید کہ کمی فتنہ کا خدشہ ہو تو پردہ کرنا واجب ہوگا' جیسا کہ او پروضاحت سے مذکور ہوچکا ہے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

# خواتین کا دینی اجتماعات میں شرکت کرنا

سوال:

اگر کوئی عورت شرعی بردے میں دعوت اسلامی یا دیگر اسلامی'روحانی تبلیغی اجتماعات میں شرکت کریں تو ان کوثواب ملے گایانہیں؟[سائل:سیدمنورشاہ مشکھو ہیر]

ایسے دینی اجتماعات جن میں قرآن وسنت کی روشنی میں احکام شرعیہ اور مسلک حق اہل سنت کے عقائد ومعمولات کی تبلیغ کی جاتی ہوا نبیاء کرام خصوصاً سید الا نبیاء حضور سرور کا کنات منتي فياتيم اورا دليائے امت كى تعظيم ومحبت كا درس ديا جاتا ہوان ميں خواتين كا شركت كرنا بلاشبہ جائز اور باعث ثواب ہے۔خصوصاً اس دور میں جب کہ خواتین کا بیشتر وفت بے مقصد زیب و آ رائش ٔ بازاروں کی سیراور دیگر لغو کاموں میں ضائع ہوتا ہے ٔ ایسے دینی اجتماعات کا انعقاد یقینا باعث برکت ہے۔کہا لیے اجتماعات میں اگرخوا تین شرکت نہ کریں تو اغلب یہ ہے کہ ان کا میدوفت سمی کی غیبت یا متذکر وفضول کاموں میں ہے کسی کام میں صرف ہوگا جو کہ شرعا قابل گرفت ہے۔اس لیے مردوں کے اجتماعات منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ خواتین کی اصلاح کے لیے بھی دینی اجتماعات کا انعقاد ہونا جا ہیے۔خصوصاً اس لیے بھی کہ عورتوں میں ناوا قفیت غالب ہولی ہے۔

خوا تبین کے دین اجتماعات منعقد کرنے اور اس میں خوا تبین کی شرکت کا تھم درج ذیل حدیث سے واضح طور برِمعلوم ہوتا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں:

" قال النساء للنبي مُنْ الله علينا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهمن يبومنا لقيهمن فيمه فوعظهن وامرهن.(ولفظ مسلم) فحاجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعن يوم كذا وكذا 

(صحیح بخاری:۱۰۱،میچمسلم:۳۶۳۳)

لین نبی اکرم مل النظام کی خدمت میں کچھ خواتین نے آکر عرض کی کہ آپ کے پاس (حصول علم میں) مرو ہم پر سبقت لے گئے ہیں اس لیے آپ اپی جانب سے ہمارے لیے ایک ون کا وعدہ فر مایا ہم میں ایک ون کا وعدہ فر مایا ہم میں ایک ون کا وعدہ فر مایا ہم میں آپ نے ان سے ایک ون کا وعدہ فر مایا ہم میں آپ نے انبین نصیحت اور تبلیغ فر مائی۔ (صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ:) آپ ہمارے لیے اپی آپ نمین وہ با تیں جانب سے ایک ون مقرر فر مادیں جس میں ہم آپ کے پاس آپین اور آپ ہمیں وہ با تیں سکھا کیں جو آپ کو اللہ عز وجل نے سکھائی ہیں۔ رسول اللہ ملی ایک تشریف لائے اور انہیں وہ با تیں سکھائیں جو جو تیں ، پھر رسول اللہ ملی آپ کے پاس تشریف لائے اور انہیں وہ با تیں سکھائیں جو اللہ عز وجل نے آپ کو سکھائیں۔ واللہ و دسولہ اعلم بالصواب

# لوگول سے اپنی تعظیم واحترام کی خواہش رکھنا

سوال:

جو محض دل میں ایسا خیال رکھتا ہو کہ میرے آنے جانے پرلوگ تغظیما کھڑے ہوں 'اس کے بارے میں شریعت نے کیا وعیدیں ارشاد فر مائی ہیں؟[سائل:عبدالحفیظ کراچی] **جواجہ:** 

حضرت سيدنا معاويه رضى الله تعالى عندفر ماتے ہيں: "سمعت رسول الله ملتَّ الله الله عندی الله ملتَّ الله الله عندی الله ملتَّ الله الله الله الله عندی من النار "(جامع ترندی جه ص ۱۰ البوداؤدج ۲ ص ۱۳ مشکوة المصابح ص ۱۰ س) میں نے رسول اکرم ملتَّ اللّهِ الله کوفر ماتے سنا کہ جو شخص به جا بتا ہوکہ لوگ اس کے لیے (تعظیما) کوفر سے ہول وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

علامعلى بن سلطان محمد القارى الحقى عليه الرحمة مديم في مذكورى شرح مي لكهة بين:

"لفظه الامر و معناه الخبر كانه قال: من سره ذالك و جب له ان ينزل منزله من النار. قيل: هذا الوعيد لمن سلك فيه طريق التكبر بقرينة السرور للمشول واما اذا لم يطلب ذالك وقاموا من تلقاء انفسهم طلبا للثواب او لا رادة التواضع فلا بأس به ". (مرتات ٨٥ ٢٥٨)

لین حدیث ندکور میں 'فلیتبو اُ' امر کالفظ ہے لیکن خبر کے معنی میں ہے۔ گویا کہ آپ ملی اُنگیائی نے یوں فرمایا: جو یہ چاہتا ہوکہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں 'اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جہنم میں اپنا گھر بنا لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعیداس شخص کے لیے ہے جو تکبر کی نیت سے اس راستے کو اختیار کرے۔ کیونکہ حدیث پاک میں سرور (چاہت اور خواہش) کالفظ آیا ہے۔ ہاں! جس کا مقصد (لوگوں ہے اپنی تعظیم کروانا) نہ ہو بلکہ لوگ از خور تو اب کی نیت سے یا انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے ہوجا کیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی وعیداس کے لیے ہے جوانی تعظیم کی خواہش رکھتا ہو۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

# سوتیلی ماں کی کفالت کا شرعی حکم

سوال:

مرحوم محمد بدر نے دو بیوائیں جھوڑیں۔ایک بیوہ سے ایک بیٹا اور بیٹیاں ہیں 'جب کہ دوسری بیوہ سے بیٹیاں ہیں۔ بیٹا اپنی سگی مال کی پوری کفالت کررہا ہے۔قرآن وسنت کی روشن میں یہ بتا کمیں کہ کیا بیٹے پراپی سوتیلی مال کی کفالت کی بھی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ وراثت کے معاملات بہلے ہی شریعت کے مطابق انجام پانچکے ہیں۔اس میں کسی قشم کا کوئی سوال یا ابہام نہیں۔ براہ کرم جواب عزایت فرما کرعنداللہ ماجور ہوں۔[سائل: ذاکم فاروق حس کراچی]

جواپ:

شرى نقط نظر سے كسى مخص برائي سوتيلى والده كى كفالت (نفقه وغيره) " واجب "نبيل هے ۔ فقاوئی عالمگيرى ميں ہے: "ان كان لملاب زوجتان او اكثر لم يلزم الابن الا نفقة واحدة "(عالمگيرى جاس ٥٦٥) كسى مخص كى دويادو سے زائد بيوياں ہول تو جئے برص فالت لازم ہوگی۔

"وفى مقام اخر فى الهندية وفى التاتار خانية: ان كان للرجل المعسر زوجة ليست ام ابنه الكبير لم يجبر الابن على ان ينفق على امرء قابيه".
(ناوى عالكيرى ج اص ٥٦٥) ناوى تارغانية ٢٣٨)

لیعنی اگر کسی تنگدست آ دمی کی بیوی ہو جو اس کے بڑے بیٹے کی والدہ نہ ہوتو بیٹے کو اینے والد کی زوجہ (سوتیلی مال) کی کفالت پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

ندکورہ عبارات ہے معلوم ہوتا ہے کہ سی خص پراپی سوتیلی ماں کی کفالت شرغا واجب نہیں ہے۔تاہم اس بات ہے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا کہ سوتیلی ماں اگر مجبوری ضرور تمندی اور تنگی کا شکار ہوتو صاحب استطاعت بیٹے کواپنی جانب سے از راو تیز ع (رضائے اللی ) اور فضل وحسن سلوک والد کی منکوحہ ہونے کے نا طے سوتیلی ماں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی جا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ منٹی کی تیا ہے ۔ ارشاو فرمایا: ''ان مین ابو البر صلة الرجل اهل ماتھ حسن سلوک کی ترغیب فرمائی ہے۔ ارشاو فرمایا: ''ان مین ابو البر صلة الرجل اهل و قد اہیمه بعد ان یو تیه ''رضی مسلم: ۱۹۵ میں والد سے تعلق رکھنے والے تمام اہل محبت باپ کی غیر موجودگی (موت یا سفر) کی صورت میں والد سے تعلق رکھنے والے تمام اہل محبت باپ کی غیر موجودگی (موت یا سفر) کی صورت میں والد سے تعلق رکھنے والے تمام اہل محبت کے ساتھ حسن سلوک کرے۔واللہ و دسولہ اعلم ہالصواب

شوہر کی جان بجانے کے لیے جھوٹ بو لنے کا شرعی حکم میں جھوٹ بولنے کا شرعی حکم

#### سوال:

ایک عورت نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ ہے اس کے شوہر نے کہا کہ اگریہ بات جو تمہارے حوالہ ہے جھے تک آئی ہے اگر بچ ثابت ہوئی تو میں خودکشی کرلوں گاتو عورت نے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ بات غلط ہے۔ اور یہ عورت نے اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے اس طرح جموث بولا۔ آیا اب اس کا از الدکیے ہوگا؟

[سائل:سيدوقاص ہاشی کراچی]

#### جواب:

سوال ندکور میں عورت کا اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا اور قرآن مجید پر ہاتھ رکھنا قابل گرفت نہیں ہے۔علامہ شامی علیہ الرحمة فرماتے ہیں: "ان امكن التوصل اليه بالكذب وحده فمباح ان ابيح تحصيل ذالك المقصود وواجب ان وجب تحصيله. ولو ساله سلطان عن فاحشة وقعت منه سراكزنا او شرب فله ان يقول ما فعلته لان اظهار ها فاحشة اخرى".

(قاوئ شائ ج٥٢٥)

لین اگر کوئی اچھا مقصد حاصل کرنا صرف جھوٹ ہے ممکن ہوتو جھوٹ جائز ہے بشرطیکہ
اس مقصد کا حصول لازی نہ ہو۔اوراگراس مقصد کا حصول واجب ہوتو اس صورت میں جھوٹ
بولنا واجب ہے۔اگر بادشاہ کسی شخص ہے اس کی بدکاری کے متعلق سوال کرے جو اس نے
حچیب کرکی ہومثلا زنا کاری یا شراب نوشی تو آ دمی کو اختیار ہے کہ وہ بادشاہ سے کہ کہ میں
نے بیکا منہیں کیا۔ کیونکہ اس کام کوظا ہر کرنا ایک اور بڑا گناہ ہے۔

نوٹ: کین ہے بات واضح رہے کہ یہاں جھوٹ ہے '' تعریف' مراد ہے۔ لینی ایسا کلام کرنا جس کے دومعن ہوں ایک معنی فاہراورایک معنی باطن ۔ اور ان دونوں میں ہے ایک ہے اپنا مقصد پورا کرنا اور دوسر ہے کواپی مراد بنانا تا کہ جھوٹ بولنا لازم ندآ ئے۔ حضرت اسماء بنت بزید ہے مردی ہے کہ رسول اللہ ملی آئی آئی ہے ارشاد فر مایا: کذب صرف تین مواقع پر جائز ہے: ایک ہے کہ آدی اپنی یوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کرئے دوسرا بنگ کے موقع پر (وشمن کو نقصان پہنچائے کے لیے کہ اور تیسرا جھڑنے والوں کے درمیان سلح کرانے کے لیے۔ کو نقصان پہنچائے کے لیے ) اور تیسرا جھڑنے والوں کے درمیان سلح کرانے کے لیے۔ (سنن ترزی: ۱۹۳۹) علامہ شامی قدس سرہ صاحب مجتبی کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ امام طحاوی اور دیگر ائمہ نے فرمایا ہے کہ اس صدیث میں کذب سے تعریف مراد ہے جھوٹ مراز نہیں ہوگئ کہ وہ حرام ہے۔ (علامہ شامی مزید فرماتے ہیں: ) اس طرح کا کلام جو تعریف پر مشتمل ہو اس کے ویکہ ایس ایک خوالہ ہے اس کیے بلاضرورت اس کی اجاز قرار دیا گیا ہے اس لیے بلاضرورت اس کی اجاز تر اردیا گیا ہے اس لیے بلاضرورت اس کی اجاز تر اردیا گیا ہے اس لیے بلاضرورت اس کی کا شائبہ موجود ہوتا ہے۔ (نادئ شامی جو میں ایس ایس جھوٹ کا شائبہ موجود جو تا ہے۔ (نادئ شامی جو میں ایس ایس جھوٹ کا شائبہ موجود جو تا ہے۔ (نادئ شامی جو کھر بوقت ضرورت کذب پر مشتمل کلام کی اجازت ہو کی ہوگئی کی واللہ و رسولہ اعلم بالصواب

## اولا دیے لیے جائیدا دوقف کرنا

#### سوال:

ایک عورت اپن زندگی میں ہی اپنی جائیداد کا تمیں فیصد حصد اپنی خواہش کے مطابق کسی کو بھی دینا چاہتی ہے۔ باقی ستر فیصد حصد اپنی اولا دیے نام وقف کرنا چاہتی ہے تا کہ اس سے ہونے والی آ مدنی سب اولا دمیں برابر تقسیم ہو۔ واضح رہے کہ اس کی اولا دبالغ اور شادی شدہ و وہیؤں اور تین بیٹیوں پر مشتمل ہے۔ خاتون بیوہ ہیں اور ان کا کوئی بہن بھائی بھی حیات نہیں ہے۔ آیا اس عورت کا بیطریقہ شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟

[ سائل: تنورِ احمهٔ مکشن اقبال کراچی ]

#### جواب:

صورت مسكولہ كا جواب ہہ ہے كہ كوئى بھى شخص اپنى زندگى ميں اپنى ذاتى ملكيت ميں جس طرح جاہے جائز تصرف كرسكتا ہے۔خواہ وہ تصرف ہد ہہ وہبہ كی صورت ميں ہويا وقف كى شكل ميں ہويا كوئى اور جائز صورت ہو۔ لہذا صورت مسكولہ ميں عورت اپنى جائداد كا تميں فيصديا كم وميش حصہ اپنى خواہش كے مطابق جسے جاہد ہے سكتی ہے۔ اى طرح بقيہ حصہ اپنى اولاد كے نام وقف بھى كر سكتى ہے۔ ليكن واضح رہے كہ خاتون اپنى جائداد كا جتنا حصہ بھى اولاد كے نام وقف بھى كر سكتى ہے۔ ليكن واضح رہے كہ خاتون اپنى جائداد كا جتنا حصہ بھى اولاد كے نام وقف بھى كر سكتى ہے۔ ليكن واضح مرہ كے ليے وقف كرنا جاہتى ہے تواس ميں صرف سلمى اولاد داخل ہوگى۔ يعنى اس كى اولاد كے تم ہونے پر اولاد كى اولاد اس وقف كى حقد ارتبيں ہوگى بلاكے گا۔

قاوى عالمكيرى بين ہے: "رجل قال ارضى هذه صدقة موقوفة على ولدى كانت الغلة لولد صلبه يستوى فيه الذكر والانثى واذا جاء هذا الوقف فما دام يو جدواحد من ولد الصلب كانت الغلة له لا غيرفان لم يبق واحد من البطن الاول تصرف الغلة الى الفقراء ولا يصرف الى ولد الولد شيئ"۔

(فآوی عانگیری ج ۲ص ۳۷۳)

اس طرح علامه امجد على اعظمي عليه الرحمه "خانية " كي حوال سي لكين بين: اگر اولا وير

وقف کیا گرنسلا بعد نسل نہ کہا (بعنی خاص اپنی اولاد کے لیے وقف کیا) تو صرف سلبی کو ملے گا اور سلبی اولاد ختم ہونے پر ان کی اولاد ستحق نہیں ہوگی بلکہ حق مساکیین ہے۔ (بہار شریعت حصہ ۱۰ ص ۴۰) و اللّٰه و رسوله اعلم بالصواب



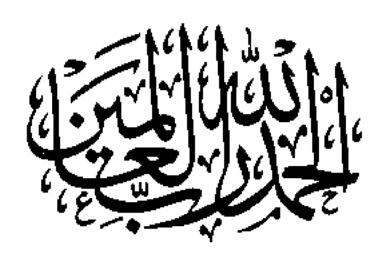

فَضِينَاةَ الشِّينِ الوَاعِظَ سلمان ضيف التَّصيف التَّص التَّصيف التَّصِيف التَّصيف التَّصِيف التَّصِيف التَّصِ التَّصِيف التَّصِيف التَّصِيف التَّصِيف التَّصِيف التَّصيف ال ناش ال ۲۸-ازدوبازازلایور

مريب منصطفى المين على المنطقى المنطقى

مؤلف فالمرتم مؤلف منتجيم مولا ما فالمؤلف المؤلفا في منتجم المنافع المنطق المنتفيدية بعين المنتفيدية المنتفيدية بعين المنتفيدية المنتفيدة المنتفيدية المنتفيدة المنتفيدة

نَاشِق فررد کارسیطال ۱۳۸-اردوبازازلایور فررد کارسیا

اور فضائل درود وسلام تصینیف عقرمه عرار جمان بن علی جوزی متوفی ۱۹۵۵ علامه عرار جمان بن علی جوزی متوفی ۱۹۵۵ دُاکٹر مُحکر مسلمان فادری مدرس جامعہ عیمی ، لاہور ناينين فرمديك كالسطال ١٨٨-ارُدوبازارُلا بور



# والمالي المالية















E-mail:info@faridbookstall.com Web Site: www.faridbookstall.com

